

نيف إما ابن جوزى تعب ادى مالالعليه

مُولانا اشتياق احمرصاحبُ رمهُ الأمليه

مُولانا قارى محسستد طبيب رمةُ الأعليه



اسلامي مختنب خابنه

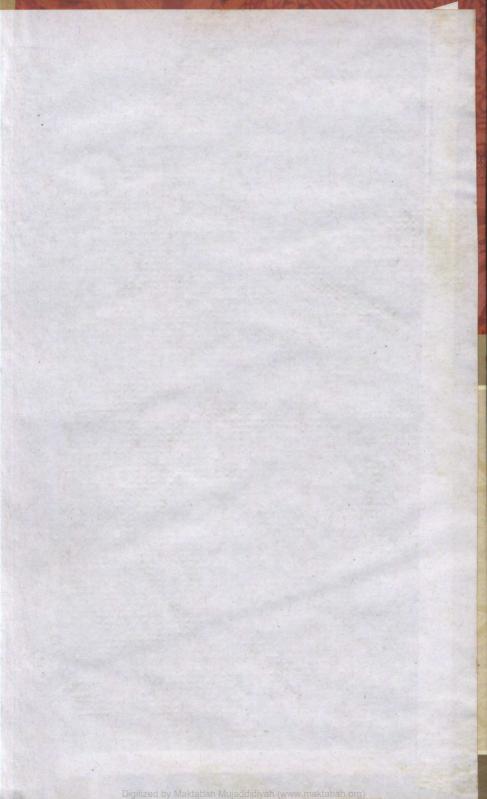



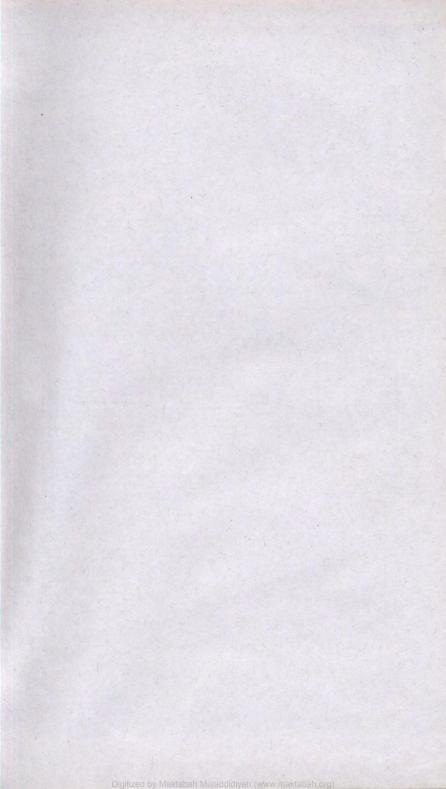

الطالف علمينه

كِتابُ الأذكِيا

تعنيف إما ابنى جَورَى تَعِبُ ادى رَمُ اللَّهُ المُعْلِدُ المُعِلِدُ المُعْلِدُ المُعْلِدُ المُعْلِدُ المُعِلِدُ المُعْلِدُ المُعْلِمُ المُعْلِدُ المُعْلِدُ المُعْلِدُ المُعِلَمُ المُعِلِدُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِمِلُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَ

اسلامی کُنت شریت مارد الحرمادکید عزن سریت م اردوبازارلابو 042-37116246-37116257







| ۵   | پيش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | مُقَدمَه المسالمة الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IA  | ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.  | فضیلت عقل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D: 0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr  | عقل کی ماہیت اوراً س کے لی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (D: C/r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71  | '' ذہن' اور' فہم' اور' ذکاء' کے معنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (D: 0/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | علامات کابیان جن سے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جا سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | @: \\ \rangle |
| M   | انبیاءِ متقدمین کی ذہانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11  | مچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵: کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44  | آ مخضرت مَنَا لَيْنَا كُلِم كُوه ارشادات جن ع آپ مَنَالِيْنَا كَي فطرى قوت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | @: \\dot\i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VS. | ذہانت داضح ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77  | صحابہ ولائش كى عقل و ذہانت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø: ♦/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸  | خلفاء کی حکایات اور ذہانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0:0/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zr. | وزراء كے عقل و ذہانت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10: C/ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۸  | بادشاهٔ أمراء دربارى اور بوليس كعمال كى حكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (D: C/r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90  | قاضوں کے احوالِ ذکاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (h): C/ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4 | أمت كےعلماءاورفقهاءكواقعاتِ ذبانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (b): C/ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177 | عابدون اورز امدون كى حكايات ذكاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (B: C)/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| لطائف عِلميّه |  |
|---------------|--|
| -             |  |

|      | TO M OUST SCANGE OF M OF THE TANK                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/2 | عرب اورعلماء عربيت كيوا قعات وحكايات                              | (a): <\r/>(7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IM   | اليے حيلوں كابيان جوابل ذكاوت نے اپناكام نكالنے كيلئے استعال كيا! | @: ⟨\/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.  | ایسے حیلوں کا ذکر جن کا انجام مقصود کے خلاف نکلا                  | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.  | ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حلیہ کرک آفت سے فیج گئے                  | 10: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/  | ایسے نادر ملفوظات جن کا ظاہری مقہوم مرادی مقہوم کے خلاف محسوں ہو  | (a): C/ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191  | السے لوگوں كاذكر جومسكت جواب سے دشمن پرغالب آگئے                  | ©: Ċ/;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r. r | ایسے عام لوگوں کاذکر جواپنی ذکاوت سے بڑے رؤسما پر غالب آگئے       | (م): فرم:<br>(م): الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r+A  | متوسط اورعام طبقه کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال                    | @: \\rightarrow \rightarrow \r |
| 770  | اذ کیاء کے بچتے ہوئے کلمات بولنے کے واقعات                        | @: Ċ\ <i>ŗ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra  | چندشعراء اورقصیده لکھنے والوں کی ذہانت کے واقعات                  | @: \psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr  | ا پے حیلوں کا بیان جواڑا ئیوں میں استعمال کیے گئے                 | @: \\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\righta |
| 10-  | طبيبوب كى ذ ہانت كے واقعات                                        | الم: المراز<br>( المراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777  | طفیلیوں ( یعنی بن بلائے مہمانوں ) کے حالات                        | @: \\\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/2+ | چوروں کی جالا کیوں کے واقعات                                      | (a): <a>\range</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191  | ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات                                      | (d): <a>\range</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191  | ذى عقل مجنونوں كے واقعات                                          | @: \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m.m  | تیر فہم نیک بیبیوں کے حالات وواقعات                               | (a): C//i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m/r. | ایسے چوپایہ جانوروں کاذکرجن کی ہاتیں انسان کے مشابہ ہیں           | @: <\ri/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ror  | اليي ضرب الامثال جوعرب اورديكر حكماء كى زبانوں پربے زبان حيوانات  | @:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100  | کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بردی دانشمندی کی دلیل ہیں        | 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m4+  | خاتمة الكتاب                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# پیش لفظ کے

از: حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب مظلم مهتم موار العلوم ديوبند

#### اطيب المقالات

مقالہ مندرجہ ذیل فخر العلماء حضرت مولانا محمطیب صاحب عمت فیضہم کے فامہ گہر بار کا نتیجہ ہے۔ جس سے آن محترم نے ترجمہ کتاب الاذکیاء کو مرضع و مزین فرما دیا۔ ممدوح کی ذات گرامی جو دم آب مدولیل آفاب کی مصداق ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بلکہ ہم جیسے تاریک گوشوں کے کمین آپ کی ذات سے بین الانام متعارف ہو سکتے ہیں اور آپ کاعلم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات کے کمین آپ کی ذات سے بین الانام متعارف ہو سکتے ہیں اور آپ کاعلم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات باخصوص ذکاوت بھی علمی صلقوں میں مسلم ہے جس کا ایک مشاہدہ یہ مقالہ بھی ہے جس کو پڑھ کر آپ کی وسعت نظر شگفتہ بیانی اور علمی مؤقف کے اندازہ کے ساتھ آپ کی ذکاوت بھی واضح ہوتی ہے تصیر الہمت لوگوں کی ہمت افزائی کر کے ان میں عمل کے جذبات کو اُبھارنا بلکہ پیدا کرنا آپ کی ذکاوت کی ایک مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صنہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔

(اشتياق احمد عفاء الله عنه)

الجمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ اما بعد! خوش طبعی اور مزاح ' زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے۔ بشرطیک فحش عریانی اور عبث گوئی ہے پاک ہؤوا قعاتی مزاح نفس انسانی کے لیے باعث نشاط اور موجب حیات نواور تازگی کا سبب ہوتا ہے۔ جس سے سے بانشاط نفس تازہ دم ہوکر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ساتھ تفریح نفس اور اس نشاط طبع سے جہاں خود اپنی طبیعت میں بشاشت اور انبساط کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذکا وقوں کو بھی دقیقہ سنجی اور نئیہ اور انبساط کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذکا وقوں کو بھی دقیقہ سنجی اور نئیہ اور کا ماہ ورکو کی اس سے اور پھر اسی حد تک بشاش طبیعتیں باہم مربوط ہوکر بہت سے ایسے اہم اور مشکل اُمور کو حل کر لیتی ہیں جن سے مُر دہ اور پڑمردہ طبیعتیں کلیتًا عاجز وور ماندہ رہ جاتی ہیں۔ گویا مزاح وخوش طبعی در حقیقت افادہ واستفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہیں۔ ویا مزاح وخوش طبعی در حقیقت افادہ واستفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہیں سے دواجنی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح جس سے دواجنی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح بی شاہوتی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچہ ضرورت سے زیادہ شجیدہ اور بالفاظ دیگر مغروریا بناوٹی میں۔ چنانچہ ضرورت سے زیادہ شجیدہ اور بالفاظ دیگر مغروریا بناوٹی

وقار کے خوگرانسانوں کی یہاں اگر مزاح و بے تکلفی کوحقیر سمجھا گیا ہے تو اسی حد تک وہ ربطِ باہمی اورعام افادہ واستفادہ کی نعمت ہے بھی محروم رکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء پیٹا نے مزاح و خوش طبعی سے کلیتاً کنارہ کشی اختیار نہیں فرمائی تھی جس سے حقوقِ نفس کی رعایت کے ساتھ مخاطبوں کے حقوق محبت کی رعایت اور ان کے استفادہ کی خاطر انہیں بے تکلف بنانے کی اعانت بھی پیش نظرتھی۔ورندانبیاء میلیل کارعب وداب اور ہیب حق سائلوں کوأس کی جرأت ہی نہیں دلاسکتا تھا کہ وہ آ گے بڑھ کرکوئی سوال یا ستفادہ کر سکتے ۔ مزاح کا پیکتناعظیم فائدہ اوراس کی تہ میں پر تننی بڑی مصلحت پنہاں تھی کہ حضرات صحابہؓ کے لیے دین سوال واستفتاء اور کمال استفادہ واسترشاد کے درواز ہے اس کی بدولت کھل گئے جو اُن کے حق میں علوم کی فراوانی اور دین وایمان کی تقویت وترقی کا باعث ہوئے اس لیے نتیجاً اہل الله اور اہل کمال کا مزاح حقوق کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی ایک مؤثر ترین وسیلہ ثابت ہوتا ہے جس سے اُس کی مشروعیت میں کوئی کارمنہیں کیا جاسکتا اورساتھ ہی ہے بھی نمایاں ہوجاتا ہے کہ مزاح وخوش طبعی ورحقیقت تفریح نفسانی کانہیں بلکہ تہذیب روحانی تشیط اذبان اور تفریح عقل کا نام ہے۔جس كانبساط بى پروين كانشراح كامدار بورنه ظاهر بحكه نبي كريم مَا الله عَلَي الله الله الله كان اعلى كه: كان دائم الفكرة حَزِينًا آپ مَالْفِيَا مِيشِد ( فَكرة خرت مِن ) فكرمنداور مُمكِّين رباكرتے تھے۔

اورباي رعب وبيب حق كه فاروق اعظم ولافيز جيسے جرى اور بها در صحابه مرعوب ومغلوب ہو کر گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے مزاح کو بھی اختیار نہ فر ماتے۔اگر مزاح محض تفریح نفسانی کا نام ہوتا۔ پس آ ی فاللہ کا اُسے اختیار فرمالینا ہی اُس کی کافی ضانت ہے کہ مزاح کی جنس شرعی امور میں اپناایک مقام رکھتی ہے گواس کی بعض انواع جو کذب و جہالت یا حد تمسخرتک پہنچ جا کیں

وه فدموم بھی ہیں۔

اس کے ساتھ میہ بھی پیشِ نظررہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو کسی بھی انسانی جذبہ کو مٹانے یا یا مال کرنے نہیں آیا بلکہ ٹھکانے لگانے آیا ہے اُس نے ان جذبات تک کو بھی یکسر فنا كرنانهين حايا جوعرف عام بلكه عقول عامه مين معصيت مجه جات مين اور في نفسه بين بهي معصیت \_ جیسے جھوٹ دھو کہ لوٹ مار' چوری' قتل و غارت اور اتر اہث وغیرہ لیکن ان کو اس نے مٹانے کے بجائے مٹاسب مقام پر استعال کرنے کی اجازت دی ہے بشر طیکہ وہ بتلائی ہوئی حدود کے اندر استعال ہوں۔ مثلاً اصلاح ذات البین کے لیے جھوٹ۔ حربیوں کی جنگ میں دھوکہ جہاد وقصاص میں قبل و غارت عاصبوں کے ہاتھ سے اپنا مال نکالنے کے لیے چورئ متکبروں اور مغروروں کے مقابل صوری اتر اہٹ وغیرہ اُمورکو صرف جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اعلیٰ متکبروں اور مغروروں کے مقابل صوری اتر اہٹ وغیرہ اُمورکو صرف جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اعلیٰ ترین طاعت وقربت قرار دیا ہے۔ پس اگر مزاح وخوش طبعی کو انسان کا ایک طبعی جذبہ ہی مان لیا جائے (جوحقیقتا محض طبعی نہیں بلکہ وہ عقل کی تیزی نفس کی وسعت اور حوصلہ وظرف کے علوسے اُمجرتا ہے) تب بھی اسلامی فطرت پر دہ پا مال کرنے کے لیے فس انسانی میں نہیں رکھا گیا بلکہ طبحانے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تا کہ اندرونِ حدود کسی صحیح غایت کے لیے استعال میں اُم کے اور طاہر ہے کہ اس کا صحیح محلِ استعال اور مناسب غرض وغایت اس سے زیادہ اور کیا ہو کتی ہے کہ اہلِ اللہ اور اہلِ کمال لوگوں کو اپنے وہبی رعب و داب کے دباؤ سے بچانے اور مستفیدین کو ایسے سے تریب اور بے تکلف بنانے کے لیے استعال کریں۔

نہیں بلکہ اگروہ خالص نفسانی جذبہ بھی ہوتو بہر حال اسلام کی فطری شریعت نے نفس کے بھی تو حقوق شلیم کیے ہیں تا کہ وہ بطما نیت باقی رہے اور روح کی اخراوی سیر کے لیے مرکب اور سواری کا کام دے ۔ پس اگر فطرت اللہ دنیا کوقائم رکھتی ہے تا کہ وہ آخرت کا وسیلہ ثابت ہواور نفس کی بقاء کے سامان کرتی ہے تا کہ وہ رب العزۃ تک روح کو پہنچاد ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ وہ و داعی نفس کو باقی ندر کھے تا کہ وہ روحانی مقاصد کے لیے آلہ کار ثابت ہوں ۔ پس اگران ہی دواعی نفس مزاح و مذاق اور ظرافت وخوش طبعی بھی داخل ہے تو تابقاء نفس اس داعیہ کو بھی صدور باقی رہنا چاہیے ۔ البتہ خود فس اور اسکے دوسرے امیال وعواطف کی طرح اس داعیہ نفس کو بھی صدور کی استعمال اور طریق استعمال اور طریق استعمال ضرور مقدین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسمتی ہیں ۔ استعمال اور طریق استعمال خود قتی کی رعایت کا عام اصول لسانِ نبوگی پرارشاد ہوا کہ:

<sup>●</sup> چنانچیہ علاوہ روحانی اور بدنی دواعی کے خارجی امور کی رعایت کے لیے زینت لذت خوش منظری خوش لباسی اورخوش وضعی تک جائز رکھی گئی تا کہ زندگی کے گوشہ گوشہ میں وہ رضاءالہی کی سیر کر کے ایک کامل مکمل نفس بن جائے۔

تم پرتمہارے بدن کا بھی حق ہے تم پرتمہار نے فنس کا بھی حق ہے تم پرتمہاری آئکھ کا بھی حق ہے تم پرتمہاری بیوی کا بھی حق ہے ( یعنی غذا ولباس تفریح طبع شب خوابی اور شہوت رانی وغیرہ اندرون حدودسب ہی تم پر لازم کی گئی ہیں)لہذاروزہ بھی رکھواورافطار بھی کروسو کبھی اور جا گو بھی نیام صلوٰۃ بھی کرو ( اور راحت بھی )

وان لجسد عليك حقاً وان لنفسك عليك حقاً وان لعينك عليك حقاً وان لاهلك عليك حقاً فصم و نم و قم وافطر-(الحديث او كما قال)

چنانچ جھڑت صاحب اسوہ حسنہ منگا تی آئے اس مزاح کے ممکی نمونے بھی اس طرح قائم کر

کے دکھلا دیئے جس طرح اور عبادات و عادات کے نمونے دکھلائے اور ایسے نمونے جن میں
ظرافت وخوش طبعی انہتائی مگر واقعات کے مطابق اصول شرعیہ کے اندر اور حدود کے دائرہ میں
معتدل جس سے آدمی ہنسے بھی اور علم بھی حاصل کرے۔ فداق کی تفریح بھی ہوا ور حکمت سے مالا
مال بھی ہو۔ خوش طبعی اور سنجیدگی کی آمیزش کے حکیمانہ مرقعے۔ مثلاً آپ منافیقی آئے نے ایک بڑھیا کو
مخاطب کر کے فرمایا کہ:

لا تدخل الجنّة عجوزٌ جنت مِن كونَي برهياداخل نه بولًا-

بڑھیا پیچاری بہت جیران ہوئی۔عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا واقعی بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی؟ فرمایا: ہاں بڑھیا جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اور آپ مُنَافِیْکُمْ مسکرا رہے ہیں اور وہ مستعجبا نہ جیرانی میں فکر مند ہورہی ہے۔آخر جب اُس کی جیرانی پریشانی کی حدود میں آنے گی تو فرمایا: کیا تونے قرآن میں نہیں بڑھا۔

ان انشأناهن انشأ فجعلناهن جم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے ایسا بنایا کہوہ ابکارا

یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بڑھیاں نہیں رہیں گی بلکہ انہیں نو جوان اور باکرہ بنا دیا جائے گا (بیاس تفییر پر ہے کہ اس سے حوریں مراد نہ لی جائیں) دیکھئے نداق کا نداق ہے اور واقعات سر مومتجاوز نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ادفیا دھو کہ یا چال ہے بلکہ خوش طبعی کے ساتھ ایک تخیل ہے تا کہ فکر مند بنا کراک وَم ہنا دیا جائے کہ فکر کے بعد جوفر حت ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بڑھیا کو اور پوری اُمت کو اس مزاح سے ایک حکمت وعلم کا سبق بھی دیا گیا اور وہ یہ کہ بسا اوقات آ دی اپنے کسی وہنی منصوبہ سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و اور وہ یہ کہ بسا اوقات آ دی اپنے کسی وہنی منصوبہ سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و

روایت کے معنی غلط بھے لیتا ہے۔ بڑھیائے: لا تدخل الجنّة عجوز میں ایک ذہنی قید لگار کھی کہ : لا تدخل الجنّة عجوز فی الوقت یعنی جواس وقت بڑھیا ہے وہ جنت میں داخل فیہ ہوگی۔ حالانکہ مرادیتھی کہ داخلہ جنت کے وقت وہ بڑھیا نہ ہوگی۔ یعنی کوئی بھی بڑھیا بحالت پیری جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پس اس مزاح سے حکمت کا بیاصول ہاتھ لگا کہ نصوصِ شرعیہ پیری جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پس اس مزاح سے حکمت کا بیاصول ہاتھ لگا کہ نصوصِ شرعیہ (آیات وروایات) کی مراد بیجھنے کے لیے ذہن کوئمام خارجی قیود سے آزاد کر لینا چاہیے۔ ورنہ نص کامفہوم کچھ کا مچھ ہوجائے گا جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی جس سے فردا پنے ہیں اگر متحکم ہو۔ پس بی مذاق فرحت نشس الگ ہو علم وحکمت الگ حاصل ہواور قرب وربط با ہمی الگ متحکم ہو۔ پس بیمذاق فرحت نشس الگ ہو علم وحکمت الگ حاصل ہواور قرب وربط با ہمی الگ متحکم ہو۔ پس بیمذاق فی الحقیقت تعلیم حکمت کا ایک اعلیٰ ترین شعبہ ہے نہ کہ دل گی ہے۔

حفرت عدى بن حاتم كوجب بيمعلوم مواكر مضان مين تحرى كھانے كى آخرى حديہ ہے كه: كلوا واشو بواحتى لكم النحيط الابيض كھاؤ بيوجب تك كرسفيد ڈوراسياه ڈورے سے مجمع من النحيط الاسو د من الفجو مونے تك متازنہ موجائے۔

توانہوں نے ایک سفید اور ایک سیاہ ڈورا تکیہ کے پنچےر کھلیا اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ بید دونوں ڈورے کھلے طور پر ایک دوسرے سے الگ نہ نظر آنے لگتے اس میں کافی چاندنا ہوجا تا مگرا نکا خور دنوش بند نہ ہوتا اور وہ برغم خود قر آن پڑمل کررہے تھے۔ نبی کریم مُنَّا اللّٰهِ کَا کُو جب بیم علوم ہوا تو آپ مُنَاللّٰهِ کُلِ نے مزاح کے لہجہ میں فرمایا:

اشارہ تھا کہ سیاہ وسفید ڈورے سے سوت کا ڈورا مرادنہیں بلکہ رات کا سیاہ خط اور شبح صادق کا سفید خط مراد ہے۔ جملہ مزاحی ہے مگر بھر پورہ علم وحکمت سے۔ جو واقعہ کے مطابق ہے اور تعلیم وارشاد سے لبریز۔ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے فرمایا کہ میں مجھے اونٹن کے بچہ پر سوار کراؤں گا۔اس نے جرانی کے لہجہ میں عرض کیا یارسول اللہ! بھلا اونٹنی کا بچہ میری کیا سہار کرے گا اور میر ابو جھ کیے سنجا لے گا؟ بس آپ مَن اللہ اللہ اللہ اللہ عنایت فرما دیں۔ یہ بچہ کا قصد چھوڑ دیں۔ جب زیادہ جران ہونے لگا تب

صحابہ ٹھکٹی نے اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے اونٹ بھی تو اوٹٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تب وہ خوش ہو کر مطمئن ہوا۔

ایک انصاری عورت خدمت نبوی میں حاضر تھی۔ آپ تُلُقیٰ آئے اسے فر مایا کہ جاجلدی
سے اپنے خاوند کے پاس جا۔ اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم تھبرائی 'بولائی ہوئی
خاوند کے پاس پنچی اس نے کہا تجھے کس مصیبت نے تھیرا جو تھبرائی ہوئی دوڑتی آرہی ہے؟ اُس
نے کہا مجھے ابھی نبی کریم مُلُقیٰ آئے نے خبر دی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اُس نے کہا
ٹھیک ہے مگر سیابی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ بیر مزاح تھا اور ہنس کرخوش ہوئی اور فخر
محسوس کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسے بے تکلف ہوئے کہ میر سے ساتھ مذاتی فر مایا۔ مگر سجان
اللہ! نداق کیا تھا حقیقت سے لبریز تھا۔ جس میں ایک بات بھی خلاف واقعہ نہی نفس میں نشاط
آوری مزید برآں تھی۔

نخفیؒ ہے کسی نے پوچھا کہ کیا صحابہ مخافشہ بھی ہنسی دل گلی کر لیتے تھے؟ فر مایا ہاں درحالیکہ ایمان اُن کے قلوب میں جے ہوئے پہاڑی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوئا تھا۔ یعنی اس ہنسی میں بھی خلاف واقعہ یا خلاف دیا نت کوئی بات نہ ہوتی۔ روایات میں ہے کہ حضرات صحابہ شکافشہ آپس میں باتیں کرتے اشعار بھی ہوتے خوش طبعی بھی ہوتے لیکن جوں ہی ذکر الله درمیان میں آ جاتا تو ان کی نگامیں اک وم بدل جاتیں اور یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپس میں ان کی کوئی

جان پہان ہیان ہی تہیں۔

بہرحال جہاں حضرات صحابہ کا جو ہر فکر آخرت 'گریہ و بکا اور خوف وخشیت تھا و ہیں حق نفس ادا کرنے کے لیے جائز خوش طبعی اور علمی مزاح بھی ان کا جو ہر نفس تھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر' فاروق اعظم اور علی مرتضٰی خوائش ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا رہے تھے کہ حضرت علی طابقتے بچے میں تھے اور دونوں حضرات دونوں طرف فاروق اعظم نے مزاحاً فرمایا:

عَلَّى بيننا كالنون في لنا

(کہایک طرف الف اور پھی میں نون) اس کلمہ کے الفاظ کی نشست سے اشارہ تھا اتحاد باجمی کی طرف کہ جیسے لنامیں تتیوں حرف

علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لَنَا کے درمیان نون

باہم جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بھی باہم جڑ کرایک ہیں اور معنا اشارہ تھااس طرف کہ جب
ہم باہم متحد ہیں توسب کچھ ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ لنا کے معنی ہیں (ہمارے لیے)
حضرت علی طابعت نے برجستہ جواب دیا جو مزاح وخوش طبعی کی جان ہے کہ
ال کا دیست کے داک مدالا مسلم کا میں تراب میں استحداث ترین میں تاریخت میں الدین منا

لو لا كنت بينكما لكنتما لا الريس تمهار عدرميان نه بوتا توتم لا بوجات (يعني منفي بو طاتي)

اور کچھ بھی ندر ہتے کیونکہ لنا کا نون نکل جانے کے بعد لارہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں' ' نہیں'' لینی تم میرے بغیر کچھ بیں۔ کتنا پا کیزہ مٰداق تھا جوعلم وحکمت' مناسبات نقلی ومعنوی اور صنائع کلام سے لبریز ہے۔

حضرت عمر بڑا تین نے ایک اڑی سے مذاق میں فر مایا کہ مجھے تو خال خیر نے پیدا کیا ہے اور
کچھے خالق شرنے ۔ وہ بیچاری رو پڑی اور بھول پن سے یوں مجھی کہ جب خالق شرنے بنایا ہے تو
بس شرمحض ہوں اور مجھ میں فاروق اعظم بڑا تین جیسی کوئی خیر نہیں ہوسکتی کیونکہ مجھے خالق خیر نے
پیدائی نہیں کیا اور یا مجھے گویا خدا نے نہیں پیدا کیا ۔ نہ معلوم میں کس مخز ن شرسے آ پڑی ہوں ۔
اس کا گرید و تخیر دیکھ کر فاروق اعظم بڑا تین نے فر مایا: اری اس میں کیا مضا نقہ ہے ۔ خیر ہویا شردونوں کا خالق اللہ ہی تو ہے ۔ تب وہ مطمئن ہو کر کھلکھلا پڑی اور مجھی کہ میں بھی اللہ ہی کی ہوں اور
اس کے خالق شرہونے سے بیضروری نہیں کہ وہ شرمیں ہی ہوں ۔

صحابہ شائی کے بعد تابعین شع تابعین پھر علا ربانیین عارفین اور حکماء و اتقیاء متقد مین ہوں یا متاخرین ماضی کے اہل کمال ہوں یا حال کے سب ہی باوجود اعلیٰ ترین خوف خشیت تقویٰ وتقدس اور متانت و سنجیدگی کے زندہ دل خوش طبع لطیفہ گو بذلہ سنج اور ہنس مکھر ہے ہیں اور بھی بھی ان حضرات نے ترش روئی تلخ کلامی اور خشکی کو پسند نہیں کیا۔البتہ اس کے حدود کی رعایت کی اور بھی بھی ان حضرات نے ترش روئی تلخ کلامی اور خشکی کو پسند نہیں کیا۔البتہ اس کے حدود کی رعایت کی اور بھی بھی ہیں این حضرات کے ترش کو عامیانہ دل گئی سوقیانہ مناز قیام محالی میں حدیث شریعت نے ممانعت کی ہے کیونکہ اس سوقیانہ مشخر اور مسخرہ پن کے مذاق کے بارہ میں حدیث نبوی مائی ایکٹی میں ارشاد ہے کہ:

الموزاح استدراج من الشيطان نراق دل كى شيطان كى طرف سے ايك دھيل ہے۔ جس سے وہ رفتہ رفتہ اپنی طرف تھینچ لیتا ہے۔ ان ہی حضرت عمر بڑاٹیؤ نے محروسہ خلافت میں فرمان بھیجاتھا کہ لوگوں کو مذاق دل گی سے روکا جائے۔اس لیے کہ اس سے مرقت جاتی رہتی ہے اور انجام کا رغیظ وکینہ پیدا ہوجاتا ہے جو نزاع ہاہمی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ مزاح ایک جنس ہے جس کی ایک نوع ندموم ہے اور ایک محروح و مطلوب ایک نزاع آ وراورایک محبت آ ور اسلئے جنس مزاح کوعلی الاطلاق مذموم نہیں کہا جاسکتا بلکہ یوں سجھنا چاہے کہ مطلق مزاح ایک جذبہ ہے جس کا منشار بطِ با ہمی اور ما بنی تقارب ہے مگر کم عقل اور بیہودہ لوگ اُسے اپنے جاہلا نہ رنگ سے مصراور اُبعد و برگاگی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔

ا بہرحال اس جذبہ ظرافت اور جو ہرخوش طبعی کوطبعی جذبہ کہا جائے یا نفسانی داعیہ۔عقلی ابہرحال اس جذبہ ظرافت اور جو ہرخوش طبعی کوطبعی جذبہ کہا جائے یا نفسانی داعیہ۔عقلی انجار کہا جائے یا ذکاوت و تیزی طبع کا جو ہر ہرصورت میں وہ ایک شرعی مقام رکھتا ہے جس سے انبیاء اللہ سے کے کراقطاب واغواث اورعلاء وعرفاء سب ہی گذرے ہیں۔اس لیے اس کے آثار واطا کف کا ندا کرہ اور اس کی لطف آمیز حکایات کی نقل وروایت ندمنافی علم وحکمت ہے نہ مناقض دین و دیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب مابنی آپس داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا مناقض دین و دیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب مابنی آپس داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا

ایک بہترین اور مؤثر ذریعہے۔

اس لیے علاء محققین نے نہ صرف مزاح کا موقع بموقع استعال ہی کیا ہے بلکہ اس کے آثار وطریق کو باقی رکھ کرآئندہ نسلوں تک اُن کے پہنچانے کی بھی سعی کی ہے اور اس سلسلہ میں ذکاوت و ذہانت حاضر جوابی اور مزاح و لطائف وغیرہ پر کتابیں بھی لکھی گئیں اور مواعظ وادب کی کتابوں میں اس پر ابواب و فصول بھی باندھے گئے جیسے عقد الفرید المستطرف اور مختلف کشکول وغیرہ اس کے شاہد عدل ہیں ۔علامہ ابن جوزی نے ایک مستقل کتاب ہی بنام کتاب الاذکیاء وغیرہ اس موضوع پرتح رفر مائی ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے مختلف الانواع نمونے پیش فرمائے ہیں اور انبیاء بیلی سے لیکر اولیاء عرفاء علاء صطحا 'ادبا' شعراء روسا' ارباب صنعت وحرفت ہیں اور انبیاء بیلی سے محام حق کہ بدوضع طبقات تک کے مزاح و خوش طبعی اور ذکاوت کے مقالات اور معاملات کے نمونے ابواب و فصول پر منقشم کر کے بیکجا کردیتے ہیں ۔جن سے مختلف اہل کمال اور معاملات کے نمونے ابواب و فصول پر منقشم کر کے بیکجا کردیتے ہیں ۔جن سے مختلف اہل کمال

کی رساعقلوں ؛ دہانتوں طباعیوں اور زندہ ولی کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں اور عقلوں کو مختلف معنوی راہوں میں گھو منے پھرنے کی راہیں ماتی ہیں۔ یہ کتاب فی الحقیقت تاریخ بھی ہے۔ مردہ دلوں اور پڑمردہ طبیعتوں کے لیے روح افزاطب بھی ہے اور گندعقلوں کی غبادۃ دور کرنے کے لیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس سے مردہ عقل میں تیزی اوراُ منگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آ دمی ہنتا کیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس سے مردہ عقل میں تیزی اوراُ منگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آ دمی ہنتا بھی ہے اور عبرت بھی پیرا ہوجاتی ہے۔ آ دمی ہنتا دندہ طبیعت لے کراعلی مقاصد کے لیے دوڑ تا بھی ہے۔ پس ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء لکھ کردل گئی نہیں کی بلکہ دل کی گئی کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے مزاحی حکایات لکھ کرکسی بدعت کا ادر کا بنیں کیا بلکہ سنن صالحین کو یکھا کیا اورا سوؤ حسنہ کی ضروری تفصیلات جمع کی ہیں جو بدعت کا بنیں تقویت سنت ہے۔

گرعلامہ ابن جوزی کا بید خیرہ عربی زبان میں تھا۔ زبان بھی ادیبانہ اور خطیبانہ تھی۔ اس لیے اس کا افادہ محض علاء وادباء تک محدود تھا اور ان میں بھی فی استعداد علاء ہی اس سے فائدہ الٹھا سکتے تھے۔ غیر عربی دان طبقہ اس کتاب کی لطافتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس لیے اس کتاب کا باوجود مفید عام ہونے کے عام طبقوں میں کوئی چرچانہیں تھا۔ میرے محرّم مرزرگ اور دوست مولانا اشتیاق احمدصا حب دیوبندی فاضل دیوبند وصدر شعبہ کتابت دار العلوم دیوبند نے اس مشکل کوحل فرما دیا۔ مولانا محموح علی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی و کاوت پنداور ذکی الحس مشکل کوحل فرما دیا۔ مولانا محموح در از سے باوجود یکہ درس و تدریس اور تعلیم و تعلیم کا کوئی مشغلہ واقع ہوئے ہیں۔ چنانچ عرصہ در از سے باوجود یکہ درس و تدریس اور تعلیم کا کوئی مشغلہ عادی نہیں ۔ مہروح کی جاری نہیں ۔ لیکن استعداد محفوظ اور مسائل متحضر ہیں۔ مہروح کی جاری نہیں ۔ الاذکیا ہی ذکاوت اپنار استہ خود ہی در مورد کی کہ کتاب الاذکیاء کی ذکاوت اپنار استہ خود ہی خود ہی سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ ار دو کے مرصع بندیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ ار دو کے مرصع بندیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ ار دو کے مرصع بندیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ ار دو کے مرصع بندیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ ار دو کے مرصع سکیس اور اغیاء اپنی غباوت کا معالجہ کرسکیں۔ چنانچہ آپ نے کتاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس سکیس اور اغیاء اپنی غباوت کا معالجہ کرسکیس۔ چنانچہ آپ نے کتاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس

بامحاورہ اردوتر جمہ جس میں اصل عبارت کی روح برستور قائم ہے یاران تکتہ دان کے لیے پیش کیا ہے۔ اصل کتاب میں علامہ ابن جوزی کی ذکاوت کی روح دوڑ رہی ہے اور ترجمہ میں اس روح کے خفظ کے ساتھ مترجم کے ذکاوت کی روح بھی کار فرما ہے۔ اس لیے ترجمہ دو ذکاوتوں کا مجموعہ بن کر دوروحوں کا پیکر بن گیا ہے۔ اس لیے مستفید بن اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو دو ہری ذکاوت سے بہرہ مند ہوں گے اوران پر واضح ہوگا کہ بیکوئی مروجہ سم کے لطیفوں اور ہننے ہنانے کے عامیانہ قصوں کا کوئی گول گیا نہیں بلکہ ادبی تاریخی تہذیبی علمی اور شرعی دلچیدوں کا ایک خزانہ ہے جس میں بہت ہی با تیں مزاح کی ہیں مگر دانائی اور زیر کی کے آثار پیدا کرتی ہیں اور اُن سے بشاشت آمیز ہجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد پیدا اوران سے بشاشت آمیز ہجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

عرصہ دراز گذرا کہ میں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اورا کثر سفر وحضر میں ہے کتاب الاذ کیاء میرے ساتھ رہتی تھی۔ گئی بار بطور آرز ویہ خطرہ گذرا کہ کاش اس کا ترجمہ ہو جائے۔ الحمد لللہ کہ ایک عرصہ کے بعد اس خواب کی تعبیر ترجمہ کتاب الاذکیاء کی صورت میں سامنے آرہی ہے اس لیے ترجمہ اور تکمیل آرز وکی دو ہری خوشی میسر آئی۔

فلله الحمدو المنة ثم للمترجم

حق تعالی ہے دُعاہے کتاب الاذکیاء کے اس بامحاورہ اور اعلیٰ ترجمہ اور اس کے ضمن میں مترجم مدوح کے تاریخی فٹ نوٹس کو جومتھلاً افادی شان رکھتے ہیں قبول فرمائے ان کا نفع عام ہو اور مترجم دام مجدہ کو اس علمی عرق ریزی پردارین میں بہترین صلہ اور بدلہ عطافر مائے ۔ آمین

محرطیب غفرلهٔ مهتم دارالعلوم دیوبند



#### مقدمه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدُ الاَوّلين والأخرين سيّدنا و مولانا محمّد خاتم النّبيين واله وصحبه اجمعين امّا بعد!

مقدام العلماء حضرت امام ابن الجوزي مُناينة كى تاليف كرده "كتاب الاذكياء" كے حوالہ ہے بعض کتب میں سلف کے چندوا قعات ذکاوت میری نظر سے گذرے جونہایت دلچسپ اور اعلی درجہ ذکاوت کا نمونہ تھے تو مجھے اُس کے مطالعہ کا شوق ہوا۔ یہ کتاب الحمدللہ آسانی سے دستیاب ہوگئی۔اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ بیفرضی اوراختر اعی لطائف کا مجموعہ نہیں ہے بلکہاس کا اكثر بلكهتمام ترحصة تاريخي واقعات اوراحاديث سے متنبط ہے اور جس قدر مقولات اور حكايات اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ بےاصل کہانیاں اور عامیانہ بائیں نہیں ہیں بلکہ بیش قیمت سات سوعلمی لطائف ہیں اور جس قدر بھی زرّیں مقولات اور دلچپ فقص تحریر کیے گئے ہیں سب میں کتاب کے موضوع لعنی ذکاوت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے اور حسن تر تیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور حضور سرور عالم مَنَا عَلَيْمُ وخلفاء راشدين وسلاطين اورا كابرسلف كي مجالس كے بہت ہے دلچسپ سوالات اور برجسته جوابات کوایسے دلنشین انداز میں ذکر کیا گیاہے کہ گذشتہ بابر کت دور کا نقشہ اس طرح پیش نظر آ جاتا ہے کہ گویا ہم خود اس مجلس کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كے شگفته مزاجی كے ساتھ باہمی تعلقات سے جن كامختلف مناسب مواقع میں ذکر کیا گیاہے واضح ہوجاتا ہے کہان حضرات کی زندگی کے تمام کھات دنیا سے کنارہ کشی کے ساتھ زاہدانہ طور پر ہی بسرنہیں ہوتے تھے بلکہ اُن کی معاشرت باجمی طور پر نہایت سنجیدہ اور شگفتہ دلی کے ساتھ غایت اعتدال پڑتھی۔علمی اور اد بی ذوق رکھنے والوں کے لیے شعراء اور نساء معفطنات کی حاضر جوابیاں نثر میں یا برمحل اشعار میں جوارتجالاً اور بےساختہ کیے گئے بہت ہی جاذب توجہ ہیں۔اس کے علاوہ بہت سے نوادر نظر سے گذر ہے جن سے خواص اہل علم اور عوام سب ہی متمتع اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔حضرت مصنف قدس اللّٰدسر ؤ نے جن افاضات کے پیش نظراس کتاب کی تدوین کی ہے جن کومختصر دیباچہ میں ذکر بھی کیا ہے یعنی یہ کہ تاریخی حیثیت سے ناظرین کوان عقلاء کے مرتبہ کا صحیح علم ہو جائے جن کا ذکر کسی واقعہ میں کیا گیا ہے اور بیرکہ مطالعہ کرنے والوں کی عقل میں حدت استنباط نتائج کا ملکہ پیدا ہو جائے وغیرہ۔ یقیناً یہ اپنے موضوع میں کمل ہونے کے ساتھ اس سے بہت زیادہ فوائد کی حامل ہے۔امید ہے کہ ہمارے طلبہ اور نو جوانوں کے لیے اس کا مطالعہ ایک بڑے شفیق مربی کی طویل صحبت کا فائدہ بخشے گا جو افسوس ہے کہ کمیاب ہوتی جارہی ہے۔

یہ کتاب عربی زبان میں ہے جس سے ایسے اصحاب ہی مستفید ہو سکتے ہیں جوع بی سجھنے کی استعدادر کھتے ہوں۔ اس کی افادیت کود کی کرمیرے دل میں بیدا عید پیدا ہوا کہ اگر اس کا ترجمہ اردوزبان میں اس انداز کے ساتھ ہو جائے کہ کلام کی روح اس نشاۃ ثانیہ میں آ کر باقی رہے جس سے خواص کے ساتھ عوام بھی پورے طور پر محفوظ ہو سکیں تو اس کی افادیت عام ہو سکتی ہے۔ تو کل علی اللہ حسب ذیل التزامات کے ساتھ ترجمہ شروع کر دیا گیا۔

- حفرت مؤلف مینید نے اکثر حکایات کے ساتھ بطر زِمحدثین سلسلہ روایت بھی تحریر کیا
   ج میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اوّل یا آخر کے کسی ممتاز راوی
   کے ذکر پراکتفا کرلیا۔
- ﴿ ترجمہ کے بامحاورہ ہونے کا اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ کلام کا مطلب سیحضے میں عام استعداد کے ناظرین کو اُلجھن نہ پیش آئے اور عربی الفاظ کے ترجمہ سے مطابقت بھی قائم رہے۔
- پخض لطائف ایسے ہیں جن کا تعلق الفاظ کی خصوصیت سے ہے ایسے مواقع پر صرف ترجمہ پر اکتفائیں دوسرے پر اکتفائیں دوسرے کیا کہ میں ترجمہ کھودیا گیا۔
  کالم میں ترجمہ کھودیا گیا۔
- اشعار میں بھی صرف ترجمہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ اصل شعر کھے کرنے اس کا بامحاورہ ترجمہ کردیا گیا تا کہ عربی قابلیت رکھنےوالے اصحاب لطف کلام سے بہرہ اندوز ہو سکیں۔
- اس کسی ترجمہ کو بامحاورہ پاکسی مضمون کو واضح کرنے کے لیے اگر کوئی اضافہ ضروری سمجھا گیا تو اس کوقو سین سے متاز کر دیا گیا۔
- ﴿ اگراصل میں اتنا اختصار و یکھا گیا کہ جومطلب سمجھنے میں مخل ہوتو اس کی بقدر ضرورت



وضاحت كردى كئى۔

- ﴿ جوبات کسی تاریخی واقعہ ہے متعلق ہے تو اس واقعہ کو بھی ذکر کر دیا ہے تا کہ ناظرین کی بصیرت اور علم میں اضافہ ہو۔
- جس حکایت میں ذکاوت کا پہلوروش نہیں تھاوہاں قوسین کے درمیان اس کی طرف اشارہ
   کر دیا گیا۔
- ﴿ جملہ حکایاتِ کتاب پر شار کے نمبر لگا دیئے گئے اور اگر کوئی مناسب مقام حکایت کسی دوسری کتاب سے اخذ کر کے فٹ نوٹ میں لکھی گئی تواس پر نمبر نہیں لگایا گیا۔
- ﴿ اگر کوئی حکایت کسی متند کتاب میں اس مے مختلف صورت میں ذکر کی گئی تو اس کو بھی فٹ نوٹ میں تحریر کردیا گیا۔

Contract to the contract of th



#### ترجمة المؤلف

اِس كتاب كے مؤلف امام ابن الجوزي منظم اللہ القدر علماء اسلام میں سے ہیں۔ بغداد میں رہتے تھے۔آپ کا نام عبدالرحمٰن بن علی ہے جمال الدین خطاب اور ابوالفرج كنيت ہے۔آپ كاسلىلەنىب حضرت ابو بمرصديق تك بواسط محمد بن ابى بكر پېنچتا ہے۔ آ پاینے زمانہ کے بہت بڑے خطیب اور بہت سے علوم حدیث وَّفسیر وفقہ وا دب و تاریخ وغیر ہ میں بے مثال تھے۔ بغداد میں اا م میں بیدا ہوئے۔ آپ کی مجالس وعظ اس قدر مؤثر ہوتی تھیں جن کی نظیر دنیا میں نہتھی جس سے ہزاروں آ دی نصیحت حاصل کر کے گنا ہوں سے تا ئب ہوتے تھے اور ہزاروں مشرک اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات مختلف علوم میں تین سو عالیس سے زیادہ ہیں اوران میں سے بعض تو اس قدر مبسوط ہیں کہ ہیں جلدوں تک پہنچ کئیں۔ گل مجلدات کی تعداد دو ہزار ہے۔آپ نے آخر عمر میں منبر پراس کا اظہار کیا ہے کہ ' میں نے ان انگلیوں سے دو ہزارجلدیں کھی ہیں اور میرے ہاتھ پرایک لاکھ آ دمیوں نے توب کی ہے اور بیس بزار یہود یوں اور نصرانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ "منقول ہے کہ جن قلموں سے آپ احادیث رسول مَنْ الله الله تق ان کے تراشے محفوظ رکھتے تھے تو ان کا ایک انبارلگ گیا۔ آپ نے بدوصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جب عسل دیا جائے تواسی سے پانی گرم کیا جائے۔ چنانچەايياكيا گياتو پھربھى اس كاايك حصەن كى گيا آپ كى وفات بغداد ميں ٥٩٧ھ ميں ہوئى۔ (ماخوذاز: ترجمة المؤلف تلقيح)

المفتقر الى رحمة الله الصمد

اشتیاق احمد عفاالله عنه دیوبندی کیم ربیج الاوّل ۱۳۷۲ جری

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کوفہم کامحل بننے کی صلاحیت بخشی اور ہم کوعلم کے زیور سے آ راستہ فرمایا اور عقل کی باگ ڈور کا مالک بنایا اور ہم کوقوت گویائی ہے مزین کیا اور پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے صفا فکر کی مکدر ہونے سے اور قوت ذہن کے کند ہوجانے سے اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ اس ذات پرجس کو جامع کلمات کے ساتھ اس امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا جودوسری امتوں سے زیادہ عقلمند ہے اور آپ منافیز کے تمام پیرو کاراور آپ منافیز کے اتباع کے واضح راستوں پر چلنے والوں پر بہت بہت سلام جمیجی ۔ اما بعد اعقل سب سے بری بخشش ہے کیونکہ وہ الله کی معرفت کا ذریعہ ہے اور اسی ہے نیکیوں کے اصول بنتے ہیں اور انجام کا لحاظ کیا جاتا ہے اور باریکیوں کو سمجھا جاتا ہے اور فضائل حاصل کیے جائے ہیں اور چونکہ نعمت عقل کے سلسلہ میں عقلاء کے درجات میں باہم تفاوت ہے اور تجربوں اور علم کی پختہ کاری کی تخصیل کے اعتبارے باہم اختلاف ہے تو میں نے جا ہا کہ ایک کتاب میں ایسے اہل ذکاوت کی باتیں جمع کی جائیں جن کی عقلی قوت طاقتور ہواور ذکاوت بوجہان کی عقلوں کی جوہریت کے روثن ہو۔اس سے تین غرضیں ہیں اوّل ہے کہ جن کے واقعات تحریر کیے جائیں گے ان کی ذکاوت کا مرتبہ پہچانا جاسکے۔دوم یہ کہ سامعین میں اگراس مقام پر پہنچنے کی استعداد ہےتو ایسے حالات کے علم سے ان کی عقل میں بھی نکتہ آفرینی پیدا ہو سکے گی اور بیثابت امر ہے کہ ذی عقل سے ملنا اور صحبت میں بیٹھناسمجھدار کے لیےمفید ہوتا ہے اوراحوال کاسننا بھی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے جبیبا کہ رضى كامقوله ب:

فاتنی ان ادی الدیار بطوفی پیتومیری قسمت میں نہیں کہ میں ان شہروں کو پھش خورد کھ لول گریا مید فلعلی اعبی الدیار بسمعی۔ ہے کہ اخبار مسموعہ کے ذریعہ سے انکا تصورا پنے ذہن میں جمالوں کی کہا بین کہ مامون الرشید کا مقولہ ہے جوابر اہیم سے ہم نے یہ کہتے سنا کہ لوگوں کی عقلوں کے توازن پر نظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہے۔ سوم یہ کہا یہ شخص لوگوں کی عقلوں کے توازن پر نظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہے۔ سوم یہ کہا یہ شخص

آئیں گی جن تک رسائی اس کے ذہن کے لیے دشوار ہوگی اور اللہ تو فیق بخشنے والا ہے۔

المنابة

#### فضیلت عقل کے بیان میں

(۱) حفرت عبدالله بن عباس پالی سے روایت ہے کہ وہ حفرت عائشہ پالی سے ملے اور سوال کیا کہ اے اُم المؤمنین ایک شخص قیام کم کرتا ہے اور زیاد وسوتا ہے (یعنی نوافل کم پڑھتا) دوسرا شخص قیام زیادہ کرتا ہے اور کم سوتا ہے ان دونوں میں سے آپ سے کس کو پیند کریں گی۔ حضرت عائشہ چائی نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول الله مَنَّا اللَّهِ عَنَّا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ ا

حضرت عبداللہ بن عمر بڑھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگانیڈام نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کواس وقت تک بلندمر تبدیقہ مجھوجب تک اس کی عقل کی گرفت کونہ پہچان لو۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ شکا تینی کا بیار شاد میں نے سنا کہ پہلی شے جس کواللہ نے پیدا کیا قلم ہے پھر نون کو پیدا کیا اور اس سے دوات مراد ہے پھر تھم کیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں فر مایا کہ لکھ جو کچھ ہور ہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر عقل کو پیدا کیا اور فر مایا کہ مجھ کواپنی عزت کی قتم میں جھھ سے مکمل کروں گااس کو جو میر اپندیدہ ہوگا اور اس کو کم دوں گا جو مجھے نا پہند ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عباس بھا سے مروی ہے کہ جب الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا تواس کو حکم دیا کہ چیچے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹی۔ پھر حکم دیا کہ آ گے بڑھو۔ تو آ گے بڑھی تو فر مایا میری عزت کی قسم میں نے کوئی چیز تجھ سے اچھی پیدا نہیں گی۔۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔
تیرے ہی اعتبار سے ہم سلب کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔

وہب بن متبہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پر کوئی چیز ایک عاقل مؤمن سے زیادہ شاق نہیں حالانکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو کھینچ لیتا ہے انکی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اسکی فرما نبرداری کرتے ہیں اور عقلمند مؤمن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے یہاں تک اپنے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کرسکتا۔

وہب کا قول ہے کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹلا دینا چٹان چٹان اور پھر پھر جدا

کر کے آسان ہے صاحبِ عقل مؤمن کے لیے مقابلہ ہے۔ کیونکہ مؤمن جب صاحبِ عقل و
صاحبِ بصیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لو ہے سے زیادہ تحت ہوگا اور وہ اللہ وہ تا ہوا
حیلہ سے اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا مگر نہ ہٹا سکے گا اور وہ افسوس کرتا ہوا
اعتر اف کرے گا کہ میرااس کو گراہ کرنے پر بس نہ چلا اور پھر وہ جابل کی طرف مڑ جائے گا اور
اس کو اسر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخر ت
اس کو اسر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخر ت
کرفتار ہواس کا سر مونڈ ااور منہ کالا کیا جائے اور ہاتھ پاؤں کا نے جائیں اور سولی دیا جائے اور
دو آدمی ایک ہی ہی می خریا دہ قامی ہوتا ہے تو اُن دونوں اعمال کے درجات میں مشرق ومغرب کا
بہنبت دوسرے کے زیادہ تقاوت ہوتا ہے۔

وہب بن متبہ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ اللہ کے اپنے بیٹے کونسیحت کی کہ اے بیٹے اللہ کے معاطع میں ہوشیار رہنا کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور شیطان صاحب عقل سے بھا گتا ہے اور اس میں بیہ طاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔اے بیٹے! جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہواس سے زیادہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔

مطرف فرماتے ہیں کہ بندے کوالیمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق فرماتے ہیں کہ لوگ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں'نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں (گراجر میں سب برابر نہیں ہیں)لیکن المانف علمية من المانف علمية المانف علمية المانف علمية المانف علمية المانف علمية المانف الما

قیامت کے دن اُن کی عقلوں کی مقدار کے مناسب ہی ان کواجر دیا جائے گا۔ ابوز کر کیا کا قول ہے کہ جنت میں ہر مؤمن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔

و: در ال

### عقل کی ماہیت اوراً س کے حل کے بیان میں

حضرت امام احمد بن صنبال کا مقولہ ہے کہ عقل (انسان کی ایک طبعی صفت ہے جواس کی ماہیت کے ساتھ) گڑی ہوئی شے ہے اور یہی تعریف محاسی سے ایک روایت یہ بھی کہ آپ نے فر مایا کہ عقل ایک نور ہے اور دوسروں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کی حقیقوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے اور بعضوں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل علوم ضروریہ کی ایک نوع ہے اور وہ ایساعلم ہے جس سے جائز امور کا جواز اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا ایک اور کا خواز اور کا ایک اور کا ایک اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا ایک اور کا ایک جو ہر بسیط ہے اور کا ایک اور کا یہ تو ہر بسیط ہے اور کیا ایک جو ہر بسیط ہے اور کیا ایک اور کیا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور کیا اس کے جواب دیا کہ تجربات کا نحو ڑ ہے جو بطور غنیمت ہاتھ لگ جائے۔

اور سمجھ لوکہ اس بات میں تحقیق ہے ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس اسم یعنی عقل کا اطلاق مشترک طور پر چارمعنوں پر ہوتا ہے اوّل وہ وصف جس کے ذریعہ سے انسان دیگر بہائم سے متاز کیا جاتا ہے اور بیوہ وصف ہے جس سے انسان میں علوم نظریہ کے قبول کرنے کی استعداد ہوئی اور قوت فکریہ کخفی نقشے کے مطابق صنعتوں کی تیاری و تد ابیر کی اس میں صلاحت ہوئی۔ جن لوگوں نے اس کوایک گڑی ہوئی چیز (عزیزہ فی کہا ہا ان کی یہی مراد ہے اور گویا وہ نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اشیاء کے ادراک کی استعداد پیدا ہو حاتی ہے۔

دوسرااس علم پراطلاق ہوتا ہے جوطبیعت انسانی میں رکھا گیا ہے جس سے جائز شے کا جواز اورمحال کا محال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تیسر ااطلاق اس علم پر بھی آتا ہے جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔اس علم کو بھی عقل کہددیا جاتا ہے۔ چوتھا اطلاق اس قوت کے منتمٰ پر بھی آتا ہے جس کو گڑی ہوئی چیز کہا گیا تھااور وہ منتہا یعنی آخری حدیہ ہے کہ وہ قوت ان خواہشوں کوفنا کرڈا لے جواس کو (انجام سے لا پرواکر کے) جلد پیدا ہونے والی لذت کی طرف دعوت دیتی ہیں اور لوگ ان حالات میں مختلف درجات پر ہیں بجوقتم ثانی کے کہ وہ ایک علم ضروری ہے اور ہم نے اس کی شرح اور عقل کے فضائل پورے طور پراپنی کتاب منہاج القاصدین میں تحریر کردیئے ہیں۔ یہاں جس قدرا شارہ کردیا گیاوہ کافی ہے۔

فَصَلِّ: اس اسم یعن عقل کے شتق ہونے کے بارہ میں تعلب کا قول ہے کہ اس سے اصلی معنی امتراع (روکنا) ہیں کہا جاتا ہے عَقَلتُ الناقَة جب ہم نے ناقہ کو چلنے سے روک دیا ہواور

عَقَلَ بَطِنُ الرّجل جب اسهال بند موجا كير \_

فصل عقل کے مقام کے بارہ میں امام احمد سے مروی ہے کہ اس کا مقام دماغ ہے اور یہی امام ابوضیفہ بینید کا قول ہے اور ایک جماعت کی ہمارے اصحاب (لیعنی حنابلہ) میں سے بیہ رائے ہے کہ اس کا مقام دل ہے۔ امام شافعی بینید سے بھی یہی قول مروی ہے وہ حق تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: فتکون له قلوب یقلون بھا اور اس آیت ہے بھی لمن کان له قلب یہاں قلب عقل کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کر مظر وف مراد لیتے ہیں) اس لیے کہ قلب عقل کامحل ہے۔

المنابع

"ز ہن"اور"فہم"اور" ذکاء" کے معنے

ذہن کی تعریف ہے ہے کہ ذہن ایک قوت ہے نفس میں جورایوں کے حاصل کرنے کے لیے مستعداور تیار ہوتی ہے اوراس قوت کی تیاری کے ساتھ جبکہ جیداوراعلیٰ کامفہوم شامل کر دیا جائے گا تو فہم کی تعریف ہوجائے گی اوراس قوت کے ساتھ حدس کی جودت یعنی اعلیٰ درجہ کامفہوم شامل کیا جائے کہ قلیل وقت میں بغیر دیر لگائے کام کرے تو بیذ کا کی تعریف ہوجائے گی (حدس کے معنی ہیں ذہن کا اصل مفہوم کی طرف اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سرعت کے ساتھ منتقل ہونا) تو ذکی یعنی ذکا کسی قول کو سنتے ہی اس کی مراد جان لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہی تعریف فہم

صادت فوادى بعينها ومبتسم كانه حين ايدته لنا بردعذب كان ذك المسك خالطة والزنجبيل وما المزن والشهدا

محبوبہ نے میرے دل کو اپنی دونوں آ تھوں سے شکار کر لیا جائے تبہم یعنی بولا سے جب اس نے ہم پر اس کو ظاہر کیا تو گویا وہ اولا ہے اور ایسا میٹھا ہے گویا کہ تیز مہکتا ہوا مشک اور زنجیل اور ہارش کا پانی اور شہداس میں ملے ہوئے ہیں۔

اور کہاجاتا ہے:قد ذکیت الشاہ جب بکری کے فی تے ہم فارغ ہوجا کیں اوراس کی ضروری حدتمام کر چکیں کسی شاعر نے کہا ہے کی ضروری حدتمام کر چکیں کسی شاعر نے کہا ہے

اور عرب کا محاورہ ہے: جری المذکیات غلاب (گھوڑوں نے غلبہ کے ساتر یعنی شاندار طریقہ پر چلنا شروع کیا) یعنی پورے عمر کے گھوڑوں نے جو طاقت و غلبہ میں ایک دوسرے پر سبقت کررہے تھے چلنا شروع کیا اس محاورہ کی بنایہ ہے کہ گھوڑوں میں جو مذکیہ ہیں لیعنی وہ جن کی قوت اور شباب مکمل ہو جائے ان پر بوجھ شخت زمین پر کھڑا کر کے رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی قوت اور ان کے اعضاء کی تحتی قابل اعتاد ہوتی ہے اور وہ نوعمر اونٹ اور چھوٹے

گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتے جن کے لیے ان کے کمزور اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے زم زمین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں پورے گھوڑوں جیسا جماؤ نہیں ہوتا اور بعض لوگ اس طرح بولتے ہیں جو کی المذکیات غلاء اور غلاء جمع غلوۃ کی ہے۔ غلوۃ اس فاصلہ کو کہتے ہیں جوایک تیرزیادہ سے زیادہ طے کرسکتا ہے۔ ذکاء کے معنی سمجھ کی پختگی ہیں۔اس کی مثال میں کسی شاعر کا شعر ہے:

سهم الفواد ذكائوه ما مثلة ول كاتيراس كى ذكاوت بك بخة اراده كے وقت كلوق عند العزيمة فى الانام ذكاء ميں كى ذكاوت اس كى ذكاوت كمثل نہيں ب اورز ميركاايك بيشعر بح حس ميں ذكاء كو پورى عمر كے معنے ميں استعال كيا ہے:

و يفضلها اذا اجتهدت عليه المناسن منه والذكاء

(ترجمہ) جب بھی وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے تو نرکواس کی عمر کی پختگی اور کمال من مادہ پر عالب کردیتا ہے۔

اورلفظ ذکاء جوان دومعنوں میں استعال ہوتا ہے مد کے ساتھ ہے اور ذکا جمعنی آ گ کو

پورے طور پر بھڑ کناالف سے بغیر مدتح بر کیا جاتا ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے: و تضرم فی القلب اضطرامًا کآنّهٔ ذکّا النار تُرفیه الرّیاحُ النوافحُ (ترجمہ) اور محبوبہ دل میں ایس آگ بھڑ کاتی ہے گویا کہ وہ پوری بھڑ کی ہوئی آگ ہے جس کو تیز ہوائیں

مرد کنے میں مدد پہنچار ہی ہیں۔

اور کہاجاتا ہے: مسك ذكى اور مسك ذكية جس كنز ديك مك مذكر ہے وہ مذكر كا ور مبات استعال كرتا ہے ان كا كہنا ہے كاور جس كنز ديك مؤنث ہے وہ مؤنث كے صيغہ كے ساتھ استعال كرتا ہے ان كا كہنا ہے كہتا نيث باعتبار رائحہ ہے۔ فراء سے بیشعرم وی ہے:

لقد عاجلتنی بالسیاب و ٹوبھا اس نے جھے گالیاں دیے بیں جلدی کی حالاتکہ اس کے جدید و من اثو ابھا المسك تنفح کیڑے نے تھاوران بیں مشک کی خوشہوم ہکر ہی تھی یہاں مسک بول کررائحۃ المسک مرادلیا گیا ہے۔

ابوغفان مہزی کا قول ہے کہ مسک اور عنبر دونوں طرح استعال ہوتے ہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ المانف علمية على المحافظة المح

@: {\\\

## اُن علامات کابیان جن سے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پیچانی جاسکتی ہے

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ بیعلامات دوقتم کی ہیں ایک وہ جو باعتبار صورت کے ہیں دوسری وہ جومعنوی ہیں اور احوال وافعال مے متعلق ہیں۔

(۲) عجلان کہتے ہیں کہ جھ سے زیاد نے کہا کہ میرے پاس کی عقلند آ دمی کولاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں سمجھا کہ آپ کی مراد کس شخص کو بلانا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کر تقلند آ دمی جب اس کا چہرہ اور قد سامنے ہوتو چھپ نہیں سکتا تو میں تلاش میں نکلا ہی تھا ایک شخص میرے سامنے آیا جو وجیہ اور دراز قد وضیح اللمان تھا۔ میں نے اس کو چلنے کے لیے کہاوہ آ کرزیاد سے ملا۔ زیاد نے کہا کہ اے شخص میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک معاملہ میں۔ کیا آپ تیار ملا۔ زیاد نے کہا کہ اے شخص میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور ایسے شخص کی رائے نا قابل اعتماد ہیں نے جواب دیا کہ میں پیشاب کورو کے ہوئے ہوں اور ایسے شخص کی رائے نا قابل اعتماد ہیں نے بہنچادیا) جب وہ نکلا تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا اس کے بحلان اس کو بیت الخلاء لے جاؤ۔ (میں نے پہنچادیا) جب وہ نکلا تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا اس کے بحلان

اس کوکھانا دوتو کھانالایا گیا گھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکتو کہااب پو چھے آپ کوجس امر کی ضرورت ہوتو ان سے جو بھی سوال کیا گیاان کے پاس اس کا مناسب جواب موجود تھا۔ پوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون ؓ سے سنا کہ فرماتے تھے جس شخص میں تم پانچ صفات پاؤاس کے لیے سعادت کی امیدر کھو خواہ اس کی موت سے دو گھڑی قبل اس کونصیب ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو فرمایا کہ استوا خلق (یعنی اعضا کا متناسب اور مزاج معتدل ہونا) اور روح یعنی خون کا ہلکا ہونا اور عقل رسا اور صاف تو حید (جوشائیہ شرک جلی و فقی سے پاک ہو)

دوسر فتم كابيان يعني كسى عاقل كي عقل يراقوال واحوال كيذر بعدسے استدلال كرنا: مؤلف فرماتے ہیں کہ سی عاقل کی عقل پراس کی مناسب موقع خاموشی اور سکون اور نیجی نظراور برکل حرکات سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ نیز انجام بنی سے اور دنیاوی خواہشیں جب کدان میں آخرت کا ضرر ہواس کو پھالنہیں سکتیں اور عقلمندا ہے فیصلہ میں خواہ کھانے پینے کے بارہ میں ہواور کسی قول وفعل میں اسی امر کواختیار کرے گا جوانجام کے اعتبار سے اعلیٰ اور بہتر ہوگا اورجس چیز میں نقصان کا اندیشہ ہوگا اس کوترک کر دے گا اور اس کام کی تیاری کرے گا جس کا پورا ہوناممکن ہو۔حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں عاقل کی علامتیں بتا کیں وہ یہ ہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ تو اضع سے پیش آئے چھوٹے کو تقیر نہ معجے۔اپنی گفتگومیں بوائی کےاظہارے بچے۔لوگوں کےساتھ معاشرت میں ان کے آ داب معيشت كولمحوظ ركھے اور اپنے اور خدا كے درميان تعلق كوتخت اور مضبوط ركھے تو وعقلمند دنيا ميں اس تعلق کو ہر نقصان سے بچاتا ہوا چاتا چرتا ہے۔ وہب بن مدبہ سے منقول ہے کہ لقمان نے انے بیٹے سے فرمایا کہا نے بیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس صفات نہ پیدا ہو جائیں۔ کبر یعنی نخوت وغرور سے دمحفوظ ہواور نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو۔ دنیاوی سامان میں سے صرف بقدر بقاحیات پراکتفا کرے اور زائد کوخرچ کر دے۔ تواضع کو برائی ہے اچھا سمجھے اور اپنا پہلوگر الینے کوعزت اور سر بلندی پر ترجیح دے۔ سمجھ کی باتیں حاصل كرنے سے زندگى جرند تھے اورائي طرف سے سى سے اپنى حاجت كے ليے تحكم اور بدمزاجى ند

اختیار کرے۔ دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے اور ویری خصلت جو بڑی بلندہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہال د نیا کو اپنے سے اچھا دیکھے تو بخش ہو اور اپنے سے اچھا دیکھے تو بخش ہو اور اس بات کا خواہشمند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں اور اس بات کا خواہشمند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں پائے تو خیال کرے کہ (انجام) اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو کیا خبر) یہ بھی ممکن ہے کہ بینجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب بیصفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل مکمل ہو گئی۔ مکول جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب بیصفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل مکمل ہو گئی۔ مکول ہے حضرت لقمان کا بیقول مروی ہے جو اپنے بیٹے سے فر مایا کہ انسان کے شرف اور سرداری کی بنا حسن عقل پر ہے۔ جس کی عقل اعلیٰ درجہ کی ہو گئی وہ اس کے تمام گنا ہوں کوڈھک لے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن کی تمام برائیوں کی اصلاح کردے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن خبیس کہ زبان عقل ہے بردھی ہوئی ہو۔

المانية

#### انبياءِ متقدمين كى ذبانت كے واقعات

سب کومعلوم ہے کہ انبیاء کی ذہانت سب ذہین لوگوں سے او نچے درجہ کی ہوتی ہے گرہم نے بہتر سمجھا کہ اس باب میں اپنی کتاب کوان کے بچھا حوال سے خالی نہ چھوڑیں۔
(۳) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ اللہ علیہ کی نبیت منقول ہے حضرت ابن عباس کی ہے حضرت ابن عباس کی جب حضرت ابراہیم علیہ نے دیکھا کہ حضرت اسلمعیل علیہ کی والدہ (ہاجرہ علیہ) سے حضرت ابراہیم علیہ محبت کرنے لگے تو ان کے دِل میں شدید غیرت پیدا ہوئی یہاں تک کہ وہ قسم کھا بیٹھیں کہ دوہ ہاجرہ میں گے۔ جب بیاطلاع حضرت بیٹھیں کہ دوہ ہاجرہ میں گے۔ جب بیاطلاع حضرت ہیں کہ دوہ ہیں گے۔ جب بیاطلاع حضرت ہیں گے۔ جب بیاطلاع حضرت ہیں گے۔ جب بیاطلاع حضرت ہیں جس نے دامن کی رگڑ سے ہاجرہ میں جس نے دامن کی رگڑ سے کہائی عورت ہیں جس نے دامن کی رگڑ سے قدموں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہیں کہ سارہ ان کے آنے جانے کونہ پیچان سکیں۔

ابراہیم علیشا نے سارہ علیہ سے فرمایا کہ کیاتم یہ خبرحاصل کرسکتی ہوکہ اللہ کے فیصلے پراپنے کو راضی کرلواور ہاجرہ پیلی کا خیال جھوڑ دو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جوشم کھائی ہے اب اس سے عہدہ برآ ہونا کیساممکن ہوگا آپ نے اس کی یہ ترکیب بتائی کہتم ہاجرہ پیلی کے پوشیدہ جسم کے اوپر کا حصہ گوشت (کا جوایک مستقل عضو ہے) کا نے دو (اس کا کا نے دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے اور) عورتوں میں یہ ایک سنت جاری ہوجائے گی اور تہاری تھم بھی پوری ہوجائے گی تو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اور اس کو کا نے دیا اور پیطریقہ عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح کی تو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اور اس کو کا نے دیا اور پیطریقہ عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح کی تو دہ اس کی ختنہ کا رواج عرب میں تھا۔ اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا۔ جس طرح مردوں کی ختنہ ضروری ہے )۔

(۴) حضرت ابن عباس کا است مروی ہے کہ جب حضرت اسمعیل علیقی جوان ہو گئے تو اپنے وہ مرہم کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ جب حضرت ابراہیم علیقی حضرت اسمعیل علیقی سے معنی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ جب حضرت ابراہیم علیقی حضرت اسمعیل علیقی سے معنی علیقی ہوئے ہیں۔ پھراس سے معنی صالات دریافت کے جواب دیا کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھراس سے معنی صالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ ہم بڑی تنگی اور تختی سے گذارا کرتے ہیں اور شکا یتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس سے ہمارا سلام کہد دینا اور یہ کہا ہے گھر کے دروازہ کی دہلیز بدل دے۔ جب حضرت اسمعیل علیقی واپس آئے تو انہوں نے سب پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیقی) سے اور مجھے بی مکم دے گئے ہیں کہ دیا۔ آپ نے خرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیقی) سے اور مجھے بیم کم دے گئے ہیں کہ حیا سے حدا کر دوں۔ اب تو اپنے متعلقین کے پاس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث سلمعیل علیقی کی باس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث سلمعیل علیقی کی باس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث سلمعیل علیقی کی باس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث سلمعیل علیقی کی باس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث سلمعیل علیقی کی باس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث حضرت اسملمیل علیقی کی باس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث حضرت اسملمیل علیقی کی اعلی فرمانت بر بھی دلات کر رہی ہے۔

حدیث حضرت استمعیل علیتی کی اعلی ذبانت پر بھی دلالت کرر ہی ہے۔
(۵) حضرت سلیمان علیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ خلافیہ حضور مُنَّالِیَّیْمِ ہے۔ بیل کہ دوعور تیں سفر میں تھیں اور ہرایک کی گود میں بچہ تھا۔ ان میں سے ایک کے بچہ کو بھیڑیا لے گیا۔ اب دوسرے بچہ پر دونوں عورتوں نے جھگڑ نا شروع کر دیا (ہرایک اس کو اپنا کہتی تھی ) اب دونوں نے میں تعدمہ حضرت داؤ دعلیت کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں میں سے بڑی عورت کے تن میں فیصلہ کر دیا (کہ بچہ پر اس کا قبضہ تھا اور ثبوت کوئی بھی پیش نہ کرسکی تھی ) واپسی میں ان عورتوں کا گذر حضرت سلیمان علیتی کے سامنے سے ہوا۔ آپ نے ان سے حال دریا فت کیا تو

انہوں نے پوراقصہ کہدسنایا۔ آپ نے بین کر حکم دیا کہ چاقو لاؤ میں اس بچدے دو گھڑے کرکے دونوں پر تقسیم کر دونگا۔ چھوٹی نے (آ مادگی دکھرکر) پوچھا کہ کیا واقعی آپ اسے کاٹ ڈالیس گے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ اُس نے کہا کہ آپ نہ کاٹے میں اپنا حصہ اسی کو دیے دیتی ہوں۔
یہن کر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور اسکو دیدیا۔ اسکا ذکر بخاری و مسلم میں ہے۔
یہن کر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچھ تھوٹی کا ہے اور اسکو دیدیا۔ اسکا ذکر بخاری و مسلم میں ہے۔
آپ کے دروازہ پر پہنچا تو اس نے (بیر کت کی کہ) ایک سوکھی کھڑی لے کر اپنے ہاتھ کے برابر اپ کی کہ دی جو حضرت سلیمان کے سامنے آ کر گری۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا نے بہا کو اس کے دروازہ پر پہنچا تو اس جو حضرت سلیمان کے سامنے آ کر گری۔ آپ نے نوچھا کہ یہ کیا فر مایا کہ تا کہ واکر کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس جن نے بیا شرک کی برابر سے کہ ایک ہو کہ اس سے اس کی کیا غرض ہے؟ تو سب نے انکار کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس خوا کہ کہ کہ کو موکھ کر جیان ہوگئی ایک ایس وقت آ کے گا کہ تو بھی میر سے سامنے ایسانی ہوجائے گا۔

(2) ابوہر ررہ والنی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیشا اپنے جلوس میں چلے آرہے سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ س کر حضرت سلیمان علیشا تھہر گئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟) اس عورت کو بلوایا اور پوچھا اس نے کہا کہ میرا شوہر ایک (تجارتی) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا۔ اس نے ظاہر کیا کہ وہ مرگیا اور اس نے بیدوصیت کی تھی کہ اگر میری یوی کے لڑکا پیدا ہوتو میں اُس کا نام لا دین رکھوں۔ یہ سُن کر آپ نے اس شخص کو پکڑ وا بلایا اور تحقیق کی۔ اُس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اسے قل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں) حضرت سلیمان علیشا نے اسے قل کر ادیا۔

(۸) محربن کعب القرظی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیقیا کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ! میرے پڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو میری بطخ چراتے ہیں۔ پھر آپ نے نماز کے لیے اعلان کرایا (سب لوگ حاضر ہوگئے) پھر آپ نے خطبہ دیا۔ جس کے دوران فرمایا: تم میں ایک شخص اپنے پڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا پراس کے سر پر ہوتا ہے۔ بین کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بید کھ کر آپ نے تھم دیا

کہ پکڑلواس کو یہی وہ چور ہے۔

(۹) حضرت عیسی علیتها کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے ال کرکہا کہ تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تم کو وہ می پیش آتا ہے جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: بے شک۔اس نے کہا چھا ذرااس پہاڑ سے اپنے کو گرا کر دیکھا گر خدا نے تیرے لیے سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر تو سلامت ہی رہے گا۔ آپ نے فر مایا کہا ہے ملعون اللہ عزوجل ہی کو یہ حق ہے کہ وہ اپندوں کا امتحان لے۔ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدا نے عزوجل کا امتحان لے۔

الماجع الم

# تح چیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں

(۱۰) حضرت لقمان کی نسبت منقول ہے کھول فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت ودانش سے نواز دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کوساڑھے تیں مثقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہے تھے۔ پیشخص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا اور اس کے دروازہ کے قریب ایک نبر جاری تھی۔

ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گایا اس کا فدریدادا کرے گا۔ مطالبہ کیا کہ ہو ہار جائے گا اس کا فدریدادا کرے گا۔ مطالبہ کیا کہ یو تو سارا پانی پیے یا اپنا فدریدادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدریہ ہے۔ اس نے کہا کہ تیری دونوں آ تکھیں جن کو میں پھوڑ وں گایا جو کچھ بھی تیری ملک ہے وہ سب فدریہ ہوگا۔ لقمان کے آتا نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اُس نے منظور کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت ممگین اور آزردہ تھا کہ لقمان لکڑیوں کا گھھ پشت پراٹھائے ہوئے آپنچا ور آتا کوسلام کیا۔ پھر گھھ کور کھا اور اس کے پاس آئے اور اس کی عادت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کو و کھتا تھا تو اُن سے دِل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے کھماتے حکمت سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس ہیٹھ کر کہا کیا بات ہے ہیں تم کو آزردہ اور ممگین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر ہے ہیں تا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس ہیٹھ کر کہا کیا تو پھر ہے ہیں تم کو آزردہ اور ممگین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر ہے ہیں تم کو آزردہ اور ممگین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر

CTT) (A) ESS (A) (C) THE MARKET CONTROL OF THE CONT

بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھرانہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے مشکل کوحل کردوں۔ اب اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجے میرے پاس اس کاحل موجود ہے اس نے کہا وہ کیا ہے غم نہ کیجے میرے پاس اس کاحل موجود ہے اس نے کہاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کرنبر کا پانی پینے کا سوال کرتے وہ تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہر کی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقینا کہ وفوں کناروں کے درمیان کا پانی پینے پر آ مادہ ہوں) تو اس سے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور لمبائی سے پانی ہے کورو کے رکھے۔ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور یہائی سے یہا کہ میری شرط پوری کرو ۔ آتا ہے جواب دیا کہ بیہ تاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں آتا نے اچھی طرح سمجھ کرتھید ہی کی اورخوش ہو گیا۔ جب سمج ہوئی تو وہ تحض آ یا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو ۔ آتا نے جواب دیا کہ بیہ تاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں کیا کہ بہت اچھا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کا وردی کوروک لو ۔ اُس نے کہا بیتو ناممکن ہے (اس طرح عدم ایفاء کی ذ مدداری اس پر جاپڑی) اور بینا لب آ گیا۔ مکول کہتے ہیں کہ اُس نے لقمان کوآ زاد کردیا۔

(۱۱) محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جبتم کسی مخص سے بھائی چارہ کر نا چاہوتو (آ زمائش کے طور پر) پہلے اس کو غصہ دلا دواگر اس نے بحالت غضب بھی انصاف کوقائم رکھا تو اس کو بھائی بنالوور نہ اس سے بچو۔

(۱۲) اوراسی درجہ کا وہ واقعہ ہے جوعبداللہ بن عامراز دی کا ہے کہ انہوں نے سل عرم کی تاہی سے بچنے کے لیے کیسا حیلہ تجویز کیا حضرت عبداللہ بن عاب بھا آیت : ﴿ لَقَدُ اَکُانَ لِسَبَا فِی مَنْ مَنْکَنِهِهُ اَیْنَ کَی کَانَ لِسَبَا فِی مَنْ مَنْکَنِهِهُ اَیْنَ کَی کَانَ لِسَبَا فِی مَنْ اور مردی دونوں موسموں میں کھا دیا کرتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا (اور کفر و بدکار یوں میں مبتلا ہو گئے) تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرسیل عرم (یعنی اس بند کی رَوجو پہاڑوں کا پانی رو کئے کے لیے بنایا گیا تھا) کو بھیج دیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ اس عقین بند پر (جو انہوں نے پانی کے بہت بڑے ذیرہ کورو کئے کے لیے بنایا تھا) اس مقام کے جس کوقوم نے اپنا پانی لینے کا مقام بنا رکھا تھا دورسری جانب بڑے بڑے جو ہے مسلط کر دیئے گئے جن کے پنج اور دانت لو ہے کے تھے دوسری جانب بڑے بڑے جو ہے مسلط کر دیئے گئے جن کے پنج اور دانت لو ہے کے تھے

(چونکہ وہ ایسی جانب کا واقعہ تھا جس پر عام نظرین نہیں پڑتی تھیں اس لیے اس ہے لوگ بے خبر تھ)سب سے پہلے اس کیفیت سے عبداللہ بن عامراز دی باخبر ہوئے (انصار مدیندان ہی کی اولا دمیں سے ہیں۔انہوں نےحضور سُلَّاتِیْزِ کمی بعثت کی پیشگوئی کی تھی اوراپنی اولا دکوآپ سُلَّاتِیْزِ کمی خدمت ونفرت کی وصیت کی تھی۔ از مترجم ) انہوں نے بند پر جاکرد یکھا کہ چوہے اپنے آھنی پنجوں سے زمین کھودرہے اوراپنے آھنی دانتوں سے پھروں کو کاٹ رہے ہیں۔انہوں نے ا پے متعلقین کے پاس جا کراپی بیوی کوخبر دی اور بیرحال دکھایا اور بیٹوں کو بلا کرسب کو دکھایا اور کہا کہ جو کچھ ہم و کھورہے ہیں تم نے و کھولیا۔اب اس تباہی سے بیچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے جو حیلے کیے گئے نہیں چل سکے۔ کیونکہ بیاللہ کا حکم ہے اور اس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ایک حیلہ بیکیا گیا کہ بلیوں کو لا کرچھوڑ اگیا (کہ وہ چوہوں کو کھانا شروع کر دیں تا کہ بیفنا . ہوں اور بھاگ جائیں) مگر حال میہوا کہ چوہے بلیوں کی پروابھی نہ کرتے تھے اور اینے کام میں لگے ہوئے تھے بلیوں نے جب ان کودیکھا تو ڈر کر بھاگ ٹکلیں عبداللہ نے بیٹون سے کہا كداب اپنى جانوں كو بچانے كے ليے كوئى حيله سوچ لو۔ انہوں نے كہا كه آپ ہى بتا يئے كه ہم کیا حیلہ اختیار کریں عبداللہ نے کہا کہ میں ایک حیلہ نکالتا ہوں۔انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کرسب کو سمجھایا کہ جب میں آج بیٹھک میں بیٹھوں وہاں روزاندا کا برقوم ان كے پاس آ كرجع مواكرتے تھے (اور بيسب سے بوے اور معزز رئيس قوم تھے كدان سے دوسرے رؤسا حسد بھی کرتے تھے )اور بیسب لوگ آ چکیں تو میں اس تم سب سے چھوٹے کو حکم دوں گا۔اس کو چاہیے کہاس کی پرواہ نہ کرے۔ پھر میں اس کو پخت وست کہوں گا تو اس کو چاہیے كه ميرے مقابله پرآ جائے اور جاہيے كه ميرے منه پرطمانچه مارے اور تم لوگ اس پر بالكل غصه مت کرنا۔ جب بیٹھنے والے دیکھیں گے کہتم لوگ اپنے بھائی پرنہیں بگڑے تو ان میں ہے کسی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اس پر بگڑے \_ بس موقع پر میں انسی شم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا کہ میں الی قوم میں ہرگز ندرہوں گا جس کا بیرحال ہو کہ سب سے چھوٹا بیٹا میرا مقابلہ کرتا ہے اور میرے منہ برتھیٹر مار دیتا ہے مگر قوم اس برکوئی اثر نہیں لیتی ۔ انہوں نے بھی اتفاق کرلیا کہ ہم ایبا کریں گے۔

دوسرے دن جبکہ (حسبِ معمول ان کے بہاں) قوم کا جماع ہوگیا تو عبداللہ نے (طے

المارف علميه ماراك المارف علميه ماراك المارف علميه ماراك المارف علميه ماراك المارك المارك المارك المارك المارك شدہ تجویز کے مطابق) اپنے بیٹے کوکسی کام کا حکم دیا اس نے پروانہ کی۔ پھر دوبارہ حکم دیا پھراس نے ٹال دیااس پرعبداللہ نے اس کو سخت وست کہنا شروع کیا تو وہ مقابلہ پر آ گیا اور باپ کے منہ پرتھپٹر مار دیا۔اس واقعہ سے قوم کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کرسوچنے گئے کہ ان کے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی پرنہیں بگڑے (تو ہم کیوں دخل دیں) جب ان میں سے کسی نے بھی خل نہیں دیا تو بڑے میاں نے قتم کھائی میں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور ترک وطن كردول كا\_مين اليى قوم مين ندر مول كاجن يربيغ كے مقابله كا بھى كچھا أز ند موا-اب قوم نے عذر کرنا شروع کیا کہ ہمارا خیال مینہیں تھا کہ آپ کے بیٹے اس معاملہ میں کوئی اثر قبول نہ کریں گے (ہم اس انتظار میں رہے) اور یہی وہ امر ہے جوہم کو مانع ہواعبداللہ نے کہا کہ اب تو جھ سے سرز د ہو چکا جوتم جانتے ہواوراب میرے لیے بیہ مقام چھوڑ دینے کے سواکوئی صورت نہیں ہے اورانہوں نے اپناساز وسامان قوم کے سامنے فروخت کے لیےر کھ دیا اورلوگوں نے اس کی ایک دومرے سے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانا شروع کر دی۔اب انہوں نے اپناسب پچھ ساتھ لے کرمع متعلقین یہاں ہے کوچ کر دیا۔اس کے بعداس قوم پرتھوڑ اہی وقت گز راتھا کہ چوہوں نے اس بند کوتو ڑ ڈالا اورا جا تک رات کے وقت جب لوگوں کی آئکھ لگ چکی تھی رَونے ان لوگوں کو پکڑ لیا اوران کے جانوروں اوراموال کو بہا لے گئی اوران کے شہروں کو ہر باد کر دیا اور متقد مین کی اس باب میں بہت روایات ہیں جواپیے موقع پرتم ان شاءاللہ دیکھو گے۔

٥: ﴿ الله

آ تخضرت مَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كَ وه ارشادات جن سے آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كَى فطرى قوت وذ مانت واضح ہوتی ہے

جو کمالات آنخضرت مُنگانیّنیِّم کو وی کے نزول اور تہذیب سے حاصل ہوئے وہ بے شار ہیں اور یہال ہمارا مقصدان کا اظہار نہیں ہے۔ ہماری مراد صرف قسم اول ہے ( یعنی آپ مَنگانیْئِم کی طبعی قوّت فطانت کے بارہ میں کچھوا قعات بیان کرنا ) (۱۳) حفرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ جب حضور مگا اللّی عَلَم نے فروہ بدر کے لیے کوچ کیا تو ہم نے آپ مگا اللّی اللہ وجہہ ہے مروی کو دیکھا (جو دیمن کے کیمپ کے تھے) ایک خص قریش میں کا تھا اور ایک غلام تھا عقبہ بن الی معیط کا۔ (جب ہم نے ان کا پیچھا کیا) تو قریش تو چھپ گیا اور غلام کو ہم نے گرفتار کرلیا۔ ہم نے اس سے قوم کی تعداد پوچھا شروع کی تو جواب میں وہ صرف یہ کہتا تھا کہ واللہ ان کی شار بہت ہے ان کی طاقت بڑی ہے۔ مسلمانوں نے اس جواب پر اسکو مارنا شروع کیا ( مگر اس نے شار نہیں بتائی ) یہاں تک کہ اس کورسول الله مگا الله مگا الله علی الله علی الله مگا الله مگا الله مگا الله مگا الله مگا الله علی کہ اس کورسول الله مگا الله علی کہ اس کورسول الله مگا الله علی کہ وہ خدمت میں لایا گیا۔ آپ مگا الله علی میں اس سے سوال کیا کہ قوم کی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ واللہ ان کی شار بہت ہے اُن کی طاقت بڑی ہے تو حضور مثل الله کے اونٹ ذرج کرتے ہیں تو تعداد بتا کے مگر اس نے انکار کر دیا پھر آپ مگا الله کے نے سوال کیا کہ وہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہیں تو تعداد بتا کے مگر اس نے انکار کر دیا پھر آپ مگا اللہ کے نے سوال کیا کہ وہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہیں تو تعداد بتا کے مراس نے انکار کر دیا پھر آپ میں کر آپ مگا اللہ کے نے فرمایا کہ ( معلوم ہو گیا ) قوم کی تعداد ایک ہزار کیونکہ ایک اونٹ سوآ دمیوں کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔

(۱۴) کعب بن ما لک سے روایت ہے کہ بھی حضور مُنگانِیَا نے بعض غزوات کے موقعوں پرالیم گفتگوفر مائی جس سے اصل موقع کے خلاف دوسری جگہ کا ارادہ سمجھا جاتا تھا۔ بیروایت صحیحین میں

(۱۵) ابوسعید خدر کی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ مُنَافِیَّا ہے (شراب حرام ہونے سے پہلے) سنا کہ بیفر ماتے تھے کہ الے لوگواللہ تعالی نے شراب سے بچانے کا ارادہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی اس کے بارہ میں حکم نازل ہونے والا ہے تو جس کے پاس کچھ شراب موجود ہووہ اس کو نیچ کر نفع اٹھالے کے بہتے ہیں کہ اس ارشاد پر تھوڑ ابنی وقت گذرا تھا کہ حضور مُنافِقِیْم نے حکم سنا دیا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا ہے جس کو اس آیت کی اطلاع ہوجائے اور اس کے پاس جس قدر بھی شراب کچھ شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو پیے تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو پے اور نہ اس کو بیے تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود ہوتو کے کر سرم کو لی پر آگئے اور بہادی۔ بیروایت صرف مسلم میں ہے۔

(۱۲) حضرت عا کشہ بڑھنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹے کے فرمایا کہ جب نماز میں کسی کو حدث ہوجائے یعنی گوزنکل کروضوٹوٹ جائے تو اپنی ناک پکڑ کر جماعت سے نکل جائے (ناک پکڑنے کواس حالت کی علامت قرار دے دیا۔ور نہ جماعت کے سامنے نکلنے میں بڑا فتنہ پیدا ہو

-(16

(۱۷) جھزت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کہ حضور منظینے کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میراایک پڑوی ہے جو مجھے دکھ پہنچا تار ہتا ہے۔ آپ منظینی کے فرمایا جااور اپناسامان فکال کرراستہ پررکھ دے۔ اس شخص نے جا کر اپناسامان فکالنا شروع کر دیا ہے لوگ اس کے پاس جمع ہوگئے اور انہوں نے بوچھا کہ کیابات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ منظینی ہے کی تو آپ منظینی نے فرمایا تھا کہ جااور اپناسامان فکال کرراستہ پررکھ دے۔ اب لوگوں نے سن کر اس ظالم پر لعنت بھیجنا اور بدد عائیں کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہوگئی وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل ۔ واللہ میں اب بھی بچھے نہیں ستاؤں گا۔

(١٨) زيد بن اسلم كي حديث مين بح كه ايك شخص في حضرت حذيفة على كها كهاب حذيفه بم الله سے شکایت کریں گے کہتم کورسول اللہ! کی صحبت نصیب ہوئی تم نے وہ زمانہ پایا اور ہم محروم رہ گئے اور تم نے زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حذیفہ ٹنے فر مایا اور ہم اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ تہمیں ہم سے افضل ایمان ملا کہ باوجودرسول اللہ کونیدد مکھنے کے تم ان پرایمان لے آئے۔ واللهاب بجيتيج تخجے كيا خبرہے اگرتو آپ مَنْ ﷺ كاز مانه پاليتا تواس وقت تيرے اعمال كس نوعيت کے ہوتے۔ کچھے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات میں آنخضرت مُلَا تَقَامِ کے ساتھ تھے۔ بیایک بڑی ٹھنڈی ٔ اندھیری ٔ خطرنا ک رات تھی اور ابوسفیان اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے تو رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي فَرِما يا كون مُخض ہے جوقوم كے حالات ديكھ كرآئے اور ہم كوخبر دے۔الله تعالى اس کو جنت عطا فر مائے گا۔ بین کر ہم میں ہے کوئی نہیں اٹھا پھر آپ مَا یُفِیْزَ نے فر مایا کہ کون شخص ہے جوقوم کے حالات و کیھر کرآئے اور ہم کوخرد سے۔اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ابراہیم کا ر فیق بنائے گا۔ یہن کربھی واللہ ہم میں ہے کوئی ندا تھا۔ آپ شکی ٹیڈ اے پھر فر مایا کہ کو ت محض ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآئے اور ہم کوخبر دے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرار فیق بنائے گا۔ تو واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر ابو بکر ڈاٹنؤ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حذیفہ کو بھیج و یجئے۔ بین کرآپ مُنگانی اِنکیا نے فر مایا کہ اے حذیفہ اِ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہو یا رسول اللہ ! آپ سَلَاتِیْنَا کُم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ سَلَاتِیْنَانے پوچھا کیاتم جانے کے لیے آمادہ ہو؟ میں نے عرض کیا خدا کی قتم یارسول اللہ! مجھے اس کی تو پروانہیں کہ میں قتل ہو جاؤں کیکن میں قید ہوجانے سے ڈرتا ہوں آ پ مُن اللّٰ اللّٰے انے فرمایا کہ تم ہرگز قید نہیں ہوسکتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسولُ الله اب جو حكم آپ مَلَا لَيْنَظِهم إِمِين مجھے دیں۔ آپ مَلَا لَيْنَظِم نے فرمایا كهم جا كرقوم ميں داخل ہو جاؤ پھر قریش کے پاس پہنچواور میکہو کہ اے جماعت قریش! لوگوں کا بدارادہ ہے کہ کل وہ تم کو یکاریں اور کہیں کہ کہاں ہیں قریش کہاں ہیں قوم کے رہنما 'کہاں ہیں قوم کے سروار۔ پھروہ تم کو سب سے آ گے کریں گے تا کہتم ہے ہی جنگ کی ابتداء ہواور پہلے تنہارا ہی قتل واقع ہو۔ پھر قیس کے پاس پنچواور پیکہو گے کہا ہے جماعت قیس لوگوں کا بیارادہ ہے کہ کل تم سے بیکہیں گے کہاں ہیں گھوڑوں کی پیشت کے مالک کہاں ہیں شہوار پھروہ تہہیں کوآ گے کریں گے تا کہتم ہی ہے جنگ شروع ہواور تمہارے ہی لوگ قتل ہوں۔'' بین کرمیں روانہ ہو گیااور قوم میں جا پہنچااوران كے ساتھ بيشكر آگ سے تا ہے لگا اور اس بات كو پھيلا ناشروع كرديا جس كا مجھے حضور نے حكم دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب سحر قریب ہوئی تو ابوسفیان اٹھااور لات وعزی بتوں کا نام لے کراور شرک کر کے بولا کہ ہر مخف کو جا ہے کہ وہ یدد کھے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے اور میرے پاس ایک شخص ان ہی میں کا (یعنی مسلمانوں میں کا) بیٹے ہوا تا پر ہاہے۔اس کے بعد (اندھرے میں) میں نے جھپٹ کراپنے پاس والے مخص کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے بکڑے گااور یو چھا کہ تو کون ہے تو اُس نے کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں تو میں نے کہا بیتو دوست ہے جب صبح ہوگئ تو لوگوں نے پکارا کہاں ہیں قریش لوگوں کے سردار تو انہوں نے کہا رات جوہم کوخبر ملی تھی بیتو وہی بات ہے۔ جب بیآ واز لگی کہاں ہیں ابو کنانہ کہاں ہیں تیرانداز لوگ تو ان لوگوں نے کہا وہ اطلاع ٹھیک تھی جورات ہمیں دی گئی تھی۔اب انہوں نے ایک ووسر ہے کو ذکیل کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے ان پراس رات میں آندھی کو بھی مسلط کر دیا جس نے کوئی خیمہ اکھاڑے بغیر نہ چھوڑ ااور نہ کوئی برتن جس کوالٹ نہ دیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے ابوسفیان کودیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کے پاس جو بندھی ہوئی تھی جھیٹ کر پہنچااوراس کو کھینچنا شروع کردیا اوروہ کھڑار ہنے پر قا در نہ تھا کھر میں رسول الله مُنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اَكَى خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے ابوسفیان کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ س کرآ پ فالنی اس درجہ بنتے رہے کہ آپ فالنی ا وندانِ مبارک ظاہر ہو گئے اور میں آپ ٹاٹٹیز کی واڑھوں تک کی زیارے کرر ہاتھا۔

(SCLUM) Seggio S

ابن قتیہ کہتے ہیں کہ حضور مُنافِیْ اِنْ مِثل کے لفظ سے بیمراد نہیں کی تھی کہا گراس نے اس کو قل کر دیا تو وہ گنہکاراور ستحق نار ہونے میں اس قاتل کے برابر ہوجائے گا اور آپ مُنافِیْنِ کہیمراو کیسے لیے سکتے تھے جبکہ قاتل سے قصاص لینے کواللہ تعالی نے مباح کیا ہے لیکن رسول اللہ مُنافِیْنِ کہا کہ یہ لیند نہ تھا کہ وہ اس کو معاف کر دی تو بہی کہ دوہ اس کو معاف کر دی تو آپ مُنافِیْنِ کے نیا چھا سمجھا کہ وہ اس کو معاف کر دی تو آپ مُنافِیْنِ کے اور آپ مُنافِیْنِ کے نیا چھا سمجھا کہ وہ اس کو معاف کر دی تو آپ میں اس مطلب کی طرف اس کی قوت واہمہ دوڑ جائے کہ اگر میں نے قبل کر دیا تو میں بھی گنہ گار ہونے میں اس کے برابر ہوجاؤں گا تا کہ وہ اس کو معاف کر دے اور مراو آپ مُنافِیْنِ کی میشی کو ترفی میں دونوں برابر ہوجائیں گاتو یہ بھی قاتل معاف کر دے اور مراو آپ مُنافِیْنِ کی میشی کو ترفیل میں دونوں برابر ہوجائیں گئے والا ہوتا (ایسے ہوگا اور وہ بھی قاتل سے الگ بات ہے کہ پہلا قاتل ظالم تھا اور دو سراقصاص لینے والا ہوتا (ایسے ہوگا اور وہ بھی قاتل سے الگ بات ہے کہ پہلا قاتل ظالم تھا اور دو سراقصاص لینے والا ہوتا (ایسے کلام بولئے کوتی بھی کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف کتا ہوئے ہیں کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف کتا ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم) مؤلف سلسلہ میں ربطور نمونہ ہم اسی پراکھا کرتے ہیں۔

۵: ویران

صحابہ رخی گفتی کی عقل و ذہانت کے واقعات (۲۰) حضرت ابوبکر رٹیلٹی کی نسبت منقول ہے۔ حضرت انس سے مردی ہے کہ جب الطانف علمية على المحالية المح

حضور مَنَا لَيْنَا الْهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

حفزت حسن سے مروی ہے کہ جب حضور مَّا اَلْتَهُمُّ اور اُلو بکر ﴿ وَلَا ثِنَا عَارِ سے نکل کرمدینہ کوروانہ ہوئے تو حضرت الو بکر ﴿ وَلَا ثِنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْم

الله تعالیٰ نے ایک بندے کواختیار دیا کہ جاہے دنیا میں رہے اور جاہے اللہ کی ان نعمتوں میں داخل ہو جواس کے پاس ہیں تو اس بندے نے اللہ کے نزدیک رہنے کو پیند کرلیا۔ یہن کر ابوبكر والثين رويرے مكوان كرونے تعجب مواكدرسول الله مكاليفيا نے خروى كماللدنے کسی بندے کواپیاا ختیار عطافر مایا تھا (بیس کرابو بکر (ٹاٹٹٹو کیوں روئے) پھرمعلوم ہو گیا کہ خود رسول اللهُ مَنَا لَيْنِيَمُ ہِي وہ بندے تھے جس كواختيار ديا تھااورا بوبكر خلفيَّة ہم سے زيا دہ رمز شناس تھے۔ (۲۲) حفرت عمر طالنظ کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا كد حضرت عمر والنفية ك پاس كيرول كے بچھ جوڑے يمن سے آئے جن كوآپ نے لوگول پر تقسیم کرنا چاہا۔ان میں ایک جوڑ اخراب تھا۔ آپؓ نے سوچا اسے کیا کروں پیجس کودوں گاوہ اس كيوب وكيوركي سانكاركرد عادة بي فاسكوليا اورة كركا بي نشست كاه ك نیچے رکھ لیا اور اس کا تھوڑ اسا پلہ باہر نکال دیا دوسرے جوڑ وں کوسامنے رکھ کرلوگوں کوتقسیم کرنا شروع كرديا-اب زبير بن العوام آئے اور آپ تقسيم ميں كلے ہوئے اوراس جوڑے كود بائے ہوئے تھے۔انہوں نے اس جوڑے کو گھورنا شروع کر دیا۔ پھر بولے یہ جوڑا کیسا ہے۔حفرت عمر دالنفظ نے فر مایاتم اس کوچھوڑووہ چھر بولے بیرکیا ہے بیرکیا ہے اس میں کیا وصف ہے۔آپ ا

نے فرمایاتم اس کا خیال چھوڑ و۔اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو۔ حضرت عمر رہا تھؤ نے فرمایا تم اسے پہند کر لیا۔ حضرت عمر رہا تھؤ نے ان سے پخته تم اسے پہند کر لیا۔ حضرت عمر رہا تھؤ نے ان سے پخته اقرار کرالیا اور پیشر طاکر لی کہ اسے قبول کرنا ہوگا اور پھر والبی نہ ہو سکے گی۔ تو نیچے سے زکال کران پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لیانہیں پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لیانہیں جا آپ کے حصہ سے فارغ ہو چکے۔اس کوان ہی چاہتا۔ حضرت عمر رہا تھؤ نے فرمایا بس بس اب ہم آپ کے حصہ سے فارغ ہو چکے۔اس کوان ہی کے حصہ میں لگایا اور والبی لینے سے انکار کر دیا (یا در ہے کہ یہ فروخت کرنے کا معاملہ نہ تھا۔ اس صورت میں بیضروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پر اس کو واضح کر دیا جائے۔ بیتو صورت میں بیضروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پر اس کو واضح کر دیا جائے۔ بیتو مفت تقسیم کا معاملہ تھا)

(۲۳) جریر سے مروی ہے کہ حضرت عمر طالیۃ نے جبکہ عراق کو بچانے کے لیے فارس کی حکومت سے جنگ ہورہی تھی۔ جریر سے فر مایا تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر قال کے لیے روانہ ہو جاؤ جن غزائم پرتم غالب آؤگے اس میں کا چوتھائی تمہاراحق ہے۔ جب (مسلمان فتح یاب ہوئے اور) غزائم کیٹر مقدار میں جمع ہوگئے تو جریر مدعی ہوئے کہ ان کل میں سے ایک چوتھائی میراحق ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خطرت عمر طالیۃ کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر طالیۃ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر طالیۃ کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر طالیۃ کہ جریر نے تھے کہا۔ میں نے اس سے ایسا کہا تھا۔ اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ وہی کے لیے اور اس کے اور اس کے حبیب کے دین کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فر دسمجھا جائے گا عام مسلمان وں میں کا۔ جتنا ایک مسلمان کاحق ہوگا اور جوفر اکفن ایک مسلمان پر ہیں وہ بی اس پر ہوں گے جب یہ خط سعد کو ملا تو اس کے مضمون سے جریکو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہا میر اس نے اس پر ہوں گے جب یہ خط سعد کو ملا تو اس کے مضمون سے جریکو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہا میر الیکو شیان نے ٹھیک فر مایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہے پر الکومنین نے ٹھیک فر مایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہے پر فرق ہوں۔

(۲۴) حضرت عبداللہ بن عمر طافق سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر طافق بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک شخص کودیکھا اور فر مایا کہ میں بھی صاحب فراست تھا اور میری رائے نا قابل اعتبار ہوگی اگریشخص ستارہ شناس اور کہانت میں کچھ دخل نہ رکھتا ہو۔ اس کومیرے پاس بلاؤ چنا نچہ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ کیا تم نجوم کے احکام اور کہانت میں کچھ کہا کرتے تھے۔ اس

نے اعتراف کیا۔

(۲۵) حضرت عمر والنون كے بارہ ميں روايت ہے كہ ايك رات آپ مدينہ كے شت ميں نكا۔
آپ نے ويكھا كہ ايك خيمہ ميں آگ جل رہى ہے۔ آپ شهر ك اور ان كويا اهل الضوء
(اكروشنى والو) كے الفاظ سے پكار ااور آپ نے اس سے كراہت كى كہ ان كويا اهل النار كہہ
كر پكاريں (اگر چاس كے فظى معنی اے آگ والوحب موقع تھے مگر قر آن ميں دوز خيوں كے
ليے يہ الفاظ استعال كيے گيئے ہيں) اور بي آپ كى بڑى ذكاوت كى دليل ہے۔

(٢٦) آپ بی کاواقعہ ہے کہ آپ نے ایک شخص ہے جس کی شادی ہونے والی تھی۔ پوچھا''کیا ہوگئ' اس نے جواب دیا: لا' اطال اللّٰه بقاء ك (نہیں' اللّٰہ آپ کو دراز زندگی بخشے ) آپ نے فرمایا تم صاحب علم ہو پھر علم کو کیوں کام میں نہیں لاتے تم نے کیوں نہ کہا لاو اطال اللّٰه بقاء ك (لا اور اطال كے درمیان واؤ آ جانے سے بیا یہا مرفع ہوجا تا ہے کہ اطال پرلا نافیہ وارد سمجھا جائے جس کے معنے بیہ وجاتے ہیں کہ اللّٰہ آپ کی زندگی دراز نہ کرے۔

(۲۷) حضرت علی والنیز بن ابی طالب کے بارے میں ابوالبختری سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پارے میں ابوالبختری سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں حد سے بڑھ کر مبالغہ شروع کر دیا اور دل میں آپ کی طرف سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا میں ایسانہیں ہوں جیساتم زبان سے بیان کر رہے ہو ہاں اس سے بہتر ہوں جو تہمارے دل میں ہے۔

(۲۸) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑا ٹیز؛ سے سنا جو آپ مسکن سے کہہ رہے تھے۔ میں اپنا سر کی غسل (یعنی بالوں کوصاف کرنی والی چیز مثل اشان صابن وغیرہ) سے نہ دھوؤں گا جب تک بھرہ جا کراس کو پھونک نہ دوں اور لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہنکا کر مصر کو نہ روانہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود بدری کے پاس آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ علی بعض ایسے محاورات کلام کو جن کولوگ اچھا نہیں سبجھتے اور وہ ان سے صادر ہوتے ہیں ایسے مواقع پر رکھ دیتے ہیں (جو دلچیسپ ہوتے ہیں) علی جا ٹیڈ کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ ان کا سر مثل طشت کے صاف رہتا تھا جس پر بالوں کی خفیف کیلیں ہوتی تھیں (اس صورت میں ایسی چیز سے سر دھونے کی ضرورت بین ایسی پر تی تھی)۔

(٢٩) خنبش بن المعتمر سے روایت ہے کہ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے اور

دونوں نے اس کے پاس ایک سودینارا مانت رکھے اور دونوں نے پیکہا کہ بیہم میں سے کسی ایک کومت دینا جب تک ہم میں کا دوسرا بھی ساتھ نہ ہو۔ایک سال گذر جانے کے بعدان میں کا ایک شخص آیا اور اس عورت سے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔وہ دینارواپس دے دیجئے اس نے انکار کیا اور کہا کہتم دونوں نے بیر کہا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کوند وینا جب تک دوسرا ساتھی نہ ہو۔ اس لیے تجھے تنہا کو نہ دول گی۔ اب اس شخص نے اس عورت کے متعلقین اور پڑوسیوں کو تنگ کردیا اور وہ اس عورت ہے کہاستی کرتے رہے یہاں تک کہاس نے ویناراس کو ویدیئے۔اب ایک سال گذراتھا کہ دوسر انتخص آلیا اور اس نے دیناروں کا مطالبہ کیا۔عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کریہ بیان کیا کہ توم چکا ہے وہ سب دینار مجھ سے لے گیا۔اب بید دونوں بیمقدمہ حضرت عمر دالٹنے کی خدمت میں لائے۔آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عورت نے کہا میں آپ کوخدا کی قتم دیتی ہوں کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں اور ہم کوعلی بڑائٹوز کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت علی بڑائٹوز کے پاس دونوں کو بھیج دیا گیا۔حضرت علی بڑھٹنز نے فوراً پہچان لیا کہ دونوں نے مل کراس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ کیاتم دونوں نے بینہیں کہا تھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کومت وینا۔ جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہو۔اس نے کہا بیشک کہا تھا۔ فرمایا کہ تمہارا مال ہمارے ياس بح جاؤد وسر ب ساتھي كولے آؤتا كدوے ديا جائے۔

(۳۰) روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی طالفہ کے سامنے حاضر کیا گیا جس نے بیحلف کر لیا تھا کہ میری بیوی پرتین طلاق اگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرسفر میں چلا جا (اور دورانِ سفر میں روز ہ فرض نہیں اس لیے نہ رکھنا) اور دن میں جماع کر لینا۔

(۱۳) حفزت حسن بن علی علیماالسلام کے بارے میں مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابوالوفا بن عقیل کے قلم کا یہ واقعہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب ابن مجم کو (جو حضرت علی طاقۂ کا قاتل تھا) حضرت حسنؓ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسنؓ نے انکار کر دیا اور (اپنے اصحاب سے) فر مایا کہ اس کا ارادہ میر اکان چبادیے کا ہے۔ پھرابن کمجم نے بھی لوگوں سے کہا واللہ اگر حسنؓ کے کان پر میرا قابوچل جاتا تو کان کوسورا خ کے پاس سے پکڑتا۔ابن عقیل لکھتے ہیں کہاس سید کی حسنِ رائے دیکھو۔الی حالت میں کہان پر الی شدید مصیبت نازل ہوئی تھی جومخلوق کوحواس باختہ کردینے والی تھی کس حد تک دقیقہ رس تھی اور اس ملعون کودیکھو کہاس کی الی حالت نے بھی ( کہتل ہونے ہی والا تھا) اس کو معاندانہ خبیث حرکات سے بازنہ رکھا۔

(٣٢) حضرت حسين والثنؤك بارب مين ابراجيم بن رباح موصلي سے منقول ب كدايك شخص نے ان پر کچھ مال کا دعویٰ کیا۔ آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیا پخ وعوے كى سيائى برحلف كر ياور لے لے ال شخص نے ان الفاظ سے شروع كيا : والله الذي لا إلله الله هو (لينى قتم كها تا مول اس الله كى جس كيسوا كوئى معبود نبيس) آپ فرمايا ان الفاظ سے حلف کرو: والله ، والله ، والله جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین کے ذمہ داجب ہے۔اس مخص نے حلف کرلیا۔ ذرا کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈیگائے اور مرکر جایڑا۔ آپ سے بوچھا گیا (کہآپ نے حلف کے الفاظ کول بدلوائے) آپ نے فر مایا مجھے اندیشہ ہوا کہ بداللہ کی تجید بیان کررہا ہے اس کے ساتھ حکم کا معاملہ ہوجائے گا۔ (٣٣) حفرت عباس والفيدك بارے ميں رزين سے منقول ہے كہ آپ سے سوال كيا كيا ك آپ بڑے ہیں یا نبی منافی فیا فی فر مایاوہ مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہون۔ (٣٢) حضرت ابن عباس والله سروايت بي كه جب حضور مَا الله المغرز وه بدر عارغ مو كئة تو آپ سے کہا گیا کہ اب اس قافلہ پر حملہ کر دیا جائے (جو کچھ دور سے گذرنے والا تھا) اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں۔ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جبکہ وہ اسیر اور جکڑے ہوئے تھے آب سے بکار کرکہا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔آپ نے فرمایا کہ بیر کیوں تو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے تم سے دوگروہوں میں سے ایک پر فتح ولانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کردیا گیا۔ (٣٥) مجامد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله مَثَافَيْدَم ايخ اصحاب کے درميان تشريف رکھتے تھے کہ آ پ کو بد بوہوامحسوں ہوئی تو فر مایا جس شخص سے رج خارج ہوگئ اس کو چا ہے کہ اٹھ کروضوکرآئے۔ شرم کی وجہ سے و شخص نداٹھا۔ آپ نے پھر فرمایا صاحب رت کو اٹھ کروضو کر لینا جا ہے۔اللہ تعالی ( بھی ) اظہار ت نے نہیں شرماتے حضرت عباس نے کہا: یارسول اللہ! ہم سب ہی اٹھ کر وضو کیوں نہ کرلیں۔

ایک روایت میں ایماہی قصہ حضرت عمر دلاتین کی مجلس میں پیش آیا تھا کہ حضرت عمر دلاتین ایک روایت میں بیش آیا تھا کہ حضرت عمر دلاتین ایک مکان میں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ جریر بن عبداللہ بھی تھے (اور دیگر حاضرین مجلس بھی) تو حضرت عمر کو بد ہومحسوں ہوئی تو آپ نے فرمایا: صاحب رت کو چاہیے کہ اٹھ کر وضو کرے جریر نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! تمام حاضرین ہی کو وضو کر لینا چاہیے ۔ حضرت عمر دلاتھ تجویز پیند کرتے ہوئے فرمایا: تم پر خدا کی رحمت ہوتم جاہلیت کے زمانہ میں بہت اچھے سر دار ہو۔ اور اسلام میں بھی بہت اچھے سر دار ہو۔

(٣٦) حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں ابوملیک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ٹے عبداللہ بن زبیر ٹے عبداللہ بن عباس استعلام بن جعفر سے کہا کہ تہمیں یاد ہے جب کہ (بچین میں) میں اور تم اور عبداللہ بن عباس استعلام حضور مُنَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

اور ہم کواس کے برخلاف بھی عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت پینچی ہے کہ عبداللہ بن جعفر اللہ عن عفر اللہ بن خیر اللہ بن زبیر اللہ بن کہ ظاہر سے کہ (پہلی روایت صحیح ہے) اس راوی کو النایا درہ گیا تورشک عبداللہ بن زبیر اللہ عن میں ہوگا۔

(۳۷) عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں عکرمہ مولی ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ اپنی باندی ہوں کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے جمرے کی طرف پہنچے (جہاں) ان کی باندی موجود تھی ) اس سے مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہوکر ان کوند دیکھا تو بحس کے لیے نکلی اور دیکھا کہ وہ جاریہ یعنی باندی کے پیٹ پر ہیں تو اس سے واپس ہوکر چھری سنجالی اور جاریہ کے پاس پہنچی عبداللہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات کسی سمجھلو میں اگر اس وقت تم کو اس حالت میں پھر دیکھی جس میں تم تھے تو اس چھری سے اس کی خبر لیتی۔ عبداللہ نے کہا اور میں کہاں تھا؟ اس نے کہا اس جاریہ کے پیٹ پر عبداللہ نے کہا کیوں نہیں کہاں تھا (انہوں نے کہا اور میں کہاں تھا کیوں نہیں کہنے ہوتو (انہوں نے ایک ایسانے الرح سے اس عورت کو انکار مفہوم ہوا) اس نے کہا کیوں نہیں کہنے ہوتو گئی۔ اچھارسول اللہ منافی ایک کہا چھاسنو (اور قرآن کے لہے میں یہا شعار پڑھ و الے):

 اتانا رسول الله يتلو كتابة كما لاح منشورٌ من الصبح ساطع ارانا الهلاى بعد العملى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافى جنبة عن فراشه اذا استتقلت بالكافرين المضاجع

کے بستر دے ہوئے ہوتے ہیں یعنی آپ مُنالِقِیَا اللہ کے حضور میں تمام رات عبادت کیلئے کھڑے رہتے ہیں۔
اس نے (قرآن سمجھ کر) کہا میں اللہ پر ایمان لائی اور میری آئکھیں جھوٹی۔ کہتے ہیں کہ
میں صبح کو حضور مُنَالِقَیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجراعرض کیا۔ آپ مُنَالِقِیَم من کراتنا ہنے کہ
آپ مُنَالِقِیم کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

(٣٨) محد بن مسلميا كم متعلق حضرت جابريان كرتے بين كدا يك مرتبدرسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَالَيْنَا في اللهِ مجھ کو کعب بن اشرف (سردار يہود) كى ناپاك سازشوں سے يكسوكرنے كيليے كون ہمت كرے گا؟اس نے اللہ اوراس کے رسول کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے محد بن مسلمہ نے عرض کیا یار ول الله کیا ہے آ ہے تا گائی کے اپند فرماتے ہیں کہ میں اسے قبل کر دوں فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا تو یا رسول الله میرے ذمہ تو مجھے بیا جازت دید یجئے کہ میں اس سے جو گفتگو بھی جا ہوں کر اول فرمایا جو جا ہو کر او۔ اب محر بن مسلم اس کے پاس پہنچے اور گفتگو کی کداس مخص نے ہم سے صدقات وصول کرنا شروع کر دیئے اور ہم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے اور ہم اس سے تنگ آ میکے ہیں اس خبیث نے جب بیسنا تو کہا واللہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس سے تکلیف الله تے رہواور میں جانتا ہوں کہ آخر کار تہمیں ایبا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت مجس رہی ہے کہاس کی اطاعت کیے چلے جائیں۔ہم دیکھ رہے ہیں کہوہ کہاں تک آ گے بڑھتا ہاور (ایک مجبوری میآ بڑی کہ) اس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم بیا نظار کررہے ہیں کہ اس کا انجام کارکیا ظاہر ہوتا ہے۔اس وقت میرے آنے کی وجہ بیا ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار تھجور قرض دید ہجئے۔اس نے کہا کہ اس شرط پرمل عتی ہیں کہتم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو مجمد بن مسلمہ نے کہا کیے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن

المالف علميه على المناف علمية المناف علمية المناف علمية المناف علمية المناف علمية المناف علمية المناف المنا ر کھ دیں کیونکہ تم عرب کے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو۔اس نے کہا تو اولا در ہن ر کھ دو۔ انہوں نے کہااس کا نتیجہ بیہ وگا کہ لوگ ہماری اولا دیر بیددھتے لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من مجوروں کے بدلے میں رہن رکا دیا تھا اور ہماری اولا دہمیشہ گالیاں کھاتی رہے کہ بیا یک دو وسق مجور پررہن رکھے گئے تھے۔اس نے کہا پھر کیا چیز رہن رکھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیارر ہن رکھ دیں گے۔اس نے قبول کرلیا۔ یہ تھیارلانے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے پھر (حسب وعدہ) جب اس يبودي كے پاس كئے توان كے ساتھ ابونا كلہ بھي تھے جو اس یہودی لین کعب کے رضاعی برادر تھے اور ان کے ساتھ دوآ دمی اور آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لیے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب تم دیکھوکہ میں نے اپناہاتھاس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھرتم لوگ اس شخص کوٹھکانے لگادینا۔ اب بیسب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچ اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجور کے درختوں کے پیچھے چھنے کی ہدایت کردی اور محر بن مسلمہ نے آ کراس کوآ واز دی۔ جب یہ نکلنے کے لیے آمادہ ہوا تو بیوی نے کہاا یسے بےوقت کہاں جارہے ہواس نے کہا کوئی اندیشہ نہیں۔وہ تو محمد بن مسلمہ ہاورمیر ابھائی ابونا کلہ ہے۔وہ باہراس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے بدن سے اچھی خوشبوآ رہی تھی۔ محد بن مسلمہ نے کہا تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی اچھی خوشبوآ رہی ہے۔اس نے کہامیرے پاس فلال کی بیٹی ہےاوروہ عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی شوقین ہے انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے سونگھ لوں۔اس نے کہا ہاں تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر سونگھا۔ پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو اینے ساتھیوں کوبھی جا کرسنگھادوں۔اس نے اجازت دیدی۔اب انہوں نے اپنا ہاتھاس کے بالوں میں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور کہا کہ اس دشمن خدا کو ختم کردوتوان سب نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو آل کر دیا پھررسول اللّٰه مَاللّٰهُ اِللّٰمَ کَا خدمت میں آ کر واقعه كي اطلاع دي\_

حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللهُ مَا لَا لَيْمَا نَا لَيْهِمَا لَيْكُمْ نَا لَكُ مَا لَكُ مُولِ اللهُ مَا لَا لَيْمَا لَا لَيْمَا لَيْكُمْ اللهِ اللهُ مَا لَيْكُمْ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن مِيهُ اللهُ اللهُ مِن مِيهُ مِن اللهُ اللهُ مِن مِيهُ اللهُ مِن مِن اللهُ مِن اللهُ مِن مِن اللهُ مِن مُن اللهُ مِنْ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن مُن اللهُ مِن مِن اللهُ مِن

دیں کہ جو جا ہوں وہ کہہسکوں۔ آپ مُنافِینِ نے فر مایا کہ جنگ تو دھو کہ ہی ہوتا ہےتم جو حیا ہوکرو۔ مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بروایت ضحاک ابورا فع یہودی کے قبل کی جوروایت پینچی وہ بھی اس قصہ ہے ملتی جلتی ہے۔اس لیے ہم نے اس کے ذکر سے کتاب کوطول دینائہیں ہے۔ (٣٩) سويبط بن سعد بن حرمله كے متعلق ام سلمه فر ماتی ہيں كه ايك سال قبل از وفات حضور مَلَّ الْقَيْرُ اورابو بکر تجارت کے لیے بھرہ گئے اوران کے ساتھ نعیمان اور سو ببط گئے اور بیدونوں غزوہُ بدر میں شریک تھاس سفر میں نعیمان زادِراہ کے نظم پر متعین تھاورسو بہا بہت ظریف الطبع تھے۔ ایک دفعدانہوں نے نعیمان سے کہا کچھ کھلاؤ نعیمان نے کہا کدابوبکر ﷺ کے آنے پر۔انہوں نے کہا چھی بات مجھے تہاری خبر لینی ہے۔ دورانِ سفر میں ایک قوم پران کا گذر ہواتوان سے سویط نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے کیاتم خریدتے ہو۔ انہول نے منظور کرلیا۔ انہول نے کہا (بدبتائے دیتا ہوں کہ) میرے غلام کوایک خاص بات کی عادت ہے۔ وہتم سے بد کہے گا کہ میں آ زاد ہوں جب بیگفتگوسنوتو ہٹ مت جانا مجھی اس معاملہ کو چھوڑ دوانہوں نے کہانہیں ہم تم سے ضرور خریدیں گے۔ چنانچہ دس اونٹوں پر معاملہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے نعیمان کی گردن میں دوپیٹہ ڈال دیایارتی نعیمان نے لوگوں سے کہا کہ بیتم سے مذاق کررہا ہے میں تو آ زاد ہول غلام نہیں ہول \_انہول نے کہا ہمیں تیری سب عادت سے بتا چکا ہے۔ بدلوگ نعیمان کو سینے کے گئے چرجب ابو بکر ڈائٹؤ آئے تو آپ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ دس اونٹ ساتھ لے کراس قوم کا پیچھا کیا۔وہ ان کوواپس کیے اور نعیمان کوچھڑا کرلائے۔

جب یہ قافلہ واپس ہوا اور سب حضور مُنَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ سنایا تو حضور مُنَّا ﷺ اور اصحاب اس قصہ کوسال بھر تک جب یاد کرتے تھے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ (۴) حضرت معاویۃ بن البی سفیان کے متعلق ربعیہ بن ناجد کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ عقل کا اتنا او نچا مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کؤ میں کبھی کسی پر بھروسہ کر کے بے فکرنہیں ہوا۔

تعلب کہتے ہیں کہ جنگ صفین والے دن معاویہ نے اپنے لشکر کے ایک باز و پر نظر ڈالی جو ٹیڑھا تھا تو اس کواشارہ کیا وہ فوراً سیدھا ہو گیا پھر دوسرے باز و پر نظر کی وہ بھی ٹیڑھا ہور ہا تھا۔ اس کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ بید کیھ کر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیااس (طریق جنگ) پرآپ نے حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے زمانہ سے غور کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا واللّٰد میں نے اس پرعمر ڈٹائٹؤ کے زمانہ میں غور کیا تھا۔

(۱۲) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت معاویہ کے حاجب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ معاویہ کو اطلاع کر دوآپ کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی دروازہ پر ہے۔ معاویہ نے حاجب سے حال معلوم کر کے فر مایا کہ میں نے تو اس کو پہچانا نہیں۔ پھر کہا اچھا بلالو۔ جب شخص سامنے پہنچا تو معاویہ نے اس سے کہا تو میرا بھائی کس طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آ دم اور حواکا بیٹا ہوں۔ یہ می کر انہوں نے غلام کو تھم دیا کہ اس کو ایک درہم دے نے کہا کہ میں آ دم اور حواکا بیٹا ہوں۔ یہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آپ ایک درہم دے دے۔ اس نے کہا کہ ایک کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آپ ایک درہم دیے دے رہے ہیں؟ معاویہ نے کہا کہ اگر میں اپنا ان سب بھائیوں کو جوآ دم وحواکی اولاد ہیں دیے بیٹی معاویہ نے کہا کہ اگر میں اپنا ان سب بھائیوں کو جوآ دم وحواکی اولاد ہیں دیے بیٹی معاویہ نے کہا کہ اگر میں اپنا ان سب بھائیوں کو جوآ دم وحواکی اولاد ہیں دیے بیٹی موں گاتو تیرے حصہ میں یہ بھی نہیں آ کے گا۔

(۱۳۳) مغیرہ بن شعبہ کے متعلق منقول ہے حضرت علی جائٹیا ہے کہ مغیرہ کے پاس ایک نیز ہ تھا

جب ہم رسول اللهُ مَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَز وہ ميں جائے تھے تو بياس نيز ہ کوليکر نکلتے تھے ( راستہ ميں کسی جگہ) گاڑ دیا کرتے تھے (یادرہے کہ گری پڑی چیز کے بارہ میں بی حکم شری ہے کہ جس مسلمان کی اس پرنظر پڑ جائے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دارہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچائے ) پھر جب لوگ وہاں سے گذرتے تھے تو اس کو اٹھا کر لیجاتے تھے (اورمنزل مقصود پر پہنچ کران تک اس نیز ہ کو پہنچاتے تھے اس چالا کی سے یہا پنے نیزے کا بار دوسرے کے کا ندھوں پر ڈال دیا کرتے تھے ) حضرت علی وہائیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب میں رسول الله مُثَافِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوں گا توان کو (تمہاری اس حرکت کی ) ضرورخبر دوں گا۔ کہنے گے (ایسانہ کرنا) اگرتم نے ایسا کیا (اور حضور یے حکم دیدیا کہ کوئی ندا ٹھایا كرے) تو چركوئي كمشدہ چيزاٹھائي نہيں جائيگي (لوگ ايبائي سمجھ ليں كے كديكسي في مغيرہ كى طرح قصدا ڈالی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گاجس کی ذمہداری آپ کے او پررہے گی۔) (۲/۴) زید بن اسلم اینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر طافق نے مغیرہ بن شعبہ کو بح ین کا عامل ( گورز ) بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دشمن بن گئے تو عمر طالفظ نے ان کومعزول کر دیا۔ لیکن بحرین والوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ حضرت عمر طالفظ مغیرہ کو بحال کر کے واپس نہ بھیج ویں تو بح ین کے چودھری نے لوگوں سے کہا کہ اگرتم جو کچھ میں کہتا ہوں اس پڑمل کرلوتو مغیرہ بھی واپس نہ آسکیں گے۔انہوں نے کہااپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا کہتم مجھےایک لا کھ درہم جمع کر دواور میں بیرقم لے کرعمر والفیز کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ بیوہ رقم ہے جومغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ چنانچے لوگوں نے اس کے پاس ایک لا کھ درہم جمع کر دیئے اور اس نے حضرت عمر خلائیڈ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو پیش کردیا اورعرض کیا کہ میمغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس رکھوائی تھی۔ بین کرعمر والنفؤ نے مغیرہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنو پیخص کیا کہدر ہاہے انہوں نے سن کرعرض کیا۔ اللّٰد آپ کا بھلا کرے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو دولا کھ تھے۔فر مایا پیر کت کیوں کی۔انہوں نے عرض کیا کنبہ کے خرچ اور ضرورت نے مجبور کیا۔اب حضرت عمر دلائن نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوتم كياكہنا جاہتے ہو ( دولا كھن كراس كے ہوش وحواس ٹھكانے آ چكے تھے ) كہنے لگا: خداكى قشم السانہیں (اب) میں آپ سے ضرور سے کہوں گا اللہ آپ کا جھلا کرے۔خدا کی قتم مغیرہ نے

میرے پاس نظیل رقم رکھوائی نہ کیئر۔حضرت عمر بڑا تھے۔ نے مغیرہ سے فر مایا تم نے اس دہقان کی نسبت کیا ارادہ کیا تھا؟ مغیرہ نے کہا اس خبیث نے مجھ پر جھوٹ باندھا تھا۔ میں نے بھی پہند کیا کہ (اسی سے حقیقت ظاہر کراؤں اور) اس کورسوا کر دوں۔ (ایسے واقعات میں بہ شبہ نہ کیا جائے کہ ایک اصحابی جھوٹ بول رہے ہیں۔احکام مقصد کے تالع ہوتے ہیں۔اُن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس دہقان سے ان کو دولا کھ درہم وصول کرنا تھے۔ بلکہ سچائی کوسطح پرلانے کے لیے محض ایک حیلہ کیا تھا جو نہ عقلاً ندموم ہے اور نہ شرعاً۔

( ٢٥ ) صبیح الكونى منقول م كدايك عورت كے پاس مغيره بن شعبداورا يك عرب نوجوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا اور نو جوان خوبصورت اور عنفوان شباب میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے بیہ پیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجاہے اور میں تم دونوں میں ہے کسی کارشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک اس کود کیھے نہلوں اوراس کی گفتگونہ سن لوں ۔ تو اگرتم چاہوتو یہاں آ جاؤ تو دونوں پہنچ گئے ۔اس عورت نے ان کوالی جگہ بٹھایا جہاں ہے وہ ان کود کیھے سکے اور ان کی گفتگو بھی سن سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اوراس کے جمال اور شباب اور وضع پر نظر کی تواس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کواس جوان پر ترجیج نہ دے گی۔ پھراس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہتم خوبصورت اورصاحب حسن ہو۔خوب بات کرتے ہوکیاتم میں پھھاوراوصاف بھی ہیں؟اس نے کہا ہاں اور اپنے محاس شار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس سے مغیرہ نے کہا کہ تہارا حساب کیسا ہے اس نے کہا حساب میں مجھ سے بھی چوک نہیں ہوسکتی اور میں رائی کے دانہ سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں۔مغیرہ نے کہالیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی ر کھ دیتا ہوں۔ گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبرای وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں عورت نے کہاواللہ بیش خوجھے سے کسی چیز کا محاسبہ نہ كرے اس تخف سے بہتر ہے جورائى كے دانہ سے بھى چھوٹى چيز پر نظرر كھنے والا ہے۔اس نے مغیرہ سے نکاح کرلیا۔

(٣٦) حضرت عمروبن العاص معلق ابن الكلمي كہتے ہيں فتح قيساريہ کے ليے جب عمرو بن العاص نے چڑھائی کی توغزہ پر پڑاؤ كيا۔ قيساريہ کے حاكم نے (پدا يک رومی بادشاہ تھا جس نے ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ قیسار یہ میں قیام کیا تھا جومسلمانوں کے لشکر سے کئی گنازائد تھے ) ا پلجی بھیجا کہ اپنی طرف سے یہاں ایک سفیر جمیجو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔عمرو بن العاص نے سوچا کہ میرے سوااس کی ٹکر کا کوئی شخص موجود نہیں ہے اس لیے خود ہی سفیر بن کراس کے پاس جا پنچاور گفتگوشروع کردی۔اس نے ایسی پرشوکت اوروزن دار گفتگوسی کہاں سے پہلے بھی نہنی تھی تواس نے کہا کیا آپ جیسا آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے۔ آپ نے جواب دیا میری قدرومنزلت کے بارے میں جو وہاں ہے کھے نہ پوچھئے۔ انہوں نے جھے آپ کے یاس بھیجااور مجھے پیش کرنے میں جومصلحت ہےوہ ہے (دراصل بروں کو) بیانداز ہمیں ہوا کہ آپ كابرتاؤمير بساتھ كيا ہوگا (مدعا بيظا ہركرنا تھا كەميں ايك كم مرتبه كاشخص ہوا بھى جو بزے سردار ہیں وہ اس لینہیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا انداز ہنہیں ہے۔میرے ساتھ اگر شریفانہ برتاؤ ہوگا تو وہ بھی ملاقات کرسکیں گے )اس نے ان کوانعام اور جوڑے دینے کا حکم کیا اور (خفیہ طوریر) دروازہ شہر کے دربان کے دربار کے پاس مکم بھیج دیا کہ جب بیخض دروازہ سے گذر ہے تواس کی گردن ماردی جائے اور جوسامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لے۔ جب آپ (اس حاکم کے پاس سے رخصت ہوکر) چلے تو آپ کوغسان کا ایک عیسائی ملا۔ آپ کواس نے پہچان لیااور کہا:اے عمر ﴿ جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہوائی خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا۔ یں کر پھرواپس اس بادشاہ کے پاس پہنچ۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے۔آپ نے کہا میں نے ان عطیات پرغور کیا جوآپ نے مجھے عطا فرمائے۔میں نے ان میں اتنی گنجائش نہیں پائی جومیرے چیا کے بیٹوں کے لیے کافی ہوسکے۔اس لیے میں نے بیارادہ کیا کہ (بیعطیات یہاں چھوڑ کر)ان میں سے دس کواپنے ساتھ لے کرآ جاؤں تو آپ اسی کو دس پڑتھیم کر دیں۔ اس صورت میں آپ کا احسان دس پر ہوگا اور بیاچھاہے بینسبت اس کے کہ صرف ایک شخص پر ہو۔اس نے کہابالکل ٹھیک ہے ان کوجلد لے آئے اور دربان کے پاس خفیہ پیغام بھیج دیا کہ اب اس سے تعرض نہ کیا جائے اور جانے دیا جائے تو عمر شہر سے نکل آئے اور بہت چو کنے رہے جب خطرہ سے باہر ہو گئے تو کہنے لگے اب بھی اس طرح نہ پھنسوں گا۔ جب اس سردار سے سلح ہوگئ اوروہ (امیر شکر سے) ملاقات کے لیے آیا تو (دیکھا کہ بیتو وہی شخص ہیں) کہنے لگا آپ وہی ہیں۔آپ نے کہاہاں آپ میرے ہی ساتھ غداری کررہے تھے۔

المانف علمية على المانف علمية المانف علمية المانف علمية المانف علمية المانف علمية المانف الم

(٧٧) خزيمه بن ثابت كے متعلق زہرى سے روایت ہے كه رسول الله مَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ہے گھوڑاخریدا۔ آپ اس کوساتھ لے کر چلے تا کہ اس کی قیمت اس کوادا کردیں۔ آپ کی رفتار تیز بھی اوراعرابی آہتہ چل رہاتھا (اس لیے آپ اس سے کچھ دور آ کے ہو گئے تھے ) لوگوں نے (بدد مکی کرکدایک بکاؤ گھوڑاہے) اس اعرابی کوروک کراس سے قیمت طے کرنا شروع کردی اُن كوية خرنة هي كدرسول اللهُ مُنْ يَعْيَرُ اس من خريد كلي بين - يهان تك كه بعض لوگون في اس قيت سے جو حضور سے طے ہو چکی تھی زیادہ قیمت لگا دی تو اس اعرابی نے حضور مُنَا تَقْیَوْمُ کو آواز دی اور کہا اگرتمہارااس کوخریدنے کاارادہ ہے تو خریدلو نہیں تو میں اس کو بیچتا ہوں۔ بین کرآپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فر مایا کیا یہ میں تجھ سےخریز نہیں چکا ہوں۔اس نے کہانہیں۔اب لوگ نبی منگانینظم اور اعرابی کے گرد جمع ہو گئے جبکہ دونوں ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ اب اعرابی نے بیکہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجوبیشہادت دے کہ میں نے آپ مُلَا فَیْفِا کِم کِم اتھ چ دیا ہے اور مسلمانوں میں سے جو شخص بھی آتار ہاوہ اعرابی سے کہتار ہا کہ کمبخت اللہ کے رسول ہمیشہ سے ہی فرماتے ہیں یہاں تک کہ خزیمہ آ گئے۔انہوں نے نبی مُنالِثَیْظُ اور اعرابی کے ایک دوسرے سے سوال وجواب سے۔اس اعرابی نے پھریہی کہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجو گواہی دے کہ میں چھ چکا ہوں۔خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو چھ چکا ہے۔رسول الله منافیقیکم نے خزیمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مَنَا لِيَنْ اللَّهِ عَلَى مِنا بِراسے رسول الله۔ اس وقت سے نبی مَنَا لِنْکِمْ نے تنہا خزیمہ کی شہادت دومر دوں کے برابر قرار دی اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللهُ مَثَاثَةُ فِيمُ اللّٰهِ مُثَاثِيمُ فَحْز بمہ سے فر مایاتم کیے گواہی دیتے ہوتم کیے گواہی دیتے ہوتم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔انہوں نے کہایا رسول الله!جب آپ مَا لَيْنَا آمان كى خبري دية بين (صرف آپ مَالَيْنَا كُسے من كرى ) تو ہم آ پِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهُ عَلَى تَوَال قُول كَيْ تَصَديق كيون خَرين (اسى ذبانت كےمشاہدہ پر آپ مَا لَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَزيمه كي شهادت كودوم دول كي برابرقر ارديا)\_

( ۴۸) حجاج بن علاط کے متعلق انس ؓ بن ما لک سے منقول ہے جب رسول اللّٰهُ مَا اَللّٰهُ عَلَيْمَ فِي خَيْرِ فَعَ کیا تو حجاج بن علاط نے عرض کیا یارسول اللّٰہ مکہ میں میرا مال ہے اور و ہیں میرے گھر والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں لے آؤں۔ آپ مَنْ اَللّٰهُ مُحِصا جازت دیجئے بھی مکہ جاتا ہوا دیکھ کر

کوئی گرفتار کرلے (اور مجھ کومشتبہ مجھا جائے )اوراس کی بھی کہ جو بات بنانا جا ہوں وہ بنا دوں۔ آ پِسَالِیْنِا نے اجازت دے دی کہ جو چاہو کہددو۔اجازت لینے کے بعد بیمکہ پہنچے اوراپی بیوی سے ال كريكها كدجو كچھ مال تيرے ياس ہے وہ سبسميث كر مجھے ديدے۔ ميں جا ہتا ہوں كد (حضرت) محمدً اورمسلمانوں کے لوٹ کا مال خریدلوں۔ کیونکہ مسلمانوں کومباح قرار دیدیا گیا ( یعنی ان کافتل عام ہور ہاہے) اور ان کے اموال پر مصیب پڑگئی ( کوڑیوں کے مول فروخت ہور ہا ہے) می خبر مکہ میں کھیل گئی جس نے مسلمانوں کے دل توڑ دیئے اور مشر کین خوشی سے پھو لے نہیں ساتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بی خبر حضرت عباس بن عبدالمطلب کو پینجی تو ان کے گفتہ و صلے ہو گئے اور کھڑے ہونے پر قادر ندرے معمرے روایت ہے کہ حضرت عباس کا ایک اڑکا تھاجس کی صورت میں رسول الله مُنافِین اُکھ شاہت تھی۔ انہوں نے اس بے چینی کے عالم میں سیدھے لیٹ کراس لڑ کے کوسینہ پر بٹھالیا اور (ول بہلانے کے لیے) پر کلمات شروع کر وية: حِبّى قُشُم ذِى الانفِ الْاشَمْ (ميراپياراتُكُمْ بَ عُبرى ناك والا ب ) پرآپ نے جاج کے پاس این غلام کو بھیجا۔جس نے ان کی طرف سے کہا کہ کم بخت تو کیا خبر لا یا ہے اور جو کچھتو کہدر ہاہے خدااس کوسچانہ کرے۔ حجاج ابن علاط نے کہا ابوالفضل سے میراسلام کہددے (ابوالفضل حضرت عباس کی کنیت ہے) اور یہ کہددینا کہ میں خود آ رہا ہوں۔ مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے تخلیہ کی جگہ تیار کھیں اور (مختصر بات یہ ہے) کہ خبر سن کروہ خوش ہو جا کیں گے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عباس کو دروازہ سے پکار دیا کہ بشارت ہوآپ کو اے ابوالفضل! تو عباس نے خوشی سے اپنی جگہ سے کود کر غلام کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔غلام نے جاج کی گفتگو بیان کردی۔عباس نے خوش ہوکراس غلام کوآ زاد کردیا۔

پھران سے تجاج آ کر ملے اور انہوں نے بیخرسائی کہ رسول الله مُلَّا اَلَّمْ الله عَلَیْ الله کے مقرر ہے اموال الله کے مقرر ہے اموال الله کے مقرر کے اموال الله کے مقرر کے اموال الله کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو چکے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ سُلَ اللّٰهِ کِی اور اپنی کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو چکے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ سُلَ اللّٰهِ کِی اور اپنی کے مقابر ادے کا نام تھا - حفرت معاویہ کے زمانے میں دھے میں خراسان میں جنگ ہوئی تھی۔ جس میں سعید بن عثان بن عفان کے ساتھ فتم بن عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ فتح سمر قند کے موقع پر قال جو اجس میں فتم شہید ہوگئے۔ (اشتیاق احم عفی عنہ)

ذات کے لیے خاص کیا اور ان کو آزاد کر کے اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے رشتہ داروں میں چلی جا کیں یا مجھ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے آزاد ہو کر آپ سے نکاح کرنے کو پہند کرلیا۔
لیکن میں تو یہاں سے صرف اپنا مال نکال لیجانے کیلئے آیا ہوں جو یہاں موجود ہے چاہتا ہوں کہ سیسٹ کر لیے جاؤں۔ میں نے رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مازی کہ میں جو چاہوں کہد دوں۔ جو خبر میں نے آپ کو سنائی ہے اس کو تین دن تک کسی سے بیان نہ کیجئے اس کے بعد سناد ہے کے۔

جاج کی بیوی نے جو پھاس کے پاس زیوراور پونجی تھی سب کوجمع کر کے ان کے حوالہ کر دی۔ بیاس کو لے کرچل دیئے۔ جب بین دن گذر گئے تو عباس جاج جی بیوی سے ملے اور اس دی۔ بیاس کو ایک جی بیوی سے ملے اور اس سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ فلال دن روانہ ہو گئے اور بی بھی کہا کہ اے ابوالفضل! اللّٰد آپ کو مملین نہ کرے جو خبرر رنح آ میز آپ کو پنجی اس سے ہمیں دکھ پہنچا۔ آپ نے فرمایا ' ہاں اللّٰہ مجھے مملین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو پہند تھا۔ اپ رسول کے ہاتھ سے اللّٰہ نے خیبرکو فتح کر ایا اور اللّٰہ کے مقرر کردہ جھے بھی خیبر کے اموال میں لگ گئے اور رسول اللّٰہ کا آپ نے صفیہ "سے نکاح بھی کر لیا۔' اگر تو چا ہے تو اپ شوہر کے پاس چلی جا۔ اس نے کہا واللّٰہ میں تجھ سے بچ ہی کہد رہا جوں۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے تجھ سے بیان کی ہے۔ ہوں۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے تجھ سے بیان کی ہے۔

اس کے بعد عباس قریش کی مجالس کی طرف پنچے۔ جب بھی آپ کا گذر کسی جماعت کی طرف ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے اے ابوالفضل ہماری دعا ہے کہ آپ کوخوشی اور خرنصیب ہو۔ آپ جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میر بے پاس خیر ہی پہنچائی ہے۔ مجھے تجائ بن علاط نے اطلاع دی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول مُنالِینَ کُھُونِ کرادیا ہے اور مال غنیمت اللہ کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ مُنالِینَ کُھے نے صفیعہ واللہ کو اپنی ذات کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ مُنالِینَ کُھے کہ میں اس خبر کو تین دن چھپاؤں۔ کے لیے خاص کر لیا ہے۔ جائے نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس خبر کو تین دن چھپاؤں۔ وہ صرف اس لیے یہاں آ یا تھا کہ اپنا سامان اور اشیاء یہاں سے لے جائے۔ اب تو جوروحانی اذیت مسلمانوں پر تھی وہ مشرکین پر بلیٹ گئی اور مسلمان جواسے گھروں میں پریشان پڑے اور سلمان پو اپنے مکان پرواپس آئے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پرواپس آئے تو سب کو جو حصرت عباس آئے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پرواپس آئے تو سب کو

مفصل خبرسنائی توسب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے رنج اورغم وغصہ کومشر کین

رلوثاوبا

(۴۹) نعیم بن معود کے متعلق ابن آمحق سے مروی ہے کہ یوم احزاب کے موقع پر جب لوگوں برخوف چھار ہاتھا۔ نعیم بن مسعود نے رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله على الله على الله على الله میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میری قوم میں سے کسی کواس کاعلم نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی خدمت سپر دسیجئے۔ان سے رسول الله مَا الله م مناسب مجھو کہددو الوائی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ نعیم یہاں سے رخصت ہو کربنی قریظہ کے پاس <u>پہنچے اور برزمانہ جاہلیت بیان کے دوست تھے۔انہوں نے کہا کدا سے بنی قریظہ میں تمہارا دوست</u> ہوں اور تم اس سے واقف ہو۔ انہوں نے تصدیق کی۔ پھر انہوں نے کہا کہتم جانتے ہو کہ محمدٌ کے نز دیکتم اور قرلیش اور غطفان ایک ہی درجہ میں ہواور بیشپرتمہاراہے جہاں تمہارے اموال اورتمہاری عورتیں اور بچے ہیں اور قریش اور غطفان کے شہر دوسرے ہیں اور بیلوگ صرف اس لیے یہاں تمہارے پاس آئے کہ تمہیں اپنے ساتھ ملالیں اور موقع دیکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا ئىيں اوراگراپنے خلاف دیکھیں تو اپنے شہروں میں اپنے اموال اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرف لوٹ جائیں اور تہہیں اور اس شخص کو چھوڑ جائیں جس سے مقابلہ کرناتمہاری قوت سے باہر ہے۔اگر بدلوگ تمہیں شریک جنگ کرنا چاہیں تو تم کوان کے ساتھ مل کر قال نہیں کرنا عاہے۔ جب تک ان کے چند معز زلوگوں کوضانت میں اپنے یہاں رہن نہ رکھ لوجن کو باندھ کر ر کھواوران کونہ چھوڑو۔ جب تک وہ محر سے قال نہ شروع کردیں۔ان لوگوں نے کہا بیشک تمہاری رائے وقع ہےاور خیرخواہی کی بات ہے پھر تعیم قریش کے پاس پہنچے اور ابوسفیان اور اشراف قریش سے ملے اوران سے اس طرح گفتگو کی۔اے جماعت قریش جومحبت اور تعلق میزاتم سے ہاں ہےتم اچھی طرح واقف ہواور یہ بھی جانتے ہو کہ مجراً وراس کے دین سے میں الگ ہوں میں تمہارے پاس ایک خیرخواہان تھیجت لے کرآیا ہوں جوآپ کوراز میں رکھنا ہوگی۔انہوں نے اقرار کیااور کہا کہتم ہمارے نزدیک غیرمشتبہ ہو (ہمتم پراعتاد کرتے ہیں) نعیم نے کہاتم جانتے ہوکہ بنی قریظہ یہود میں سے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں۔ان حرکات پر جواُن کے اور محمد کے درمیان ان سے ہوتی رہی ہیں۔اب انہوں نے محد کے پاس سے پیغام بھیجا ہے کہ کیااس شرط پرآ پ ماللیکی

الطائف علمية على المحافظة المح

ہم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کے اشراف کو رہن کے نام سے اپنے قبضہ میں لیکر تمہار سے سپر دکردیں اورتم ان کی گردنیں اڑا دو۔ پھر ہم تمہار سے ساتھ مل کر قریش اوران کے ساتھ وں کو اسپنے شہروں سے نکال دیں مجمد نے اس کو مان لیا تو اگر بنوقر یظہ کسی پیغام میں تم سے میسوال کریں کہتم اینے پچھ معزز لوگوں کو پہاں بھیج دوتو تم ان کوایک شخص بھی نہ دینا اوران سے بہا کہ اسے جماعت غطفان تم جانے بھی کر رہنا۔ پھر تعیم قبیلہ غطفان کے پاس پہنچ اوران سے کہا کہ اسے جماعت غطفان تم جانے ہو کہ میں تم ہی کا ایک شخص ہوں ۔ انہوں نے تصدیق کی پھران سے بھی وہی گفتگو کی جوقریش ہوں۔ سے کہتھی۔

جب اگلادن ہواتو بن قریظہ کے پاس ابوسفیان نے اپنی طرف سے عکرمہ بن ابی جہل کومع قریش کے چندلوگوں کے بیر پیغام دیکر بھیجا کہ''اے جماعت یہودابوسفیان تم ہے کہتا ہے کہ (محمد کے فتنہ سے) چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان شہروں میں ہم قیام كرنے نہيں آئے۔تم محدٌ ہے قال كرنے كے ليے ہمارے ساتھ مل جاؤ اور نكلؤ' انہوں نے بيد پیغام بھیجا آج بار کاون ہے جس میں ہم کوئی کا منہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر قال کے حق میں نہیں ہیں جب تک تم رہن کے طور پراپنے کچھ لوگ ہمارے قبضہ میں نہ دے دو۔جن کو ہم باندھ کررھیں تا کہ بیاندیشہ باقی نہ رہے کہتم قال کے لیے نہ جاؤاورہمیں اورمحمر گوقال کے لیے چھوڑ کرچل دو۔ ابوسفیان نے کہاواللہ ہم کونعیم نے ٹھیک خبر دار کیا تھا۔ یین کر ابوسفیان نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہیں ایک آ دمی بھی نہ دیں گے اگرتم چا ہوتو نکلواور ہمارے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرواور چاہوتو بیٹھے رہو۔ یہود نے کہا واللہ وہی بات ہے جوہم سے نعیم نے کہی تھی کہ واللہ ان لوگوں نے صرف بدارادہ کیا ہے کہ محمد سے قال اس طرح کریں گے کہ موقع مل جائے تو حملہ کردیں ورنہاہے شہروں کو بھاگ جائیں اور ہمارے اور اس شخص ( یعنی محمرٌ ) کے لیے میدان خالی چھوڑ جائیں (کہ ہمیں تنہا کوکاٹ کرر کھ دے) انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہماری وہی شرط ہے کہتم اپنے کچھلوگ بطور رہن ہمارے پاس رکھو بغیراس کے ہم تمہارے ساتھ ال کر قال کے لیے تیار نہیں ہیں۔قریش نے اس سے پھرصاف اٹکار کر دیا پھراللہ تعالیٰ نے ابوسفیان اورا سکے اصحاب اور غطفان والول برآندھی کومسلط کیا اوران کواللہ عز وجل نے ذکیل وخوار کیا۔ (۵٠) اشعث بن قيس كے متعلق حضرت عبدالله بن عباس منقول ہے كه امير المؤمنين على

كرم الله وجهه نے اپنے بیٹے حضرت حسن كا پیغام ام عمران سے بھیجا جوسعید ابن قیس ہمدانی كی بیٹی تھیں ۔ سعید نے کہا کہ میرے او پرایک اورامیر ذی اختیار ہے بعنی اس کی والدہ علی ڈاٹٹنڈ نے فر مایا جائے اس سے مشورہ کر لیجئے ۔ سعید حضرت علی ڈائٹیؤ کے پاس سے اٹھ کر چلے تو دروازہ پر بی اُن سے اشعث بن قیس مل گئے ۔ سعید نے اشعث کو پوری بات سنا دی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے حسن سے کرنے کا ارادہ کرلیا۔ حسن اس لڑکی پر اپنی بڑائی جنا کیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی ہے اچھا برتاؤ نہ کریں گے۔ان کو بیناز ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں۔لیکن تم کو پچھا پے بھینے کا بھی خیال ہے بیہ اُس کی ہےاوروہ اس کا (یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں) راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے پیش نظر محمد بن الاشعث نے بیکہا تھا کہ میں نے اس کی شادی کردی (بیگفتگوآ گے ذکر کی جارہی ہے) پھرمحمہ بن الاشعث امیر المؤمنین علی ڈاٹٹنڈ کی خدمت میں گئے اورعرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ نے حسن کا پیغام سعید کی بیٹی سے دیا۔ آپ نے فرمایا ہال انہوں نے کہا کیا آپ اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑکی پیند کریں گے جوسعید کی بیٹی سے زیادہ اچھی ہو۔ حسب کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار بھی ہو۔حضرت علی جائٹنڈ نے پوچھا کہوہ کون ہےانہوں نے کہا جعدہ بن الاشعث بن قیس (لیعنی ان کی بہن) آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے ہم پغام دے چکے ہیں (اب مجبوری ہے) انہوں نے کہا کہ اب اس شخص سے جس کوآپ نے پیغام دیا ہے قبول کرنے کا سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے پاس سے اُٹھ کراڑ کی کی والدہ سے مشورہ کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے کہااس نے اس کا نکاح محمد بن الاشعث ہے كر ديا۔ آپ نے بوچھا كب\_انہوں نے كہا ابھى دروازہ پر\_اس كے بعد حضرت علی والفیئ نے حسن کا نکاح جعدہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر جب سعید محمد بن الاشعث سے ملے تو انہوں نے سخت الفاظ کہہ کران پر دھو کہ دینے کا الزام لگایا۔انہوں نے سعید کو برا کہا اور کہا کہ تو نے مجھے سے ابن رسول اللہ کے بارے میں مشورہ کیا اس سے زیادہ حماقت کیا ہو عتی ہے۔ پھر اشعث حسن کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابو محمد اپنی دلہن کے دیکھنے کے لیے نہیں چلتے؟ جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہاایسے چلنانہیں ہوگا۔ والله میری قوم کی چا دروں پرآپ چلیں گے۔ توان کے استقبال کے لیے بنی کندہ راستہ کے دونوں طرف صفیں

المانف يطابع المحالية المحالي

باندھ کرآئے اور انہوں نے یہاں سے باب الاشعث تک چاوریں بچھا دیں (ان پرحضرت حسن دلاشنؤ کو لے جایا گیا )

(۵۱) وحثی بن حرب کے متعلق جعفر بن عمر والضمری کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ ابن عدی بن الخیار کے ساتھ (شام کے لیے) نکلا مجھ سے عبیداللہ نے وحثی سے ملاقات کی تحریک ۔ چنا نچہ ہم جا کراس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور عبیداللہ نے عمامہ کواپنے منہ پراتنا لیسٹ لیا تھا کہ وحثی ان کی صرف آئے تھیں ہی د مکھ سکتا تھا اور دونوں پاؤں عبیداللہ نے کہا اے وحشی تم مجھے بہچا نتے ہو؟ تو اس نے نظر ڈالی پھر کہا نہیں ۔ واللہ اس سے زیادہ نہیں کہ مجھے علم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے لیے عدی نے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ میں اس لڑکے کو گود میں لڑکا پیدا ہوا تھا اس وقت میں گویا اور اس کو دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ میں اس لڑکے کو گود میں اس لڑکے کو گود میں اس لڑکے کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں (عبیداللہ بن عدی اس لڑکے کا نام تھا جو اب جو ان ہوکر اس کے ساتھ کے اور کو کھر ہا ہوں (عبیداللہ بن عدی اس لڑکے کا نام تھا جو اب جو ان ہوکر اس کے سامنے آئے تھے )۔

المنابة

## خلفاء کی حکایات اور ذہانت کے واقعات

مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور علی اور حسن اور حسین اور معاویہ اور ابن الزہیر فرائٹ کے بچھ واقعات ذکا وت تحریر کر چکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کر چکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کرتے ہیں جوان کے بعد ہوئے ہیں اور اللہ تو فیق دینے والا ہے۔
(۵۲) عبد الملک بن مروان کے متعلق اصمحی سے منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عامر شعمی کوشاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا شعمی شاند ار طریقہ پر پہنچے۔ شاہ روم نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ شاہی خاندان سے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں۔ جب شعمی نے واپسی کا ارادہ کیا تو شاہ نے ان کو ایک کا متعلق مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو بیر قعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی نواح کے متعلق منام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو بیر قعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی نواح کے متعلق منام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو بیر قعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی

عبدالملک کے پاس والیس پہنچ تو جو پچھ ضروری گفتگو تھی اس سے فارغ ہوکرا تھے اور جانے لگے رقعہ بیش کرنا بھول گیا تھا رقعہ یاد آیا تو پھروا پس آئے اور عرض کیا کہ اے امیرالمؤمنین میں ایک رقعہ پیش کرنا بھول گیا تھا جو باہر نکل کر جھے یاد آیا اور اس کو آخر میں ہی پیش کرنا تھا۔ وہ رقعہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کردیا اور رخصت ہوگئے ۔ خلیفہ نے تھو لئے کا تھم دیا اس کو پڑھ کر خلیفہ نے تعمی کو واپس بلانے کا تھم دیا پھرائن سے بوچھا کہتم کومعلوم ہے کہ اس میں کیا کھا ہے۔ پھر سنایا کہ اس میں پیکھا ہے کہ '' میں قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسرے شخص کو اپنا باوشاہ منتخب کر لیا۔'' پھرعبدالملک نے سوال کیا کہتم سمجھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ وہ کہ میں تمہاری طرف سے حسد پیدا کرنا چا ہتا ہے اور جھے تمہارے قل پر ابھار رہا ہے۔ شعمی کے دورہ جھے شاندار نہ بجھتا۔ یہ گفتگواس باوشاہ تک نے کہا کہ اے امیرالمؤمنین!اگروہ آپ کود کھے لیتا تو جھے شاندار نہ بجھتا۔ یہ گفتگواس باوشاہ تک کھی تقوہ میں تمہاری کی محتدری پر متعجب ہو کر کہنے لگا۔ واللہ میں نے اسی مصلحت سے وہ کلمات کی میں تھ

(۵۳) ہشام بن عبدالملک کے متعلق منقول ہے کہ ہشام نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ہدایت کی تھی کہ جب تم کسی مجلس میں اس کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ سنوتو اس کو مجمع میں ٹوک کر شرمندہ نہ کرنا۔اس صورت میں بیہ دسکتا ہے کہ وہ اپنی خطا کوموز وں ومناسب ثابت کرنے لگے اور بیددوسری خطا پہلی خطاہے بھی بری ہوگی۔تم کو جا ہے کہ اسے یا در کھواور جب تخلیہ ہوتو اس کو

بیان کر کے اصلاح کرو۔

سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داداعلی ڈاٹھ بھے سے زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ وہ ذی اختیار بنے یعنی خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے تمہارے داداحس اور حسین کو دیا اور بیہ دونوں تم سے بہتر تھے اور اب مجھ پر واجب ہوا کہ میں بھی تم کواتنا ہی دوں تو اگر میں تم کواتنا ہی دونوں تم ہارے ساتھ انصاف کرتا اور اگر میں نے اس پر اضافہ کر دیا تو کیا میرے لیے تمہاری طرف سے یہی جزائے عبداللہ اس کو جواب نہ دے سکے اور واپس ہوگئے اور لوگ سفاح کے جواب پر تبجب کرتے تھے۔

(۵۵) ابن الاعرابي معقول ہے كه بہلا خطبه جوسفاح نے ديا وہ اس قريد ميں ديا جس كا نام عباسيه تقار جب خطبه مين شهادت كاموقع آيا (ليعني اشهدان لا إلله الا الله .....) تو آل ابي طالب میں سے ایک مخص کھڑ اہو گیا جس کے گلے میں قرآن تھااس نے کہا کہ میں مجھے اس خدا کو یا دولا کر کہتا ہوں جس کا تونے ذکر کیا کہ میرے دشمن کے مقابلہ پر مجھ سے انصاف کرواور میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کردو۔ اس حکم کے مطابق جواس قرآن میں ہے۔ سفاح نے کہا كه تجھ يركس فظم كيا۔اس نے كہا كه ابوبكر والثين نے جس نے فاطمہ كو باغ فدك ندديا۔سفاح نے کہا ابو بکر جانفیٰ کے بعد کوئی اور بھی ہوا۔اس نے کہا ہاں۔ بوچھا کون؟اس نے کہا عمر جانفیٰ سفاح نے کہااوروہ اس ظلم پر جوتم پر ہوا قائم رہے اس نے کہا ''ہاں' سفاح نے کہا کہ پھران کے بعد كوئى اور موااس نے كها " إل " يو جها كون؟ اس نے جواب ديا كم عثمان ظافئة - سفاح نے كها کہ وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اس نے جواب دیا''ہاں' سفاح نے کہااس کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا''ہاں'' پوچھا کون اس نے کہا''علی ڈاٹٹیؤ''۔سفاح نے پوچھا''اور وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے۔'اب وہ محض چپ ہوگیا اوراس نے اپنی رہائی کا راستہ نکالنے کے لیے پیچھے کی طرف دیکھناشروع کیا۔سفاح نے کہااس خداکی شمجس کے سواکوئی معبور نہیں اگریہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں پھر میں تجھ ہے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا تو جس میں تیری دونوں آ تھیں گئی ہوئی ہیں اس کوتن سے جدا کردیتا بیٹھاورخطبہ ن۔

(۵۲) منصور کے متعلق اساعیل بن محمد سے منقول ہے کہ ابن ہرمہ شاعر نے ابوجعفر

سیسفاح کا بھائی تھا۔سفاح کے انتقال کے بعد خلیفہ ہوا۔

(منصور) کوایک قصیدہ سنایا۔ منصور نے کہاا پنی حاجت مانگو۔اس نے کہا آپ اپنے مدینہ کے عامل کو یہ لکھ دیجئے کہ جب وہ مجھے نشہ میں پائے تو مجھ پر حد جاری نہ کرے ۔ تو منصور نے کہا یہ تو ایک حد ہے (جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن ہر مہ نے کہا کہ حد ہے (جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن ہر مہ کو گئے دینہ کے عامل کو یہ کھے دیتے ہیں کہ جو کوئی ابن ہر مہ کو پکڑ کر لائے اور وہ نشہ میں ہوتو ابن ہر مہ کو ابن وہ مہ کو جب وہ نشہ جو اس کو پکڑ کر لائے اس کوسو۔ راوی کہتا ہے کہ شرطی (یعنی پولیس والے) ابن ہر مہ کو جب وہ نشہ میں ہوتا تھا دیکھتے ہوئے گذر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ استی کوڑ وں کے بدلے سوکوڑ ہے کون خریدے۔ وہ گذر جاتے اور اس کو چھوڑ جاتے تھے۔

(۵۷) مناؤل ہے کہ منصورا یے شہر کے ایک قبہ میں بیٹھے تھے وہاں سے انہوں نے ایک مخص کو ويكها جونهايت عمكين پريشان محسوس ہوا جوسر كوں پر گھومتا پھرر ہاتھا تو خادم كوحكم ديا كهاس كولے كر آئے۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے حال دریافت کیا۔اس نے بیان کیا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیااور مالی فائدہ حاصل کیااور مال لے کرگھر پہنچااوراپنی بیوی کے سپر دکر دیا۔اباس کی ہوی نے یہ بیان کیا کہ گھر میں سے سب مال چوری ہو گیا اور گھر میں نہ نقب دیکھی اور نہ چھت ا کھڑنے کا کوئی نشان منصور نے اس سے بوچھا کہ اس عورت سے نکاح کیے ہوئے کتناعرصہ گذرا؟اس نے کہاایک سال۔ پھر پوچھا کہ کیاوہ کنواری تھی؟اس نے کہانہیں۔ پھر دریافت کیا کہ کیا دوسرے شوہر سے اس کے کوئی اولا د ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہ وہ جوان ہے یا س رسید؟اس نے کہا نوعمر ہے۔ پھر منصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ پیعطر عجیب وغریب تیز خوشبوتھا جوصرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ بیشیشی اس کودے کر فر مایا کہاہے استعمال كرؤاس كے اثر سے تمہاراغم جاتار ہے گا۔ جب بیخض منصور کے پاس سے رخصت ہوگیا تو اینے حیار معتمد ملازموں کو بلا کروہ عطر سنگھایا اور حکم دیا کہتم میں ہرایک شہر کے ایک ایک درواز ہ پر جا کرگشت کرتا رہے اور جوآنے جانے والانتہارے قریب سے گذرے اور اس میں سے تم پیہ خوشبومحسوس كرواس كوميرے پاس لے آؤ۔

وہ پریشان آ دمی خلیفہ سے عطر کی شیشی لے کراپنے گھر پہنچپااوروہ بیوی کو دمی اوراس کو بتایا کہ یہ مجھ کوامیر المؤمنین نے عطافر مائی۔اس نے سونگھ کراپنے آشنا کو بلا بھیجااوراسی کو مال بھی دیا

تھااوراس سے کہا کہ پیخوشبولگاؤ۔ بیامبرالمؤمنین نے میرے شوہر کودی اس نے استعال کی اور شہر کے ایک دروازہ سے گذرا ۔ تو جو تحض اس دروازے کے پہرے پر تھا اس نے خوشبو کو محسوں کرلیااوراس کو پکڑ کرخلیفہ منصور کے پاس لے آیا۔منصور نے اس شخص سے یو چھا کہ ایس عجیب و غریب خوشبو تیرے یاس کہاں سے آئی اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کوخریدا تھا۔منصور نے کہائس سے خریدا؟ اب و چھن گھبرا گیااور فضول باتیں کرنے لگا۔ تو منصور کئے پولیس افسر کو طلب کیا اوراس سے کہا کہ اس کو پکڑ کراپنے پاس لے جاؤ۔ اگریدوہ چرائے ہوئے دینارجواس قدر ہیں واپس کردے تواس کوچھوڑ دینا تا کہ بیچلا جائے جہاں اس کی مرضی ہواور اگر نہ دے تو اس کے بغیر ہم سے بوچھا یک ہزار کوڑے مارے جائیں جب دونوں چلے گئے تو پھرافسر کو بلاکر سمجھایا کہاس کو ڈراؤ اور تنہا رکھواور جب تک ہم سے حکم نہ لےلوکوڑے مت مارنا۔ چنانچہ وہ پولیس افسراس کو پکڑلا بااوراس نے سب سے الگ اس کوجیل خانہ میں بند کردیا تو اُس نے دینار واپس کرنے کا اقر ارکرلیا اوران کو بحنبہ حاضر کر دیا تو منصور کواس کی اطلاع دی گئی تو اس ما لک کوطلب کیا گیااوراس سے کہا کہ بولو کہ اگر ہم وہ سب دینارتم کودیدیں توتم اپنی بیوی کے بارے میں ہم کواختیار دیدو گے۔اس نے عرض کیا: ضرور \_منصور نے کہا: اچھا بیا پیغے دینار سنجالواور میں تہاری پوی کوطلاق دیتا ہوں۔اس کی اس کواطلاع دےدو۔

(۵۸) یعقوب بن جعفر کابیان ہے کہ منصور کے کمال ذکاء کی دلیل بیدواقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ پہنچ تو رہے (حاجب) کو حکم دیا کہ ایک ایسے خض کو تلاش کر لاؤ جو ہم کولوگوں کے مکان شاخت کراسکے (یعنی جس مکان کے بارے بیں ہم پوچیس کہ بیکس کا ہے تو وہ صحیح جواب دے سکے) میں اس کو پہنچاننا چا ہتا ہوں۔ رہیج نے ایسا خض لا کر پیش کر دیا جس کو بیہ ہمایت کر دی گئی کہ وہ جس مکان کے بارے میں منصور سوال کریں اسی کو بتائے۔ اپنی طرف سے سلسلہ نہ شروع کر دے۔ جب رہیج چلا گیا تو خلیفہ منصور نے حکم دیا کہ اس کو ایک ہزار در ہم دیئے جا کیں ۔ اس شخص نے اس مقدار کا مطالبہ رہیج سے کیا۔ رہیج نے کہا کہ مجھے تو خلیہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ میں اپنی طرف سے تجھے ایک ہزار در ہم دیئے دیتا ہوں اور عنقریب خلیفہ سوار ہونے والے ہیں۔ ہم ان کو یا دولا دینا۔ پیخطرف سے تجھے ایک ہزار در ہم دیئے دیتا ہوں اور عنقریب خلیفہ سوار ہونے والے ہیں۔ ہم موقع ہی نمل سکا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چا ہا تو اس نے بیشعرعرض کیا ۔ موقع ہی نمل سکا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چا ہا تو اس نے بیشعرعرض کیا ۔ موقع ہی نمل سکا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چا ہا تو اس نے بیشعرعرض کیا ۔

و اراك تفعل ما تقول و بعضهم المحمد مذق اللسان يقول ما لا يفعل (ترجمه) مين آپ كود يكها مول كرج يكه آپ فرمات مين اس كوخرورايفا كرتے مين اور بعض لوگول كابيرحال هي كرده نا قابل اعتبارز بان والے ہوتے مين جو كہتے ميں كرتے نہيں۔

پھراس نے جانے کا ارادہ کیا تو منصور پنسے اور حکم دیا کہا ہے رہیج اس کوایک ہزاروہ درہم دے دوجن کامیں نے اس سے وعدہ کیا تھا اورایک ہزار اور دے دو۔

(٥٩) ابوعبيد الله كابيان بيك ايك مرتبه ابوجعفرن (بي خليفه منصور كى كنيت سي)يزيد بن ابي اسیدے تخلیہ کیا اور کہا کہ اے بزید ابوسلم کے قل کے بارے میں تہاری کیا رائے ہے۔ بزید نے جواب دیا کہ میری رائے ہیہ کہ آپ اس کو ضرور قتل کردیں اور پھر شکر انہ میں ایک اونٹ ذ بح كريں \_ خدا كى قىم خالص آپ كى حكومت قائم نہيں ہوسكتى اور آپ پرمسرت زندگى نہيں بسر كريكة جب تك يتخض باقى ہے۔ يزيد بن ابي أسيد كہتے ہيں كہ بين كراس قدر تيور بدل ليے كه ميں نے خيال كيا كه بيدا بھى مجھ پر حمله كر ڈالے گا۔ پھر بولے كه خداتيرى زبان كاف دےاور تجھ پر تیرے دشمن کومسلط کرے تو مجھے ایسے مخص کے قتل کامشورہ دیتا ہے جس نے سب سے زیادہ ہماری امداد کی ہے اور ہمارے دشمنوں پرسب سے زیادہ بھاری ہے۔خداکی قتم اگر تیری سابقہ خدمات كاخيال نه موتا اورنيزيه كهيس اس بات كوتيرى خوش گييان تبجه رمامول تو تيرى گردن جدا کر دیتا۔ کھڑا ہوجا۔ مجھے خدا کھڑا ہونے کے قابل ندر کھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میری آ تکھوں پراندھیرا چھا گیااس وقت میری تمنائقی کہ زمین پھٹ جائے اوراس میں ساجاؤں۔پھر جب منصور ابومسلم کے قتل سے فارغ ہو چکے تو اس وقت مجھ سے کہا کہ اے پزیدتم کووہ دن یاد ہے کہ میں نے تم سے مشورہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کہ واللہ وہ تمہاری رائے صائب رائے تھی جس کے تیج ہونے میں مجھے بالکل شک نہیں تھا۔لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگرتم نے پرازافشا کردیا تومیری سب تدابیررائیگال جائیں گی (اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ انداز اختیار کیا تھا) (ابوسلم خراسانی ایک بہت سفاک شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف کی طرح ہزاروں انسانوں کا خون کیا تھا۔خلافت عباسیہ کی بنیا دمضبوط کرنے میں اس کا بڑا دخل تھا۔لیکن اس کی اپنی بڑی مضبوط جماعت تھی اور اس کے فکر میں لگا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے قتل میں کامیاب ہوگیااوراس کی جماعت کودولت برسا کرمطیع کرلیا)۔

المالف علمية (۲۰) خلیفه مهدی کے متعلق علی بن صالح کہتے ہیں کہ میں مهدی کے یاس موجود تھا جب کہ شریک بن عبداللہ قاضی خلیفہ سے ملنے آ گئے تو مہدی نے جام کہ خوشبو جلائی جائے۔قاضی صاحب کے لیے تو خادم کو جو بیچھے کھڑا تھا تھم دیا کہ قاضی صاحب کے لیے''عود''لاؤ (عوداس خوشبودارمرکب کو کہتے ہیں جس کے جلنے سے خوشبودار دھوال بتدریج اُٹھتار ہتا ہے اورعود ایک باجے کا نام بھی ہے جوسارنگی جبیہا ہوتا ہے ) خادم جا کرعود باجہا ٹھالایا اور اس نے لا کر قاضی شریک صاحب کی گود میں رکھ دیا۔شریک نے کہااے امیر المؤمنین بیکیاہے؟ مہدی نے جواب دیا کہ آج صبح اس باجہ کوافسر پولیس نے برآ مدکیا تھا ہم نے جایا کہ بیقاضی صاحب کے ہاتھ سے ٹوٹے قاضی صاحب نے خوثی کا اظہار کرتے ہوئے جزاک اللہ خیراً یا امیر المؤمنین کہااوراس کو توڑ دیا۔ پھر دوسری باتوں میں لگ گئے اور وہ واقعہ فراموش ہوگیا۔ پھرمہدی نے شریک سے سوال کیا کہ اس صورت میں آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے وکیل کوایک شے معین کے لانے کا حکم دیا مگر وہ دوسری لے آیا اور بیدوسری چیز تلف ہوگئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا اے امیر المؤمنین اس برضان ہے ( یعنی اس کی مثل چیز مہیا کرے یا قیمت ادا کرے ) تو ( قاضی صاحب کے جانے کے بعد )منصور نے خادم سے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوئی اس کا ضمان ادا کرو (بدوسری ذکاوت ہے۔ کیسے لطیف طور پردوسراباجہ مہیا کرنے کا خادم کوایما کیا)۔ (۲۱) محمر بن الفضل نے کہا کہ مجھ سے ایک ادیب نے حسن الوصیف کی روایت سے بیان کیا کہ مہدی در بارعام میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک جونہ تھا جو ایک رومال میں لیٹا ہوا تھا۔اس نے عرض کیا کہاہے امیر المؤمنین بدرسول الله منگافیا کا جوتہ ہے جومیں آپ کی خدمت میں بطور مدیدلایا ہوں فرمایالاؤ۔اس نے پیش کردیا تو اس کے اندر کے حصہ کو بوسہ دیا اوراینی آئکھوں نے لگایااور حکم دیا کہاں شخص کودس ہزار درہم دیئے جائیں جب وہ درہم لے کر چلا گیا تو ہم نشینوں سے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں سیمجھانہیں ہوں کر سول الدُمْثَالَيْدَ اِنْ اس کودیکھا بھی نہیں چہ جائیکہ آپ ٹائیٹی نے اس کو پہنا ہو (ہمارے اس طرز عمل میں یہ صلحت تھی کہ) اگر ہم اس کی تکذیب کرتے تو وہ لوگوں سے بیے کہتا پھرتا کہ میں نے امیرالمؤمنین کے سامنے رسول الله مُنْ ﷺ کا جوته پیش کیا اور امیر المؤمنین نے اس کو مجھ پر پھینک دیا اور اس کی

اطلاع کورد کرنے والوں کی نسبت تصدیق کرنے والے بہت لوگ ہوتے۔ کیونکہ عام لوگوں کا

حال پیہ کہ وہ صرف ظاہری سطح کو و یکھتے ہیں اور ہر کمزور کی جمایت پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔
طاقتور کے مقابلہ پر چاہے وہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو (اور طاقتور تق وانصاف پر ہو) تو ہم نے
(وس ہزار درہم میں در حقیقت) اس کی زبان خریدی ہے اور (بظاہر) اس کا ہدیہ قبول کیا اور اس
کے قول کی تقد میں کردی۔ جو پچھ ہم نے کیا یہی ہماری رائے میں مناسب معلوم ہوا۔
(۱۲) غلیفہ مامون الرشید میں نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
کہ چھ سے ابن ابی هفصه شاعر نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیر نے ہیں رکھتے میں نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیر نے ہیں رکھتے میں نے کہا کہ اُن سے زیادہ شعر میں صاحب فراست کون ہوگا۔ ان کا
حال بیہ ہو کہ ہم شعر کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصہ سننے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
دیتے ہیں۔ ابن ابی هفصہ نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے (ان کی مدح میں) ایک شعر پڑھا
جس میں اعلیٰ مضمون تھا مگران میں اس کوئن کر پچھ بھی تح یک نہ ہوئی اور وہ بیت بیہ ہے اس کوسنو:

اضحی امام الهدی المامون مشتغلاً تلخ بالدین والناس بالدنیا مشاغیل (ترجمه) بدایت کے امام مامون الرشید برابردین میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک حالت میں کرسب لوگ دنیا میں منتخرق ہوتے ہیں۔

میں نے کہااس شعر میں آپ نے ان کی مدح کی ہی کیا ہے (جس پروہ جھوم جاتے) بجز اس کے کہ آپ نے ان کوالی بڑھیا کے درجہ میں ڈال دیا جو ہاتھ میں تنبیج لیے ہوئے محراب میں بیٹھی رہتی ہوتو جب امیر المؤمنین دنیاوی امور سے کنارہ کش ہول گے تو ان کانظم کون انجام دے گا حالانکہ وہ اسی کے ذمہ دار ہیں (اس شعر پر بالکل ساکت رہنا تو ان کی بصیرت کی سب سے بری دلیل ہے) تم نے اس طرح کیوں نہ کہا جیسا کہ تمہارے پچا جریر نے عبدالعزیز بن الولید کی مدح میں کہا تھا:

فلا هو فى الدنيا مضيعٌ نصيبة ثه ولا عرض الدنيا عن الدين شاخلة (ترجمه)وه ندونياكي بارسيس (يعني در بارظم مملكت) النيخ حصد كوضائع كرنے والا ب اور ندونياوى متاع اس كوذين سے برواكر عتى بے۔

(۱۳) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بید حکایت پیچی ہے کہ ایک مرتبہ حسن کو لوی مامون الرشید کوکوئی قصہ سنار ہے تھے اور مامون اس وقت امیر المؤمنین بن چکے تھے۔ مامون کواونگھ آگئی۔ حسن لولوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ سو گئے؟ تو مامون نے بیدار ہوکر کہاباز اری شخص ہے واللہ! اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دے! مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہا کہ سلاطین کا مقصد ہی سوتے وقت کوئی قصہ سننے سے بیہ وتا ہے کہ نیند آجائے تو اس کا آواز دے کر جگانا مقصد سے بڑی غفلت کے علاوہ باد بی بھی تھا (مامون نے باز اری شخص کہہ کراسی کی طرف اشارہ کہا)

(۲۴) خلیفه معتضد بالله کے متعلق (ان کے مصاحب خاص) ابوعبدالله محد ابن حمدون نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ معتضد باللہ نے رات کے وقت جبرات کا کھانا حاضر کیا جاچکا تھا مجھے تھم دیا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ اور دستر خوان پر جوان مرغ مسلّم اور تیتر بھونے ہوئے چنے گئے تھے۔ تو میں نے مرغ کے سینہ سے گوشت نکال کر پیش کیا تو اس نے اٹکار کیا اور کہاران کا گوشت لاؤ۔ چند لقمے کھانے کے بعد تیتروں کا گوشت اتار نے کا ایما کیا تو میں نے ان کی ران سے گوشت نکال کر پیش کیا تو فرمایا کیا ہو گیا آج تو میرے ساتھ عجیب حرکات کر رہا ہے ان کے سینہ کا گوشت نکال۔ میں نے کہااے میرے آتا آج تومیں نے عقل کو پاؤں کے نیچے دبار کھا ہے ( كەبعيداز عقل حركات مجھ سے سرز د ہور ہى ہیں) يەن كر بننے لگے۔ ميں نے عرض كيا كه ميں آپ کوکتنا ہنسا تا ہوں مگرآپ مجھے نہیں ہنساتے فر مایاس رو مال کواٹھاؤاور جواس کے پنچے سے ملے وہ لےلو۔ میں نے جب اس کواٹھایا تو نیچے سے ایک دینار نکلا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لے لوں؟ فرمایا ہاں! میں نے کہااس وقت میرے ساتھ عجیب بات آپ کررہے ہیں ایک خلیفہ اپنے ندیم کوعطا کررہے ہیں صرف ایک دینار! فرمایا افسوس ہے بیت المال میں تیرا کوئی حق اس سے زیادہ نہیں اور میرانفس اپنے ذاتی مال میں سے دینا پسندنہیں کر رہا ہے لیکن اچھامیں ا یک ایسا حیلہ کروں گا جس سے جھوکو یا پچے ہزار دینارمل جائیں میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہنے لگے کہ کل جب میرے پاس قاسم میعنی ابن عبید اللہ (وزیر) آئیں گے اور میری نظر اُن پر پڑے گی تو میں تچھ سے دریتک (مصنوعی) سرگوشی کروں گا اور تیرے ساتھ اس طرح النفات کروں گا جیسا کہ کوئی غصہ کی حالت میں ہواور تو اس سر گوشی کے دوران میں وزیر کی طرف کڑی نظرہے دیکھتے رہنا جس طرح حمد کاارادہ کرنے والے دیکھتے ہیں۔ جب بیسر گوثی ختم کر دوں تو چلے جانا تو جب تک وزیر باہر نہ جائے دہلیز کومت چھوڑ نا (اس کے آس پاس لگے رہنا) جب

وزیر تھے سے کا تو تھے ہے بہت عمدہ طور سے مخاطب ہوگا اور تیری زبردی دعوت کرے گا تھے سے حال پوچھے گا تواس سے اپنے افلاس کا حال بیان کرنا اور میری خدمت خاص کا اور میرے کم دینے کاذکر کرنا اور بیان کردینا کہ قرض اورعیال کے بوجھنے کمردو ہری کردی ہے اوروہ جو کچھ تحجے دے وہ لے لینااور جس قیمتی چیز پر تیری نظر پڑ جائے وہ اس سے طلب کر لینا وہ مجھے ضرور وےگا۔ یہاں تک کہ تو یا پنج ہزار دینار کا حساب پورا کرے۔ پھر جب توبیسب لے لے گا تووہ تھے سے بوچھے گا کہوہ خاص باتیں کیا ہور ہی تھیں تو بوری بات سے تھے بیان کردینا خبردارجھوٹ مت بولنااور بتادینا که میں نے بیا یک حلیہ کیا تھااور ساری بات سنادینا مگریہ سب گفتگواس وقت كرناجب اس كااصرار برم جائے اور تواس كوراز ميں ركھنے كے ليے اس سے تتم مغلظہ (طلاق اورعمّاق کی) لے چکے اور یہ گفتگواس وقت کرنا جب کہ وہ تمام مال اپنے گھر میں پہنچا چکے۔ پھر جب کل کا دن آیا اور قاسم (وزیر) حاضر ہوئے تو خلیفہ نے (اس کو دیکھ کر) اس سے سرگوشی شروع کردی اور سارا قصہ طے شدہ اسکیم کے مطابق پیش آیا۔ جب میں نکلاتو وزیر قاسم صاحب دروازہ پرموجود تھے میراانتظار کررہے تھے۔ کہنے لگے کہا ہے ابوجمہ! تم ہم کو کیوں ستایا کرتے ہو تم ہارے پاس بھی آتے ہی نہیں۔ بھی ملاقات نہیں کرتے۔ نہ بھی ہم سے اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہو۔ میں نے اُن سے عذر کیا کہ خلیفہ کی خدمت میں مسلسل کمربستہ رہنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے آج توتم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور کچھ وقت مرت کے ساتھ گذار نا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں۔میرا ہاتھ پکڑ کرسواری میں بٹھا لیا اور مجھ سے میرا حال یو چھنا شروع کر دیا اور میں نے شکایت شروع کر دی کہ میں خلیفہ کا راز دارمصاحب ہوں اور تنگی معاش اور قرض میں مبتلا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے۔خلیفہ کی لا پرواہی اور مجل کا بھی ذکر کیا توبروی ہدردی سے کہنے لگے کہ جو کچھ ہماری وسعت میں ہے ہم اس سے ہر گز در لیغ نہ کریں گے۔اگرتم ہم سے پہلے ذکر کرویے تو ہم تمہاری مدد کرتے اور یہ کلیفیں نہ پہنچے دیتے۔ میں نے شكرىياداكيا پرجم مكان يريني كئوكسى طرف توجه كيه بغيراو يرچره كئ اورملاز مين خاص يے كہاكة ج كادن بم نے ابو تر كے ساتھ مسرت سے گذارنے كااراده كيا ہے كوئى تخل نہ ہو! اور اینے محررین کو بھی چھٹی دیدی اور خلوت گاہ کو بالکل خالی کر لیا اور مجھ سے باتیں شروع کر دیں میرے لیے دستر خوان بچھایا گیا اور میرے لیے میوے لائے گئے اور اپنے دست خاص سے

اٹھااٹھا کردیتے رہےاورکھانا آیااور پیسلسلہ جاری رہا۔ جب شراب کاشغل شروع ہوا تو میرے لیے تین ہزار دینار کا حکم ہوا جن کو میں نے فوراً سنگوالیا اور کپڑے خوشبو ئیں اور سواریاں دی كنيں ميں بيسب وصول كرتار ہااور مير بے سامنے جا ندى كى صينى تھى جس ميں جا ندى كى سيانچى تھی اور بلورین ظروف شراب تھے گلاس اور پیالے بیش قیمت بلور کے تھے۔ان سب کے بارہ میں تھم دیا گیا کہ میری سواری میں رکھ دیئے جائیں۔ میں نے بھی جس قیتی چیز پر نظر پڑی وہ مانگ لی۔ایک فیس فرش مجھے دیا گیا کہ یہ بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر جب اہل مجلس رخصت ہوئے تو مجھے تنہائی میں کہا کہ اے ابو محد میرے والد کے حقوق جوتم پر ہیں تم خود جانے ہواور میری دوئ کا بھی حق ہے میں نے کہامیں تو وزیرصاحب کا خادم ہوں کہنے لگے کہ میں تم ہے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مگرفتم کھاؤ کہتم بالکل تچی بات بیان کرو گے۔ میں نے کہابسر وچیثم پھر مجھے سے بولنے پراللہ کی قتم کھلائی اور سچائی پر بیوی پر طلاق اور آ زاد ہوجانے کی شرط بھی قبول کرائی۔ پھرسوال کیا کہ میرے بارے میں سی معاملہ رہتم اور خلیفہ آج سر گوشی کررہے تھے (اور بی خلیفہ کی ہدایت کےمطابق وہ اموال غنیمت اپنے دولت کدہ پر پہنچا چکے ہوں گے ) تو میں نے سچائی کے ساتھ تمام ماجرا حرف سنا دیا۔ کہنے لگے تم نے مجھے بہت ہلکا کر دیا اور چونکہ خلیفہ کی نیت نیک ہےتو مجھےاس سے کوئی گرانی نہیں ہوئی میں وزیرصاحب کاشکریدادا کر کے اپنے گھروا پس آ گیا۔ا گلے دن علی الصباح میں معتضد بااللہ کی خدمت میں حاضر ہوگیا کہنے لگے اپنی سرگزشت سناؤ ۔ تومیں نے تمام داستان عرض کر دی کہنے لگے کہ دیناروں کو تفاظت سے رکھنا اور ایسا خیال کرلینا که میں جلد ہی ایساحیلہ پھر کردوں گا۔

(۲۵) ابوبکر بن محمد سے منقول ہے کہ ایک دن معتضد بااللہ ایک مکان میں جوان کے لیے تعمیر کیا جار ہا تھا بیٹھے ہوئے کاریگروں کو دیکھر ہے تھے ان میں ایک سیاہ رنگ بدصورت نو جوان کو دیکھا جو بہت مسخرہ تھا۔ سیڑھیوں پر دو دو در جے پھلانگ رہا تھا اور دوسرے مزدوروں سے دوگنا بوجھ بھی اٹھا تا تھا۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا اس کو بلایا گیا اور اس کا سبب دریافت کیا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ خلیفہ نے ابن حمدون سے کہا جو وہاں موجود تھا س شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے یعنی ایک بے حقیقت شخص ہے کہ آ ہے ایسے خص کی سوچ میں پڑ گئے۔ شاید ایسا ہوکہ بیکنبہ ندر کھتا ہوا ور مصارف کے فکر سے کہ آ ہے ایسے خص کی سے دیکھوں موجود میں پڑ گئے۔ شاید ایسا ہوکہ بیکنبہ ندر کھتا ہوا ور مصارف کے فکر سے کہ آ ہے ایسے خص کی سوچ میں پڑ گئے۔ شاید ایسا ہوکہ بیکنبہ ندر کھتا ہوا ور مصارف کے فکر سے

اس کاول خالی ہو۔خلیفہ نے کہاافسوس ہے (تو کیجھنہ سمجھا) میں نے اس کے بارہ میں جواندازہ كياب\_مين اس كوغلط نہيں سمجھتا۔ يا تو كہيں سے بغير محنت اس كو پچھ دينار ہاتھ آ گئے اور يابيہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے اپناراز پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا خلیفہ نے کہا کہ اس سیاہ مخص کو ہمارے سامنے لاؤ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلایا گیا اور تھم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں جب اس کے تقریباً آیک سو کوڑےلگ چکے اور خلیفہ نے شم کھائی کہ اگر اس نے سیج نہ بیان کیا تو اس کی گردن ماردی جائے گی اورتلواراور چڑے کا فرش بھی منگالیا گیا تو اس وقت وہ سیاہ رنگ شخص بولا کہ مجھے امن دے دیجئے (تو میں سچی بات کہدوں گا) خلیفہ نے کہاامان دی جاتی ہے بجز اس صورت کے جس میں حدواجب ہو۔ آخری الفاظ کووہ سمجھانہیں اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہوچکا تواس نے اپنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹہ پر کام کرتا تھا۔ چندمہینے گذرے کہ میں وہاں بیٹھا ہواتھا کہ ایک مخص میرے پاس سے گذراجس کی کمرمیں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لگ گیااس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک دینار نکالا۔اس کومیرے پیچھے کھڑے ہونے کی پچھ خبرنہ تھی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیناروں ہی سے بھری ہوئی ہے تو میں نے اس پر جملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا منہ بند کر دیا اور ہمیانی چھین کی اور اس کو کندھے پراٹھا کرلے گیا اور بھٹہ کے ایک گڑھے میں ڈال کرمٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعداس کی ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں بھینک آیا۔ دینارمیرے پاس موجود ہیں جن سے میرے دل کوتقویت پہنچی ہے۔معتضد نے ایک شخص کو حکم دیا کہاس کے مکان سے دینار تکال لائے (چنانچے مع ہمیانی لائے گئے) ہمیانی پراس مقول ما لک کا نام مع ولدیت لکھا ہوامل گیا۔ تو شہر میں اس نام کی منادی کرائی گئی تو ایک عورت حاضر ہوئی (جس کے ساتھ ایک بچہ تھا) اس نے کہا کہ بیمیرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجھے پیدا ہواتھا۔فلاں وقت وہ گھرے نکلاتھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں ایک نم اردینار تھےوہ اب تک غائب ہے تو خلیفہ نے وہ سب دیناراس کے سپر دکر دیئے اوراس کی عدت گذارنے کا حکم دیا اور اس کا لے شخص کی گردن ماردی گئی اور حکم دیا کہ اس اکر الاش کو بھٹی میں ڈال دیا جائے۔

(۲۲) محن کہتے ہیں کہ ایک رات معتضد بااللہ اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امرد (بغیر داڑھی والا) لڑکا ایک دوسر سے لڑکے کی پشت سے اتر کر چاروں ہاتھ پاؤں سے سرکتا ہوا دوسر سے لڑکوں میں شامل ہوگیا۔ معتضد نے آ کر یکے بعد دیگر سے ہر ایک لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کرد یکھنا شروع کر دیا۔ جب اس مجرم لڑکے کا نمبر آیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا تو اس کو سخت خفقان شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھا تو اس کو دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی دیا۔

(٧٤) محن ايك اور واقعه معتضد بالله كابيان كرتے ہيں كه أن كے خدام ميں سے ايك شخص نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں خلیفہ کے محل پر دریائے دجلہ کے کنارہ کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کودیکھاجس نے دریامیں اپنا جال ڈالا تھاجب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھیٹیا جب اس کو لے کراس کا منہ کھولاتو اس میں اینٹیں جمری ہوئی تھیں جن کے بچ میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔معتضد بااللہ کے حکم سے وہ تھیلا مع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پراس کا سخت اثر ہوا فرمایا کہ شکاری ہے کہو کہ وہ اس موقع کے آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے۔شکاری نے ایسا کیا توایک اورتھیلا ٹکلاجس میں سے ٹانگ برآ مدہوئی پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز ندملی۔اس واقعہ سے معتضد بااللہ پر سخت رنج وغم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوانسان کوتل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتارنہ کرسکوں۔ یہ کیاسیاست ہے کہتے ہیں کہتمام دن کھانانہیں کھایا (اس پرغور کرتے رہے ) جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کرایک خالی تھیلا دیا اور حکم دیا کہ بیہ تصیلا لے کر بغداد کے تھیلا بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔اگران میں کوئی شخص اس کو پہچان ك يداس كابنا بوا ب تواس سے بوچھوكدية منے كس كے باتھ فروخت كيا تھا۔اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کرمعلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کسی کو اس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ مخص تین دن تک غائب رہا پھراس نے آ کربیان کیا کہ وہ برابراس کی جنبو میں چڑے والوں میں پھرتار ہا یہاں تک کہاس کے بنانے والے نے اس کو پیچان لیا اور اس سے میں نے یو چھا کہتم نے بیکس کوفروخت کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک عطر فروش کے ہاتھ بیچا

تھا جو سوق میجیٰ (بازار) میں ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا دکھایا اس نے ویکھ کر کہا ''ارے یتھیلاتمہارے ہاتھ کہاں ہے آگیا''میں نے کہا کہ کیاتم اسے بیجانے ہواس نے کہا ہاں تین مہینہ ہوئے مجھ سے دس تھلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے میں نہیں جانتا کہ س غرض سے اس نے لیے تھے۔ یتھیلاان ہی میں کا ہے۔ میں نے کہاوہ ہاشمی کون ہے اس نے کہا کہ وہ علی بن ر بط کے بیٹوں میں سے ہے جومہدی کی اولا دمیں سے تھا۔اس کا بینام ہے برد امعز زمیخص ہے مگر بدترین انسان اورسب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساعظیم ہے اور ان پر فریب کاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کوئی ایساشخص نہیں جواس کی ایذ ا رسانی اور حکومت میں اس کے رسوخ اور مال ودولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کواس کے مظالم سے خبر دار کر سکے اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں یہاں تک کدایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں مغنیہ پر جوفلاں مغنیہ کی باندی ہے گئ برس سے عاشق ہے اور وہ الی حسینہ ہے گویا سونے کی منقش اشرفی ہے اور چودھویں رات کے چا ندجیسی \_اعلی ورجه کی گانے والی ہے۔اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہیں سکا۔ جب چنداتا م گذر گئے تو اس کومعلوم ہوا کہ اس کی ما لکہ اس کو ایک گا مک کو بچ و ینا چا ہتی ہے وہ آ گیا ہے اس نے اس پر ہزاروں دینارلگا دیتے ہیں۔ بین کراس نے مالکہ کواپنی طاقت کے زور ہے اس برمجبور کیا کہ اس کو صرف تین دن کے لیے اس کے سپر دکر دے۔ تو اس نے ڈر کر اس کو بھیج دیا پھر جب تین دن گذر گئے تو اس کوغصب کر گیااوراس کواپیاغائب کیا کہ پچھ پہتہیں ہے اوریہ کہدرہاہے کہ وہ گھرہے بھا گ گئ ہے اور اس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے قُل کر دیا۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم بریا کر رکھا ہے۔ آتی ہے اوردروازہ پر چلاتی ہےاورمنہ ساہ کرلیا۔ مگر کچھ بھی نتیج نہیں نکلا۔ جب معتضد نے بیرواقعہ سناتو اس انکشاف پرالله کاسجدهٔ شکرادا کیااور پچھلوگوں کو بھیجا جواس ہاشمی کو جکڑ کرلے آئیں اور مغنیہ حاضر کی گئ اوروہ ہاتھ یاؤں نکال کر ہاشمی کودکھائے جب اس نے دیکھا تو چہرے کارنگ بدل گیا اوراس كوابي بلاك ہونے كالفين ہوگيا اور اقر اركرليا \_معتضد نے حكم ديا كه مالكه كوبيت المال ہے جاریدی قیمت دی جائے اس کو بعدادائیگی واپس کردیا گیااور ہاشی کوقید کردیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہائے تل کرادیا گیااور بعض کہتے ہیں کہ قید میں مرگیا۔

(۱۸)عبدالله بن محد بن حدون نے بیان کیا کہ میں نے اللہ سے بیعہد کیا تھا کہ میں جوئے کے مال سے کوئی جائیداد نہ خریدوں گا اور میرے ہاتھ اس سلسلہ سے جورقم آئے گی اس سے موم بتیا ن ریدوں گا جوجل کرختم ہونے والی چیز ہے یا پینے کے لیے بنیز فرید لی جائے گی یا کسی مغنیہ کو گانے کا انعام اس میں سے دیا جائے گا۔ ایک دن میں معتضد بااللہ کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے ان سے ستر ہزار درہم جیتے۔معتضد بااللہ (ادائیگی کیے بغیر) اٹھ کر قبل عصر کی سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ۔ میں بیٹے ابواسوچ رہا تھا اور اپنے اس عہد پر پچھتار ہاتھا اور دل میں کہدر ہاتھا کہ ستر ہزار درہم سے کہاں تک بتیاں خریدوں گا اور شراب خریدوں گا اور کتنا انعام دوں گا۔ میں نے قتم کھا جانے میں بہت جلدی کی۔اگر میں قتم نہ کھا تا تواب اس رقم سے اچھی جائیداد کر لیتا اور قتم طلاق اور عماق کی۔ ( یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی پر طلاق اور میرے غلام آ زاد) اور بادشاہ کی مصاحبت سے برطر فی کی تھی جب معتضد نے سلام پھیرا تو جھے سے پوچھا كة كياسوچ رہے ہو۔ ميں نے ٹالنا چا ہا تو انہوں نے كہاميرى زندگى كى تتم تہميں سياجواب دينا عاميدتومين فيسب خيالات كهدديئ انبول في كهااورتمهاراخيال يدم كمين قمارين ستر ہزار درہم مہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا تو کیا ان کوآ پ ساقط کر دیں گے۔انہوں نے کہا ہاں ہم نے ساقط کردیئے۔اٹھواوران تخلیات کوچھوڑ واس کے بعد فرض رکعات میں مشغول ہو گئے اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ عم لاحق ہو گیا اور مال کے ضائع ہونے پر رنجیدہ تھا اور ایے نفس کو سے بولنے پر ملامت کر رہا تھا۔ پھر جب نمازے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے اے ابوعبداللہ تم کومیری زندگی کی قتم سے بتاؤاب دوسری مرتبہ کیاسوچ رہے ہو۔ پھر میں نے سچی بات کہددی۔ کہنے لگے قمار کامعاملہ تو ہم ختم کر چکے اور کہہ چکے کہ ہم نے اس رقم کوسا قط کر دیا۔ لیکن ہم تم کوستر ہزار درہم اپنے مال سے ہبہ کے طور پر دیتے ہیں۔اس دینے پرنہ ہم کو پچھ گناہ ہوگا اور نہتم کواس کے لینے میں کچھ گناہ ہوگا اور جو کچھ جائیداداس سے تم خریدو گے وہ بھی حلال ہوگی اور نہ قتم ٹوٹنے کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ میں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مال کیکراس سے جائیدا د خريدي والله اعلم\_

10: Ex

وزراء کے عقل و ذہانت کے واقعات

(19) ابن الموصلي كہتے ہیں كەمىرے والدنے جھے سے بیان كیا كەمىں يجيٰ بن مالك بن برمك وزیر کے پاس آیا اور ان سے اپنی تنگدستی کی شکایت کی انہوں نے کہا افسوس ہے ہم تمہاری کیا امدادكرين جارك ياس اس وقت كونهيس كيكن اس وقت ايك تدبير جمتم كوبتات بين تم اس میں جلدی کرو۔میرے پاس نائب السلطنت مصرآ پاتھااور اجازت جا ہتا تھا کہ والی مصر کی طرف سے میں کوئی ہدیے قبول کرلوں مگر میں نے انکار کیا تو اس نے بہت خوشامد کی اور مجھے معلوم ہوا کہ تہاری فلاں جاریہ (باندی) کے چند ہزار دینارتم کودیئے جاتے بھے تو تم اسے اس کے پاس لے جاؤاوراس کو بیہ بنادو کہ وہ مجھے پیندہے اور خبر دار تیس ہزار دینارے کم قبول نہ کرنااور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ واللہ بین کر مجھے جلد پہنچ جانے کے سوااور کچھ نہ سوجھا۔ جہاں اس نے ایما کیا تھا۔ اب اس نائب حکومت مصرہ جاریہ کی قیمت پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا میں تمیں ہزارہے کم نہ لوں گا۔وہ گھٹانے کی کوشش کرتار ہا پہاں تک کہیں ہزاردینار پرآ گیا۔جب میں نے بیس ہزار سٹا تو مجھ میں استفامت نہرہی اور اس کور دنہ کرسکا اور میں نے اس کوفر وخت کر دیا اور بیس ہزار لے لیے۔ پھر میں کیجیٰ بن خالد کے پاس آیا۔ انہوں نے یو چھا کہ جار سیکی فروخت کے سلسلہ میں تم نے کیا کیا۔ میں نے ان کومطلع کیا کہ واللہ میری ہمت نے جواب دے دیا تھا کہ میں نے ہیں ہزار دینارس کران کوقبول ہی کرلیا اوران کوس کرر دنہ کرسکا۔انہوں نے کہا تو پت خیال شخص ہےاور بینائب شاہ مصر ہے۔وہ اسی سلسلہ میں آیا تھا۔ بیا پنی جار بیالے جاؤ۔اب اگروہ پھراس کا سودا کر ہے تو پچاس ہزار دینارہے کم پر رضا مند نہ ہونا۔وہ لازی طور پر تجھ سے خریدے گا۔ چنانچیوہ پھر مجھ سے ملا اور اس کی قیمت پر گفتگو شروع ہوگئے۔ میں نے بچاس ہزار دینار طلب کیےوہ کم کرتار ہا یہاں تک کتیں ہزار دیناراس نے مجھ دے دیئے۔ پھر میرے دل میں وہی کمزوری آگئی اور میں واپس نہ کرسکا اور پچاس ہزار پر قائم ندرہ سکا اور اسی معاملہ کو قبول کر لیا۔ پھر میں بچی بن خالدے ملا۔ انہوں نے افسوس کا ظہار کرتے ہوئے کہا تھے دوسری بار بھی ہوش نہ آیا۔ میں نے کہا واللہ میں غیرمتوقع دولت ملتی و کی کرا نکار پر قادر نہ رہا۔ کہا بہتمہاری

المارف علمية على المارف علمية المارف المارف

جاربیموجودہاں کواپنے ساتھ لےجاؤ۔ میں نے کہاریالی جاربیہ ہے جس کے وجودہ مجھے پچاس ہزاردینار کا فائدہ پہنچ چکا ہے۔ پھر بھی اس کا ما لک بنار ہوں۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیآ زاد ہے اور میں اس سے نکاح کرتا ہوں۔

(+ ) نیخی بن خالد کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جوان کے بھیجنے والے کی عقل کا انداز ہ ظاہر کردیتی ہیں ہدیئہ کمتوب اورا پلجی۔

(۱۷) ہم کومعلوم ہوا کہ منصور کی بن خالد کے اوصاف پر تبجب کیا کرتا تھا اوراس کی تیزی عقل کو ہڑا درجہ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ سب باپوں کے یہاں بیٹے بیدا ہوتے ہیں مگر خالد بن بر مک کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں الی لیتی فہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (لیعنی فہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے اپنے رنہ (۲۷) کی ایسے بیٹے جعفر کو یہ فیسے تکیا کرتے تھے کہ بیٹا اوب کی کوئی قتم حاصل کیے بغیر نہ چھوڑ و ۔ کیونکہ جو شخص کسی شے سے نا واقف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے اور مجھے یہ گوار ا

(ساک) کی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ جو شخص کسی مرتبہ پر بھنچ کر مغرور ہو گیاوہ خبر دے رہاہے کہ اس کا اصلی مقام اس سے کمتر ہے۔ کسی شخص نے کی کی مدح کرتے ہوئے کہا کہ آپ احف سے بھی زیادہ بردبار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کا اپنے قریب ہونا بھی پندنہیں کرتا جو مجھے میرے اصلی مقام سے زیادہ ظاہر کرے۔

( ۷۲ ) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپنے محل میں بید کا ایک گھے دیکھا تو اپنے وزیرفضل بن الرئیج سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین عووق الله ماح یعنی وہ شاخیں جن سے نیزہ بنتا ہے (بیدکوعر بی میں خیز ران کہتے ہیں) جواب میں اس نے الخیز ران نہیں کہا کیونکہ ہارون رشید کی ماں کا نام خیز ران تھا۔

(۷۵) فضل بن ربیع کامقولہ ہے کہ بادشاہوں سے ایسی گفتگو کر وجو جواب کی مقتضی نہ ہوا گر (اس وقت ان کی طبیعت کا میلان کلام کی جانب نہ ہوگا اور )انہوں نے جواب دیا تو ان پر ہو جھ ہوگا اورا گر جواب نہ دیا تو تم پرشاق ہوگا۔

(۲۷) ثعلب کہتے ہیں کہ حسن بن بہل پر بیثان ہوجانے کے باد جودلوگوں کو کشرت کے ساتھ دیتے تھاس پر میں نے ان سے کہا:لیس فی السوف حیر (اسراف یعنی زیادہ خرچ کرنے

میں بھلائی نہیں) انہوں نے جواب دیابل لیس فی النحیر سوف (بلکہ بھلائی میں اسراف ہوتا ہی نہیں ) اُن ہی الفاظ کوتر تیب بدل کرلوٹا دیا جس سے معنے سے بھر پور جملہ بن گیا۔ (۷۷) فتح بن خاقان نے خلیفہ متوکل بااللہ کی داڑھی میں کوئی چیز دیکھی تو نہاس کو ہاتھ لگا یا اور نەأن سے چھكہا بلكەغلام كوآ واز دى كەامىرالمؤمنين كا آئيندلا ؤجب وەلايا گياتواس سےكہا كە امیرالمؤمنین کے سامنے کرو۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے اس شے کو زکال دیا۔ (٨٨) ابوعلى بن مقله كہتے ہيں كه ميں ابوالحسن بن الفرات كاكاتب (يعني پيشكار) تھا أن كے سامنے کام کرتا تھا۔ ابتدا میں مجھے دس دینار ماہوار ملتے تھے اس زمانہ میں حسن ابن الفرات دیوان خانہ میں اپنے بھائی کی ماتحتی کام کرتے تھے۔ جب ان کی ترقی ہوگئی تو انہوں نے میری ترقی تمیں دینار ماہوار کر دی میں اس تنخواہ پرانکی پیش کرتار ہایہاں تک کہاب وہ خود وزارتِ عظمٰی ير فائز ہو گئے اب مجھے يانچ سودينار ماہوار ملنے لگا۔ايك مرتبدانہوں نے تھم ديا كدان تمام مخالفین کا اثاث البیت ضبط کیا جائے جنہوں نے معز بااللہ کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔اس کی لعميل ميں مخالفين كا مال ومتاع پيش كيا جار ہا تھاوہ اس كو ملاحظه كر كے خليفه مقتدر بااللہ كے خزانہ میں بھیج رہتے تھے۔اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اُن کے پاس دوصندوق لائے گئے اور بد کہا گیا کہ بیددونوں معتز بااللہ کے بیٹے کے مکان سے برآ مد کیے گئے ہیں ابوالحن وزیرنے دریافت کیا كتم نے ديكيوليا كمان ميں كيا ہے؟ انہوں نے كہا ہاں ان ميں رجٹر ہيں جن ميں ان لوگوں كے اساءاورنسب درج ہیں جنہوں نے معتز کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔انہوں نے کہا کہان کومت کھولو پھرغلاموں کو تھم دیا کہ آگ لاؤاور فراش کوئلہ لائے تو بہت ہی آگ د ہکانے کی ہدایت کی اورمیری اور دیگر حاضرین کی طرف متوجه ہوکر کہا کہ واللّٰدا گرمیں ان دونوں صند وقوں میں کا ایک کاغذ بھی دیکھ لیتا تو ہرو ہخص جس کا نام اس میں موجود ہے بیگمان کر لیتا کہ شاید میں اس کو پہیان چکا ہوں اس طرح سب ہی کی نیتوں میں فساد پیدا ہواجاتا میری طرف سے بھی اور خلیفہ (مقترر بااللہ) کی طرف ہے بھی اور بیعقل کی بات نہیں۔ان دونوں صندوقوں کو پھونک دو!ان دونوں صند وقوں کومقفل حالت میں ہی آ گ میں ڈال دیا گیا جب وہ ان کی موجود گی میں جل چکے تو میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابوعلی اب ہراس شخص کوجس سے لغزش ہوگئ تھی اور اس نے معتز کے بیٹے سے بیعت کر لی تھی اور خلیفہ بھی ان سب کے حق میں معافی اور امن کا جھم دے

چے ہیں میں نے مطمئن کر دیا۔ اب لوگوں کے نام میری طرف سے امن کی تحریر لکھتے رہو تہاڑے یاس جو شخص بھی امن کی درخواست لے کرآئے وہ کوئی بھی ہوا من کا حکم لکھ کرمیر ب پاس لے آؤ تا کہ میں اس پر دستخط کر دوں میں تم کو بیسے کم لکھنے کا اختیار دیتا ہوں۔ پھر حاضرین سے کہا کہ جو کچھ میں نے ان کو حکم دیا ہے اس کی لوگوں میں اشاعت کر دوتا کہ جولوگ چھے پھرتے ہیں وہ ابوعلی کے پاس خوش سے امن کی درخواسیں لے کرآ جا کیں۔ ہم نے ان کا شکر یہ ادا کیا اور پوری جماعت نے ان کے لیے دعا کی اور خبر شائع ہوگئی اور امان کے احکامات لکھے گئے۔ (بیا بوعلی بن مقلف خوشنو لیے کا تمہ میں سے ہیں۔ اشتیاق اجم)

(9) ابوعلی بن مقلہ کے بیٹے ابوالقاسم حسن کہتے ہیں کہ ایک دن ابوعلی بن مقلہ کھانا کھارہے تھے جب دستر خوان بڑھایا گیا اور انہوں نے اپنے کپڑے پر ایک زردنقط د یکھا جو اس حلوے کا لگ گیا تھا جو کھارہے تھے تو وہ دوات کھول کراس زردنشان پر قلم سے ایک نقط اِس طرح بنادیا کہ وہ نشان چھپ گیا اور کہنے لگے کہ وہ نشان خواہش نفس کا تھا اور بینشان میری صنعت کا ہے اور پھر بیشعر پڑھا ہے

انما الزعفرانُ عطرَ العُذارای الله و مداد الدواة عطر الرجالِ (ترجمه)زعفران صرف عورتوں کاعطرب اوردوات کی سیابی مردوں کاعطرب۔

(\* ٨) ابو بکرصولی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ مکنفی بااللہ کے حضور میں پچھاشعار پڑھے انہوں نے کہا چونکہ آپ کا کرم جھ پر پڑھے انہوں نے کہا کہ تم فلاں شاعر سے بڑھے ہوئے ہو۔ میں نے کہا چونکہ آپ کا کرم جھ پر زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے یہ خیال فرمایا ورنہ فلاں شاعر تو جھ سے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہم مجلس سے باہر آئے تو جھ سے قاسم بن عبیداللہ نے کہا تم نے (یہ کیا حرکت کی کہ) امیر المؤمنین کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فرمائی تم نے اس کی نفی کی۔ میں نے کہا کہ میری سجھ اتن کہاں ہے۔ (اس حکایت میں قاسم کی ذکاوت کے اظہار کے علاوہ بزرگوں کے ادب کی تعلیم بھی مقصود ہے)۔

(۱۱) حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پر ظاہر ہوجاتے تھے اور وہ اس کے مقابلہ کے لیے جو تد ابیر کرتا تھاوہ برکار ہوجاتی تھیں اس سے اس کوتشویش رہتی تھی۔ بادشاہ نے

اپنا ایک خلص سے بیشکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جو میر سے اسرار پر مطلع ہوتی ہے اور ان پران کا اظہار کے بغیر چارہ بھی نہیں مجھے اس کاعلم نہیں ہوسکا کہ ان میں سے کون شخص ظاہر کرتا ہے اور مجھے یہ بھی گراں ہے کہ میر کی جانب سے کسی متدین شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا چاہیے۔ اس شخص نے ایک کتاب منگائی اور اس میں امرور مملکت کے متعلق کچھ خبریں (الگ الگ) تحریر کیس جو سب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں اور وہ کتاب بادشاہ کود کیر کہا کہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر آپ کے اسرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو خلیہ میں بلاکر اس پر ان میں سے ایک کو خلیہ میں بلاکر اس پر ان میں سے ایک بات ظاہر کر دیجئے اور اس کوتا کید کر دیجئے کہی خص کود و سری بات بتا کر یہی تا کید کر دیجئے کہی سے نہ کہے اور اس پر اس کا نام تحریر کر دیجئے۔ اس طرح ہر ایک کو جدا جدا ایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیے گئے۔ اس پر تھوڑ ابی عرصہ گذر اس طرح ہر ایک کو جدا جدا ایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیے گئے۔ اس پر تھوڑ ابی عرصہ گذر اس سے بیان کی ہوئی با تیس چھی رہیں۔ اس تدبیر سے بادشاہ کو معلوم ہوگیا کہ دیا نت دار کون اس سے بیان ور اسرار او فاش کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس تدبیر سے بادشاہ کو معلوم ہوگیا کہ دیا نت دار کون بیں جن سے آئندہ احتیاط رکھی۔

(۸۲) منقول ہے کہ وزیر فخر الممالک کے سامنے ایک شخص کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں ایک دوسر شخص کی چغلی کھائی گئی تھی۔ جس پر فخر الممالک نے بیتح ریکیا کہ سعایت یعنی چغلی کھانا بدترین عیب ہے اگر چہ خیرخواہی سے ہو۔ کیونکہ اگرتم نے خیرخواہی سے بھی کیا تو اس میں تمہار انقصان تمہار نے نفع سے بڑھا ہوا ہے اور میں کسی ممنوع فعل میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی ذلیل شخص کی بات سنتا ہوں جو کسی ایس شخص سے متعلق ہو کہ اس کو پھر خبر نہیں۔ اگر تم بڑھا ہے کہ علیات میں نہ ہوتے تو تمہار ہے جرم کے مقابلہ پر جو سزا مناسب ہو سکتی ہے میں اس کے لیے حمایت میں نہ ہوتے تو تمہار ہے جرم کے مقابلہ پر جو سزا مناسب ہو سکتی ہے میں اس کے لیے تیار ہوجا تا جوتم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اب تم کو چا ہے کہ اس عیب تیار ہوجا تا جوتم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اب تم کو چا ہے کہ اس عیب سے اپنے نفس کو صاف کرواور عالم الغیب سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیک اور بد کے اعمال کو اس

مقام سے دکیورہا ہے کہ وہ اس کونہیں دکیھ سکتے۔ ( ۸۳ ) وزیر ابومنصور بن چیر نے ایک دن ابونھر بن الصناع کے بیٹے کونھیحت کی۔ استعمل بالداب و الا کنت صناعًا بغواب-آ داب سے بلندمر تبد (جوانیا نیت کا حق ہے) حاصل کر

ور نہ پھر تومثل کوے کے ہوگا (جوسدھایا نہیں جاسکتا) آ داب سے اپنامقام بلند کروور نہ غراب (یعنی کوے) کے مرتبہ میں رہو گے۔اس میں لفظ صناعاً نے ایک حسن پیدا کر دیا کہ وہ صناع کی اولا دمیں سے تھا۔

ا باب

بادشاہ أمراء در بارى اور بوليس كے عمال كى حكايات

(۸۴) مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک (خراسانی) شخص بغداد میں آیا جو فج کے لیے جارہا تھااس کے پاس ایک دوست کا موتوں کا ہارتھا جس کی قیمت ایک ہزار دینارتھی اس نے اس کوفروخت کرنے کی کوشش کی مگر نہ بک سکا تو وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی اس کے پاس اس کوامانت رکھ دیا اور حج کو چلا گیا۔ پھرواپس آیا اور اس کے لیے مدید لے کراس سے ملااس سے عطار نے کہا آپ کون ہیں اور پیرکیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں وہی مخص ہوں جس نے تمہارے ماس ہارامانت رکھا تھا تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور د ملكے دے كر دُكان سے ينچے كھينك ديا اور كہنے لگا تو مجھ پرايسے دعوے كرر ہا ہے \_ لوگ جمع ہو کے اور حاجی سے کہنے لگے کہ جس شخص پر توبید وعویٰ کررہا ہے نہایت نیک شخص ہے۔ حاجی حرت میں تھا اور بار بار اپنی بات لوگوں کوسنا تا تھا مگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو پچھے نہ ملا کسی نے اس سے کہددیا کہ عضدالدولہ کے پاس جاؤان کوایسے امور میں بڑی فراست ہے تواس نے اپنا پورا واقعه لکھ کرکسی مقرب کی معرفت عضدالدوله کی خدمت میں پیش کر دیا۔اس کوآ واز دی گئی توبیہ حاضر ہوااس سے بوراوا قعہ معلوم کر کے فر مایا کہ کل صبح جا کراس عطار کی دُ کان پر بیٹھ جاؤا گروہ نہ بیٹھنے دیے تو اس کے سامنے کی کسی دُ کان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہواوراس سے بات نہ كرو-اسى طرح تين دن كرو- چوتھ دن ہم ادھر سے گذريں كے اور كھڑ سے ہوكرتم سے سلام علیک کریں گے تم کھڑے نہ ہواور نہ وعلیم السلام ہے آ گے کوئی اور لفظ بولنا جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اسی سوال کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا چھر ہماری واپسی کے بعدتم اس عطار ہے ہار کا ذکر چھیٹر وینا۔ پھر جو پچھ جواب وہ تم کودے اس کی جھے کواطلاع دینا۔ اگروہ تم کو ہاروا پس کر وے تواس کو لے کر ہمارے ماس آ جانا۔ اس ہدایت کے مطابق میشخص عطار کی وُ کان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگراس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی دُ کان پر بیٹھ گیا اور تین دن تک بیٹھتا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو عضد الدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے اور السلام علیم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی وعلیم السلام کہا عضدالدولد نے کہا بھائی صاحب! آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے نہ کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا کمی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی ۔ مگر عضد الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورالشکر کھڑ ار ہا(اس سےلوگوں کو پیلفین ہوگیا کہ پیخص عضدالدولہ کا بڑامحتر م دوست ہے)اوراس عطار پر تو خوف سے غثی طاری ہونے گئی۔ جب عضدالد ولدرخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا کہ میاں بیافسوس ہے کہتم نے بینہ بتایا کہتم نے ہمارے پاس وہ ہارکس زمانہ ہے رکھا تھااوروہ کس چیز میں لپٹا ہوا تھاتم مجھے یاد دلاؤ شایدیاد آجائے۔اس نے اس کوسب پھھ بتایا اب وہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہواا دھرا دھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا اُلٹا جس میں سے ہارگرا۔تو کہنے لگامیں درحقیقت بالکل بھول گیا تھا اگرتم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یا د نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔اب حاجی نے اپنے ول میں کہا کہ اب عضد الدولہ کو بتانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ پھراس کو بیخیال آیا کہ شاید عضدالدولہ ہی خرید لے توانکی خدمت میں حاضر ہو کرواقعہ عرض كيا عضدالدوله نے اس كے ساتھ اسے حاجب كوده بارد برعطار كى دُكان پر بھيجا جس نے عطار کو پکڑ کروہ ہاراس کے گلے میں ڈال دیا اوراس کو ُ کان کے درواز بے پر ہی پھانسی دیکر لاکا دیا اور منادی کردی گئی کہ بیاس خض کی سزاہے کہ جس کے سپر دایک امانت کی گئی مگروہ منکر ہو گیا۔ جب دن گذر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپر دکر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔

(۸۵) ہم کو بید حکایت پینچی کی عضد الدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نو جوان تھا۔ اُس نے بیحرکت شروع کی کہ ایک مکان کے دیوار کی سوراخ سے اس میں رہنے والی ایک عورت کو جھا نکتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیتر کی روز اند بہت دیر تک اس روز ن سے جھا نکتا رہتا ہے اس نے مجھے پر آ رام حرام کردیا ہے یہاں میر سے سواکوئی نہیں ہوتا۔ ہرد یکھنے والا یہی سمجھے گا

کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔اس کے شوہرنے کہا کہتواس کے نام ایک پر چہ کھی جس کا پیمضمون ہو کہ روز انہ کھڑ اہونا برکار بات ہے۔ جبعشاء کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو چکے اور لوگ غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا۔ میں دروازے کے چیچے ہوں گی۔اس کے بعداس نے دروازے کے چیچے ایک گہراگڑ ھا کھودا اوراس کے انتظار میں کھڑا ہوگیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فورا نبی اس کودھکادے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پرمٹی بھر دی اس واقعہ کو گئ دن گذر گئے کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عضد الدولہ نے دریا فت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا پچھ حال معلوم نہیں۔ اس پر عضد الدولہ غور کرتے رہے یہاں تک (کہ اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے بیصورت نکالی) کہ ایک ملازم کواس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جواس مكان كے قريب والى معجد كا تھا۔اس نے مؤذن كو بظاہر بہت سخت پكڑا (اور عضد الدولد كے سامنے حاضر کردیا پھرعضد الدولہ نے ) آ ہتہ ہے اس ہے کہا کہ بیایک سودینارلواور جو کچھ ہم تم کو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے وے کرمسجد میں بیٹھ جانا۔ پھرسب سے پہلے جو مخص تمہارے یا س آئے اورتم سے میرا حکم گرفتاری نافذ ہونے کی محقیق کرے تواس کی مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا اور ونیا بی کیا تو جو محض سب سے پہلے آیا وہ وہی شخ تھا (جس نے ترکی کو ماراتھا) اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا ول تیری ہی طرف لگا ہوا تھا اور تہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عضدالدوله کی تم ہے کیاغرض تھی۔مؤذن نے کہا کہ الحمد لله خیریت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عضدالدولہ کو جا کر حال سنایا۔ انہوں نے شیخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیرحاضر کیا گیا۔اس سے پوچھا کرتر کی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو!اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات عرض کرتا ہوں۔میری بیوی بہت پردہ داراور یا کدامن ہے بیخض اس کی گھات میں نگار ہتا تھااورایک موری کے پنچے کھڑار ہتا تھاوہ بدنا می کے خوف ہے اس شخف کے

کردی)عضدالدولہ نے کہاجاؤسپر دخدا۔ نیکسی نے پچھسنااور نہ ہم نے کہا۔

کھڑے رہے ہے پریشان ہوگئ تو میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسامعاملہ کیا (سب تفصیل بیان

(٨٢) محد بن عبد الملك بمدانى في اين تاريخ مين ذكركيا بي كم عضد الدوله سي ذاكووَل ك

ایک گروہ کی شکایت کی گئی جو گروقوم کے تھے۔ بیلوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے اور پہاڑی گھاٹیوں میں چیپ جاتے تھے (اس کیےان پر قابو پا نامشکل ہو گیا) تو عضدالدولہ نے ایک تا جرکو بلایا اوراس کوایک فچردیا جس پر دوصندوق لدے ہوئے تھے۔ان صندوقوں میں زہر ملاکر حلوا بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی تھی اور اس حلوے کو بہت خوبصورت برتنوں میں رکھا گیا تھااوراسکو کچھودینارعطا کیےاوراس کو تھم دیا کہ قافلہ کے ساتھ روانہ ہوجائے اور بیرظا ہر کرے کہان میں ان اطراف کے بعض حکام کی عورتوں کے لیے بطور مدید بیشاہی حلوا بھیجاجار ما ہے۔ تاجر نے تعمیل کی اور قافلہ کے آ گے آ گے روانہ ہو گیا (جب قافلہ را ہزنوں کی زومیں پہنچ گیا) تو ڈاکولوگ آپڑے اورانہوں نے قافلہ کا سب مال ومتاع قبضہ میں کیا اوران میں سے ایک شخص نے خچر پر قبضہ کیااور جماعت کے ساتھاس کو بھی پہاڑ پر چڑھالے گیااورغریب مسافر ننگے کھڑے رہ گئے۔ پھر خچر والے ڈاکو نے جب صندوق کھولا تو اس میں حلوا ملاجس کی خوشبو بھیل گئی اور بہت نفیس خوشبوتھی وہ اس ہے ڈرا کہاس کوصرف اپنے پاس چھپایانہیں جاسکتا تو اس نے تمام ساتھیوں کو آ واز دی ان سب نے آ کرالی نفیس چیز دیکھی جواس سے پہلے نہیں دیکھی تھی پیسب بھو کے تھاس پرسب کے سبٹوٹ پڑے اور خوب کھایا۔ بس کھا کرلوٹے ہی تھے كەسب كےسب بلاك ہو گئے۔ پھرتوسب قافلہ والوں نے دوڑ كران كے اموال ومتاع ير قبضه کرلیا اوران کے ہتھیا ربھی لے لیے اور جس قدر لوٹا ہوا مال تھاسب کا سب وصول کرلیا۔اس سے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی جس سے ظالم اور مفسدوں کی قطعاً پیخ کئی ہو گئی اورمفیدین کے کانٹے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیئے گئے ہوں۔ (٨٧) مؤلف كتاب كتب بين كه بم سے بيان كيا گيا كدايك تاجر خراسان سے فج كے ليے چلا (اور بغداد آکر) فج کی تیاری کرنے لگاس کے پاس ضرورت سے زائدایک ہزارد بنار باقی رہ گئے اس نے سوچا کدان کا ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں اور کسی کے پاس امانٹا رکھوانے میں

(اور بغداد آکر) جج کی تیاری کرنے لگااس کے پاس ضرورت سے زائد ایک ہزار دینار باقی رہ گئے اس نے سوچا کہ ان کا ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں اور کسی کے پاس اماتنا رکھوانے میں اس کے مکر جانے کا اندیشہ ہے اس لیے اس نے جنگل میں جا کر ایک ارنڈ کے درخت کے نیچے گڑھا کھود کر ان کو دبا دیا اور کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا پھروہ جج کے لیے روانہ ہو گیا جب جج سے فارغ ہو کر آیا تو اسی درخت کے نیچ چینج کروہ موقع کھودا مگر وہاں سے پچھنہ ملا اب تو اس نے رونا اور اپنامنہ پیٹینا شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا زمین نے دونا اور اپنامنہ پیٹینا شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا زمین نے

میرامال چرالیا۔ جب اس کی بری حالت ہوگئ تواس ہے کہا گیا کہ تو عضد الدولہ کے پاس جا اُن کی بہت وُ وررس بجھ ہے اس نے کہا کیا وہ غیب دان ہیں تواس کو بھی ایک کہ جانے میں تیراحری بھی تو نہیں ہے چنا نچہ وہ گیا اور ان کو اپنا تمام قصہ سنایا یہ سن کر عضد الدولہ نے اطباء کو جمع کر لیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سال میں کسی کا ارنڈکی کو نپلوں سے کوئی علاج کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے بتایا کہ میں نے آپ کے فلال خواص کا علاج کیا ہے۔ پھراس کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہے اس سال ارنڈکی کو نپلیں استعمال کی ہیں اس نے اقر ارکیا۔ پھر پوچھا کہ کس نے تم کو لا کر دی تھی اس نے کہا فلاں فراش نے ہم دیا گیا کہ اس کو حاضر کروجب وہ آیا تو اس سے دریا فت کیا گئی کہا تو گئی ہیں تو ٹی تھیں۔ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو تھم دیا کہا واللہ اس خواس درخت سے کو نپلیں تو ٹری تھیں۔ او ٹی تحف نے کو نپلیں تو ٹری تھیں ۔ اس خواس کے کہا واللہ اس حجہ میں نے اپنامال چھوڑا تھا۔ اس نے واپس آ کر عضد الدولہ کو فیر دی ۔ عضد الدولہ نے ڈا نٹا تو اس نے کہا واللہ اس کو تھم دیا کہ مال حاضر کرواس نے بچھتا ال کیا۔ گرجب عضد الدولہ نے ڈا نٹا تو اس نے مال حاضر کرواس نے بچھتا ال کیا۔ گرجب عضد الدولہ نے ڈا نٹا تو اس نے مال حاضر کرویا۔

(۸۸) سلامی شاعر کہتے ہیں کہ ہیں نے عضد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکران کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا تو مجھے بہت بڑا صلہ عطا کیا۔ بیش قیمت کپڑے اور دینار مرحمت فرمائے اور ان کے سامنے شاہ فارس کی تلوارر کھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اُسے گوشہ چشم سے دیکھ رہا ہوں تو اس کو میری طرف کھینک دیا اور کہا کہ اس کو لے لوتو میں نے کہا: و کل عند فا من عندہ (جو خیر لیمنی مال ہمارے پاس ہوہ اس ہی کا عطیہ ہے) تو عضد الدولہ نے (غصہ سے) کہا کہ وہ تیراباب ہے میں بیمن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا تو استاد کے پاس پہنچا اور ان سے حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا افسوس ہے تھے سے بہت بڑی خطا ہوگئ کے وفکہ یکمات ابونو اس کے ہیں جو اس نے ایک کتے کی تعریف میں کہے تھے۔ اس نے کہا:

یکمات ابونو اس کے ہیں جو اس نے ایک کتے کی تعریف میں کہے تھے۔ اس نے کہا:

اتعب کلیا اہلہ فی کدہ ہے قد سعدت جدو دھم بجدہ اس عدہ

و کل خیو عندهم من عندهٔ (ترجمه) کتے کواس کے مالک نے اس پرتخق ڈال کرمصیبت میں پھانس رکھا ہے ان کی تمام کوششیں ای کی

کوشش سے کامیاب ہوتی ہیں اور جو خیر بھی اُن کے پاس ہوہ اُس کے کاعطیہ ہے۔ بین کرمیں (بہت متوحش واپس آیا) ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عضدالدولد نے کہا تھے کیا ہوا میں نے کہا ابھی بخار چڑھ گیا۔انہوں نے کہا بخار کا سبب معلوم ہے؟ میں نے کہامیں نے ابونواس کا دیوان دیکھ لیا۔ تو فرمایاس بخارہے تم کوکوئی خطرہ نہیں ہے (مطلب بیے کہ ہم معاف کرتے ہیں) میں اُن کے سامنے جھک گیااوروالی آگیا۔ (٨٩) ابوالحن بن ملال نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے ایک تاجر نے بیان کیا کہ میں چھاؤنی میں تھااس لیے (مجھے اس واقعہ کاعلم ہے ) ایک دن ایباا تفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ ا بنی عادت کے مطابق شکار کو نکلے تو اُن کو ایک دیباتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے بوچھا کیا ہوا مجھے۔ تواس نے بیان کیا کہ تین لڑکوں نے میرے تربوزوں کا بوچھ جومیرے ساتھ تھا جھے ہے چھین لیا اور میری کل بونجی وہی تھا۔سلطان نے اس کو کہا کہ تو نشکر میں چلا جا وہاں ایک سرخ رنگ کا قبہ ہے اس کے پاس بیٹھ جااور شام تک بیٹھے رہنا میں واپس آ کر تھے بےفکر کردوں گا۔ جب سلطان شکار سے واپس ہوئے تو اپنے بعض ملاز مین سے کہا کہ مجھے تر بوز کی خواہش ہے۔ لشکر میں اور خیموں میں تفتیش کرواگر بچھٹ جائے اس نے تعمیل کی اور تربوز لے کرآیا۔سلطان نے یو چھا کہ پتم نے کس کے پاس دیکھا تو ہتایا گیا کہ فلاں حاجب کے خیمہ میں تھا تو حکم دیا کہ اس کو حاضر کرو (وہ حاضر کیا گیا) سلطان نے اس سے کہا کہ بیتر بوز کہاں سے آیا تو اس نے عرض کیا کہ کچھاڑ کے لائے تھے۔سلطان نے تھم دیا کہ فوراً ان کوحاضر کرو۔وہ حاجب گیااوراس نے محسوس کرلیا کہ شخت بات ہے تو میں نے لڑکوں کونل کے خوف سے بھا دیا اور واپس آ کر سلطان سے کہا کہ سی طرح لڑکوں کو سلطان کی طلبی کاعلم ہو گیا تو وہ بھاگ گئے ۔سلطان نے تھم ویا کددیباتی کوحاضر کرو۔وہ حاضر کیا گیا۔سلطان نے اس سے کہا کہ کیا بیوہی تربوز ہے جو تجھ تے چھینا گیا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں ۔ تو تھم دیا کہاس کو لے لےاور پیحاجب ہماراغلام ہےاور ہم اس کو تیرے سپر دکرتے ہیں اور تحقی بخشتے ہیں جبکداس نے ان لڑکوں کو حاضر نہیں کیا جنہوں نے تیرے تر بوز چھنے تھے اور خدا کی تئم اگر تونے اس کوچھوڑ دیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو دیہاتی اس حاجب کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔اب حاجب نے اپنی ذات کو آزاد کرنے پراس سے تین سودینار پرمعاملہ کرلیا۔ پھروہ دیہاتی سلطان کی خدمت میں آیا اور کہا اے سلطان جو

غلام آپ نے مجھے ہبد کیا تھا میں نے اس کو تین سودینار میں چے دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تو اس سودے پرخوش بھی ہے۔ اس نے اقرار کیا تو فرمایا اچھا قیمت اپنے قبضہ میں لے کرسلامتی سے رخصت ہوجاؤ۔

(٩٠) ابوالحن بن ہلال نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے جوشخص دوسرے تر کمانی کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہااس کو میں نے اپنی بیٹی سے جماع کرتے ہوئے دیکھااور میں جا ہتا ہوں کہ اس کوآپ سے تھم حاصل کر تے قبل کردوں \_سلطان نے کہانہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کردے اور مہر ہم اپنے خزانے سے اداکر دیں گے اس نے کہا کہ میں تو قتل کے سوا اور کوئی صورت قبول نہیں كرتا \_سلطان نے حكم ديا كة تلوارلاؤتو تلوار حاضر كى گئى۔ تواس كوميان سے نكالا اور باپ سے كہا كه آ گے آؤ تواس كوتلواردى اوراپ ماتھ ميں ميان سنجال ليا اوراس سے كہااس تلوار كوميان میں دیدوتو جب بھی وہ میان کے منہ پرلا کرتلواراس میں داخل کرنا چاہتا تھا۔سلطان اس میان کا منہ ہٹا دیتے تھے جس سے وہ تلوار کو نہ داخل کرسکا۔اس نے کہاحضور آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔سلطان نے فرمایا کہ یہی معاملہ اپنی بیٹی کاسمجھ اگروہ نہ جا ہتی تو یہ اس کے ساتھ کیسے کرتا۔اس لیےاگراس فعل کی سزامیں توقتل ہی جا ہتا ہے تو دونوں کوقتل کر (اسکی سمجھ میں آگیا) پھرنکاح پڑھنے والے کوبلا کرنکاح کرادیا اور مہرائے خزانے سے اداکر دیا۔ (٩١) اصمعی ہے روایت ہے کہ ہلال بن ابی بردہ کوخلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نیاس بھیجا گیا اور وہ شہر میں تھے۔اُس نے آ کر مسجد کا ایک کونہ سنجال لیا اور وہاں خوب خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور عمر بن عبدالعزیز اس شخص کو دیکھ رہے تھے عمر نے علاء بن المغیر ہ ہے کہااور بیاُن کے مقرب خاص تھے۔اگراس شخص کا باطن بھی ایباہی ہے جیسا کہ ظاہر تو بیاہل عراق کی سیرت کے مطابق ہے جس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ (یعنی ریا کاری) نہیں سمجھا جائے گا۔علاء بن المغیر ہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین میں اس کا پیتہ لگا کرآپ کو بتا تا ہوں۔ابعلاءاس کے پاس پہنچے اور پیخض مغرب اورعشاء کے درمیان نفلوں میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس سے كهادوركعت پرسلام پھيرد يجئ مجھے تم سے ايك كام ہے۔ جب اس نے سلام پھيرديا تو علاء نے کہا کہ تم کومعلوم ہوگا کہ میری رسائی اورتقرب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے امیرالمؤمنین کواشارہ کیا ہے کہتم کوعراق کا حاکم بنادیں۔بولواییا کرادینے پر مجھے کیا (رشوت) دوگاس نے (رشوت دینے پر آ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے) کہاایک سال کی پوری تنخواہ اور اس کی مقدار ایک لا کھبیں ہزار درہم ہوتی تھی۔علاء نے کہااس معاہدہ کوتح برکر دیجئے۔اس شخص نے فوراً اٹھ کرتح برکر دیا۔علاء اس تحریر کو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔انہوں نے پڑھ کرعبدالحمید ابن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب کولکھا یہاس وقت کو فے کے گورز تھے'' بلال نے اللہ (کی عبادت کی ملمع سازی) سے ہم کودھوکہ دینا چاہا قریب تھا کہ ہم دھوکہ کھا جا کیں۔ پھر ہم نے اس کو پرکھا تواس کوسب کاسب محض کھوٹ پایا۔''

(۹۲) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایک امیر کے سامنے وعظ کہا تو امیر نے اس کے پاس اپنی طرف سے مال بھیجا۔ جب قاصد لوٹا تو امیر نے کہا ہم سب شکاری

ہیں کین جال مختلف ہیں۔

یں من بات ہے ۔ اس نے کہ جس دن سفاح سے بیعت کی گئی (یہ پہلا خلیفہ عباسی ہے) اُس نے خطبہ دینا شروع کیا اس کے دوران میں اس کے ہاتھ سے عصاح چوٹ کر گرگیا۔اس نے اس کو فال بد محسوس کیا۔اس کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُٹھ کر اُسے اٹھایا اور صاف کر کے دی دیا اور پیشعر بڑھا:

فالقت عصاها واستقربها النوای کما قرّ عیناً باالایاب المسافر (ترجمه) تواس نے اپناعصا دُال دیا ( یعنی سفرخم کیا ) اور وہیں قیام کرلیا۔ جس طرح ایک مسافر کی آ تکھیں شنڈی ہوتی ہیں واپس آ کر۔

سفاح اس شعر کے مضمون اور اس کے پڑھنے والے سے خوش ہوگیا۔

ر ۹۴) حکایت: ایک امیرایک قریب میں وارد ہوااس کو بال بنانے والے کی ضرورت محسوں ہوئی جو اس کے بال ٹھیک کردے وہ امیر خود تنہااس کے پاس آیا اور کہا کہ بیں اس کا حاجب ہوں جو اس تہاری بستی میں آئے ہیں۔ میرے بال ٹھیک کرو۔ اگرتم اچھے ثابت ہوئے تو ان کے بال بنوائے جائیں گے اور اس امیر نے ایسانس لیے کیا کہ موتر اش سے نسیجھ سکے کہ امیر وہی ہے اور مرعوب ہوکر گھبرا جائے اور زخی کردے۔

ررب، رب بار بار بار ہے اور کا معلقہ منصورایک (قصر) محل میں داخل ہوئے اس کی ایک دیوار پریشعر کھا ہوایایا ۔ وما لی الاابکی بعین حزینة O و قد قربت للظاعنین حمول ترجہ: پس کوا عُملین آکھوں سے روؤں حالاً کدرخست ہونے والوں کی سواریاں ان کریب آچی ہیں۔ اور شعر کے بنچے اِید اِید کھا ہوا تھا ابوعمر نے کہا اہ اہ تو دیکھا جا تا ہے پھر منصور نے کہا: اید اِید کیا چیز ہے۔ رہج نے عرض کیا اور وہ اس وقت خصیب حاجت کا ماتحت تھا کہ اے امیر جب اس نے بیا سے اور کھا تو اس نے بیچا ہا کہ پڑھنے والے کواپی حالت سے بھی مطلع کر دے کہ وہ کھتے وقت رور ہا ہے۔ منصور نے کہا بیٹ خص کس قدر سمجھ دار ہے یہ پہلاموقع ہے جس سے رہج کا درجہ بلند ہونا شروع ہوا۔

(۹۲) مؤلف کہتے ہیں کہ بید کا بیت میں نے ابوالوفا بن عقیل کی تحریب نقل کی ہے کہ ایک ہائشی منصور کی خدمت میں آیا۔ منصور نے اس کو اپنے قریب لا نا چاہا اور اس کو خاصہ شاہی میں شریک کرنا چاہا اور فر ایا کہ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھا چکا ہوں۔ اس پر منصور نے اس سے اعراض کرلیا جسب و ہ خض ہا ہر نکلا تو رہ جے نے اس کو گدی سے دھکا دیا تو دوسر ہے جاجوں نے بھی رہجے کود کھے کران کو دھکے دیئے۔ اس واقعہ کی شکایت لے کران کے دشتہ دار منصور کے پاس آئے۔ رہجے نے کہا کہ بید جوان دُور سے سلام کر کے واپس ہوجا تا تھا۔ اب امیر المؤمنین نے اس کو قریب بلایا اور بھانا چاہا پھر ارشاد فر مایا کہ کھانے میں شرکت کر ہے تو بیاس اکر ام کا جو اب بید دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہے اور دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہے اور ایسے لوگوں کی تا دیب بجائے قول کے فعل سے ہی ہو کتی ہے۔

(92) غیاث بن ابراہیم سے منقول ہے کہ معن بن زائدہ امیر المؤمنین ابوجعفر (خلیفہ منصور) کے پاس پہنچے۔ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا خلیفہ نے کہاا ہے معن اب آپ کی عمر بڑی ہوگئی۔معن نے کہا آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا گر آپ (بڑی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔خلیفہ نے پھر کہا آپ میں (قوت) باقی ہے معن نے کہاوہ بھی آپ کے لیے ہے۔

(۹۸) ابوالفضل الربعی اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے عبراللہ بن طاہرے یو چھا ہماری نشست گاہ اچھی ہے یا آپ کی عبداللہ نے کہا میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اے امیر المؤمنین ۔خلیفہ نے کہا میرا روئے بخن صرف عیش ولڈت کی طرف ہے۔ عبداللہ بن طاہر نے کہا پھرتو میری منزل زیادہ اچھی ہے۔خلیفہ نے کہا کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہااس لیے کہ میں یہاں ما لک ہوتا ہوں اور وہاں مملوک۔

(۹۹) محمد بن عبدالملک ہمدانی کہتے ہیں کہ احمد بن طولون ایک دن اپنی آ رام گاہ میں کھانا تناول کررہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کپڑوں میں دیکھا فوراً پچھروٹیاں اُٹھا کراُن پر بھتی ہوئی مرغی اور بھنا ہوا چوزہ اور بھنے ہوئے گوشت کا پارچہ اور ایک فالودہ کا نکڑار کھا اور غلام کو کم دیا کہ اس کو دی آئے فلام نے واپس آ کرعرض کیا کہ اس نے (لینا) پندنہیں کیا۔ ابن طولون نے حکم دیا کہ اس کو یہاں لے آئے قواس کو لا کر پیش کیا گیا۔ ابن طولون نے اس سے کھا کہ واس نے بہت اچھا جواب دیا اور امیر کے رعب کا پچھاٹر قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے اس سے کہا کہ جو پچھتے کریا تہمار ہے ساتھ ہیں وہ سب پیش کرواور پچ بتاؤتم کو کس نے بھیجا نے اس سے کہا کہ جو پچھتے کریا ہے تمہار ہے ساتھ ہیں وہ سب پیش کرواور پچ بتاؤتم کو کس نے بھیجا اب اس نے مخربونے کا اقرار کرلیا بعض حاضرین نے کہا واللہ بیتو جادو ہے۔ احمد نے کہا جادو نہیں لیک بیتو کی اس ایسا ایکا کھنا بھیجا اب کی بدھائی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا ایکھا کھانا بھیجا نہیں کی بدھائی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا ایکھا کھانا بھیجا خوال و بیل بی بیل ایسا بھا کھانا بھیجا نہیں نے اس کی بدھائی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا ایکھا کھانا بھیجا نہا تھ برخھایا۔ پھر میں نے اس کی بدھائی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا جھا کھانا بھیجا نہا تھ دیکھی خوشی سے کھانے کے لیے تیار ہوجا کیں۔ گرند بیخوش ہوا اور جب میں نے اسکی بدھائی اور تھی تھائی دیکھی تو اندازہ کرلیا کہ بیجاسوس ہے۔

(۱۰۰) ابن طولون نے ایک دن آیک جمال کود یکھا جو صندوق سر پراٹھائے جارہا تھا گراس کے پنچاس میں بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی جائے ہوں ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہاا گریہ بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہوتی تو اس جمال کی گردن پھولتی اور میں گردن کو اصل حالت میں دیکھرہا ہوں تو اس اضطراب کی وجہ صرف اس خبر کا خوف ہوسکتا ہے جو بیاٹھائے ہوئے ہے۔ بیسوچ کر صندوق کھو لئے کا تھم دیا تو اس میں ایک لڑی کی لاش ملی جس کولل کرے مکڑے کردیئے گئے تھے امیر نے مزدور کودھم کایا کہ تمام حال بچے تیج بیان کر اس نے بیان کیا کہ چار آدمی فلال مکان میں ہیں انہوں نے جھے بید بیناردیئے اور اس لاش کو لے جانے کے لئے کہا۔ اس پر اس حمال کے (اخفاء جرم کی سز امیں) دوسوڈ نڈے مارے گئے اور ان چارول کولل کردیا گیا۔

(۱۰۱) ابن طولون على الصباح أثه كرائمه مساجد كى قراءت سناكرتے تھايك دن انہوں نے

الماتف علمية ١١٥٠ المحافظة الم

ایک آپنے مصاحب کو بلا کرفر مأیا کہ فلال معجد میں جا کراس کے امام کو بیددینار دے آؤ۔ بیہ مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا اور امام کے پاس بیٹھ کرسلسلہ گفتگو میں اس کو بے تکلف کر لیا یہاں تک کماس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کماس کی بیوی کو پیدائش کے در دکی تکلیف ہے اور اسکے ضروری سامان کے لیے میرے پاس کچھنہیں ہے۔ای لیے آج نماز میں بھی کئی مرتبہ قراءت میں غلطی ہوگئی۔ پھر میں (اس کو دینار دے کر) ابن طولون کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا انہوں نے کہااس نے بچ کہا۔ میں نے آج کھڑا ہوکر سناتو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہے۔اس سے میں سمجھا کہ اسکا دل کسی اور چیز میں مشغول ہے۔ (۱۰۲) سبل بن محمر بحتانی نے بیان کیا کہ اہل کوفہ میں سے ایک عامل ہمارے یہاں وارد ہوئے۔ میں نے عمال سلطانی میں سے بھرہ میں کوئی عامل اس سے زیادہ فائق اور برتر نہیں ویکھا۔ میں اُن سے ملنے گیا اور سلام علیک کی مجھ سے بوچھا کہ اے بجستانی بھرہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ میں نے کہازیادی سب سے زیادہ اصمعی کاعلم رکھتے ہیں ( یعنی علم اوب اور شعراءز مانہ جاہلیت کا کلام اور حالات وغیرہ )اور ابوعثانی مازنی ہم میں علمنحو کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہلال الرای ہم میں سب سے بڑے فقیہ ہیں اور شاد کوفی حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں اور اللہ آپ کوخوش رکھے میں علم قرآن یعنی تجوید وقراءت کی طرف منسوب کیا جا تا ہوں اور ابن الکھی شروط کی تحریر میں (لیعنی قبالہ نویسی میں )سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کا تب سے کہا کہ ان سب حضرات کوکل یہاں جمع کر لینا۔ چنا نچے ہم سب کو جمع كرليا كيا- عامل في كهاتم مين مازني كون صاحب بين؟ ابوعثان في كهامين مون جناب! انہوں نے سوال کیا کہ کیا ظہار کے فدید میں غلام آزاد کرنا کافی ہوسکتا ہے جو کا نا ہو (ظہاراس صورت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بیہ کہے: انتِ علّی کظھر اُمّی لیمی تو میرے لیے ماں کی پشت کی برابر ہے۔ اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو ایک غلام آزاد کرے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھو) مازنی نے کہامیں صاحب فقہ نہیں ہوں میں عربیت یعنی نحو کا

عالم ہوں۔ پھرزیادی سے کہا کہ اگر شوہراور بیوی کے درمیان ایک تہائی مہر کی اوائیگی پر خلع کا

معاملہ طے ہوگیا ہوتو اس کوکس طرح لکھا جائے گا؟ زیادی نے کہا کہ بیہ ہلال الرای کاعلم ہے میرا

نہیں۔ پھر ہلال سے یو چھا کہ ابن عون کی حسن سے کتنی سندیں ہیں؟ ہلال نے کہا ہے میراعلم نہیں

ہے۔ شاد کوئی کاعلم ہے پھر شاد کوئی ہے کہا کہ اے شاد کوئی الا انھم یشنون صدور ھم کس کی قراءت ہے؟ انہوں نے کہا یہ میراعلم نہیں ہے یہ ابوحاتم کاعلم ہے۔ پھر (جھے ہے) کہا اے ابوحاتم اگر اہل بھرہ کی تنگدتی اور جو پھے اُن کے پھلوں کو نقصان پہنچا ہے پیش کرنے کے بعد بھرے پر نظر لطف کرنے کی امیر المؤمنین سے درخواست کرنا ہوتو کیونکر کی جائے۔ ابوحاتم نے کہا خدا آپ پر اپنی رحمت کرے میں تو قراءت کا عالم ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ کہنے گئے یہ کیسے بر لوگ ہیں۔ پچاس برس سے علم کے درس و تدریس میں مشغول ہیں مگر کوئی بھی ایک فن سے بوچھی جائے تو اس میں چل ہی نہیں سکتے لیکن کوفہ میں ہمارا عالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر یہ میں مارا عالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر یہ تمام سوالات کیے جائے تو وہ ان سب کا جواب دے دیتا۔

(۱۰۴) ایک عامل نے اپ وفتر میں ایک شخص کودیکھا کہ اس کی ایک خفیہ بات پر کان لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو مار نے اور قید کر نے کا تھم دیا۔ محر دقید خانہ نے سوال کیا کہ دہٹر جیل میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عامل نے کہا لکھو: استَرقَ السَّمْعَ فَاتَبَعَهُ شَهَابٌ قَاقِبٌ۔ میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عامل نے کہا لکھو: استَرقَ السَّمْعَ فَاتَبَعَهُ شَهَابٌ قَاقِبٌ۔ (۱۰۴) ایک اندھا ایک اندھی کے ساتھ پکڑا گیا۔ محرر نے دریا فت کیا کہ ان دونوں کا قصہ کس طرح لکھنا چاہے؟ داروغہ جیل نے کہا لکھو: ظُلُمْتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضَ۔

(۱۰۵) احمد بن یخی و افقی کے متعلق اُن کے بوتے حسین بن الحس کہتے ہیں کہ میرے دادا احمد بن یخی مکتفی بااللہ کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر تھے۔ ایک مرتبہ اُن کے زمانہ میں چوروں نے بڑا اودھم مجاویا تھا۔ تمام تا جرجمع ہوکر خلیفہ مکنی بااللہ کے حضور میں فریاد لے گئے۔ خلیفہ نے احمد بن یخی کے لیے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کر کے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے خلیفہ نے احمد بن یخی کے لیے تھم دیا کہ تمام علاوں اُن سے وصول کیا جائے گا۔ اس تھم سے وہ بہت پریشان ہوگئے اور رات میں اور دن میں تنہا گھوڑ نے پرسوار ہوکر پھرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت ان کا گذر الی سڑک پر ہوا جو بغداد کی بیرونی ستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل ان کا گذر الی سڑک پر ہوا جو بغداد کی بیرونی ستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل اس کا گذر الی سٹر کی بڑی ہوگئے کے درواز نے کے سامنے اُنہوں نے چھلی کے بڑے بڑے بڑے کر سے اس کی میں جو مکانات واقع تھاس کے درواز نے کے سامنے اُنہوں نے چھلی کے بڑے بڑے

مچھلی کاوزن ایک سوبیس طل یعنی ڈیڑھ کن سے کم نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک چا بک والے کو وکھا کرکہا کہ جس مجھلی کے بیرکانٹے ہیں اس کی قیمت کا کیا تخمینہ ہے اس نے کہا ایک دینار۔ انہوں نے کہا کہ اس گلی کے رہنے والوں کی حیثیت اس قیمت کی مجھلی کی متحمل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ بیایک ایس سرک ہے جس کی خاص دیکھ بھال نہیں صحراکی جانب واقع ہے۔ یہاں کوئی ایسا شخص آ کررہاہے جواس جیسے اخراجات کو برداشت کررہاہے۔اس الجھن سے پردہ بٹانا ضروری ہے۔ اس مخص نے اس کومستبعد سمجھا اور کہا یہ ایک بعیدی بات ہے۔انہوں نے جس مکان برکا نے و کھے تھاس کے برابروالے مکان کی عورت کو بلانے کی ہدایت کی کہاس سے بات چیت کریں گےاس کا دروازہ کھٹ کھٹا کر پانی مانگا۔اس میں سے ایک بردھیاضعیف نکلی۔ یہ برابراس سے بات كاسلسله دريتك جارى ركف كے ليے يانى مانگتے رہے اور وہ ديتى رہى اور احمد بن يجىٰ افسر پولیس اس سے وہاں کے گھروں اور ان کے رہنے والوں کے حالات پوچھتے رہے اور وہ بغیر نتیجہ کا ندازہ کیے بتاتی رہی۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں جس پرمچھلی کے کا نٹے بڑے تھے کون رہتا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ ہم نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے رہنے والے کون لوگ ہیں۔اتنامعلوم ہے کہ تقریباً ایک مہینہ ہے اس میں یانچ گرانڈیل جوان آ کررہے ہیں جو سودا گرمعلوم ہوتے ہیں ہم ان کودن میں آتے جاتے نہیں دیکھتے۔ بھی طویل مدت میں کوئی نظر آ جاتا ہان میں سے سی ایک کوہم و مکھتے ہیں کہ سی ضرورت کے لیے کہیں جاتا ہے تو جلدی ے واپس آ جاتا ہے اور وہ تمام دن جمع رہتے ہیں اور کھاتے پیتے اور شطر نج اور زو کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک لڑکا ہے جوان کی خدمت کرتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گر چلے جاتے ہیں جو کرخ میں ہے (کرخ بغداد کا ایک محلّہ ہے) اور لڑکے کو مکان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر صبح کو پچھرات باقی رہے اندھیرے میں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لیے ہم ان کے واپس آنے کا بالکل تھیک وقت نہیں پہچان سکے۔اب احمد بن میجیٰ نے پانی پینے کا سلسلہ بند کر دیا اور بڑھیا بھی واپس ہوگئ۔انہوں نے اس شخص سے (جوساتھ میں تھا) کہا کہ بیسب چوروں کی صفات ہیں یانہیں؟ اس نے کہا بیشک!انہوں نے کہا کہ ابتم اس مکان کے گردو پیش کا پہرہ دواور مجھے دروازہ پر چھوڑ واور فوراً دس آ دمی بلوا کراُن کو پروت کے مکانوں کی چھتوں پر متعین کر دیا اور انہوں نے خود درواز ہ کھٹکھٹایا

آپ ہی کاپرندہ جیتا ہوار ہالیکن وہ اس طرح آیا کہ اس کی خدمت میں (آگے چلنے والا )ایک حاجب بھی تھا۔ وزیر نے اس کو پسند کیا اور انعام بھی دیا اور یہی لکھ بھیجا۔

(2\*1) ابوجم عبداللہ بن علی المقری کہتے ہیں کہ باب ابن النبوی کا حاجب بہت ہوشیار تھا
ایک مرتبہاس نے سردی کی رات میں (ایک قریب کے کمرہ میں ہے) برادہ کی آ وازشی (برادہ
اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں پانی بحر کر دوسر ہے برئے ظرف میں جس میں برف یا شورہ وغیرہ
کا پانی ہوتا ہے ڈال کر گھماتے رہتے ہیں تا کہ اس چھوٹے ظرف کا پانی ٹھنڈ اہوجائے ) اس نے
درواز ہے کو تی سے کھولنے کا حکم دیا تو اس میں سے ایک مرداورا یک عورت نظے (وہ آ وازان ہی
کے شنج فعل کی تھی) لوگوں نے اس سے پوچھا کہتم کیسے سمجھتو اس نے کہا کہ (برادہ کی آ واز سن
کر) میں نے خیال کیا کہ بیسردی کا زمانہ پانی ٹھنڈ اکرنے کا نہیں اس لیے بی آ وازان ہی دونوں
میں سے آ رہی ہے۔

(١٠٨) ابن النبوى كے بارے ميں منقول ہے كدان كے سامنے دوآ دى لائے گئے جن پر

چوری کا اتہام تھا انہوں نے ان کواپے سامنے کھڑا کیا پھر ملازموں سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب یانی آ گیا تواس کو پینا شروع کیا پھر قصداً اپنے ہاتھ سے گلاس چھوڑ دیا جو گر کر ٹوٹ گیاان میں کا ایک شخص اس کے اچا نک گرنے اور ٹوٹے سے گھبرا گیا اور دوسرااسی طرح کھڑار ہا۔اس گھبرا جانے والے مخص کو کہد دیا گیا کہ چلا جائے اور دوسرے کو تھم دیا کہ سروقہ مال واپس کر۔ أن سے يو چھا گيا كرآ ب نے كيے معلوم كرليا كديد چور بتو انہوں نے كہا كد چوركا دل مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں گھبرا تااور بی گھبرانے والا اس لیے بری ہوا کہ اگر گھر میں ایک چوہا بھی حرکت کرتا توبیگر اکر بھاگ جاتا اور بیخفیف سی حرکت بھی اس کو چوری سے روک دیتی۔ (١٠٩) ان ہي كاايك واقعہ ہم نے بعض مشائخ سے سنا ہے كدا يك شخص ابن النسوى كا ہمسايہ تھا وہ معجد کا امام تھا۔ میخف کسی سفارش کے لیے ابن النسوی کے پاس آیا۔ان کے سامنے ایک ر کابی تھی جس میں شکریارے تھے۔ ابن النوی نے کہا کھائے! انہوں نے تامل کیا۔ ابن النوى نے كہاميں آپ كے دل كى بات مجھ ربا موں يتم اپنے دل ميں كهدر ہے ہوكدا بن النوى کے پاس حلال چیز کہاں ہو سکتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کھاؤاس سے زیادہ حلال آپ نے بھی کھایا ہی نہ ہوگا۔انہوں نے مزاح کے درجہ میں کہا آپ کے پاس ایسی چیز کہاں ہے آگئی جس میں شبه بالكل نه ہو كہنے لگے اگر ميں نے بتاديا تو كھاؤ كے؟ امام صاحب نے اقرار كيا۔ ابن النسوى نے کہا اچھوسنو چندرا تیں گذریں کہ اس وفت مکان میں موجود تھا کہ درواز ہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ باندی نے کہاکون ہے جواب آیا کہ ایک عورت اندر آنا چاہتی ہے۔اس کواجازت دیدی گئے۔وہ آتے ہی میرے قدموں پر گر پڑی اوران کو چومنے لگی۔میں نے پوچھا کہ تو کیا حاجت رکھتی ہے اس نے کہا میراشوہر ہے جس سے دولڑکیاں ہیں ایک کی عمر بارہ سال اور دوسری کی چودہ سال ہے اور اس نے ایک اور نکاح کرلیا ہے اور میرے پاس بھی نہیں آتا اور بچے اپنے باپ کو بلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا ول تڑ پنے لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک رات میرے لیے خاص کرے اور ایک رات دوسری کے لیے۔ میں نے یوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس نے کہاروٹیاں پکاتا ہے۔ میں نے کہااس کی دُکان کہاں ہے۔ اس نے کہا کرخ میں اور اس کانام بتایا۔ میں نے کہاتو کس کی بیٹی ہے۔اس نے بتایا کے فلال کی۔ میں نے کہا تیرے بیٹیول کے کیانام ہے اس نے ان کے نام لیے میں نے کہاان شاء اللہ میں اس کو تیرے پاس بھیج دوں

گا۔ پھرائس نے کہا کہ بیا کیہ پگڑی ہے جس کا سوت میں نے اور میری بیٹیوں نے کا تا اس کا استعال آپ کے لیے طلال ہے۔ میں نے کہایہ یجاؤ اوراب چلی جاؤوہ چلی گئے۔ میں نے اس کے شوہر کے پاس دوسیاہی جیجے کہ اس کولیکر آئیں مگر تھبرانہ دیں وہ اس کو لے آئے مگر اس کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتم ڈرونہیں میں نے تم کوصرف اس لیے بلایا ہے کہتم کو دومن آٹا اوراس کی اُجرت دے دوں تا کہتم سفر کے لیے روٹیاں پکا دو۔اب اس کا دل تھبر گیا۔اس نے کہا میں اس کام کی اُجرت نہیں لینا جا ہتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ نقصان پہنچانے والا دوست کھلا دشمن ہوتا ہے تم تو ہمارے خاص ہواور مجھے ہے ایک خاص تعلق ہے تہہاری فلاں زوجہ مارے چ کی بیٹی ہے اوراس کی لڑکیاں کیسی ہیں جن کے بینام ہیں اُس نے کہاسب خیریت سے ہیں۔ میں نے کہااللہ اللہ رہے کہنے کی تو مجھے ضرورت نہیں کہاس کی دلداری کا تہمیں پوراخیال ر کھنا چاہیے اس نے میرے ہاتھ چومے میں نے کہا ابتم اپنی دکان پر جاؤ۔ جب مہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہم سے بلاروک ٹوکٹل سکتے ہووہ واپس چلا گیا۔ آج کی رات وہ عورت آ کرمکان میں داخل ہوئی اور بیرطباق ساتھ لائی اور مجھ کوخدا کی قتم دی کہاہے واپس نہ کرنا اور بیان کیا کہ میں اور میری اولا داب بالکل دلجمعی کے ساتھ ہیں اور بیکھانا خدا کی قتم میرے کاتے ہوئے سوت کی قیمت سے بنایا گیا ہے تو میں نے اُسے قبول کرلیا۔ (امام صاحب اب کہیے) تو کیا پیرحلال ہے؟ امام نے کہاواللہ دنیا میں اس سے زیادہ حلال کوئی کھانانہ ہوگا۔ کہا تو بس کھا ہے توانہوں نے بھی کھایا۔

(+11) احمد بن خصیب کااس کے اموال تجارت پرایک و کیل تھا جس پراس نے خیانت کا الزام لگایا اور اس کو پکڑنے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے پاس بیا شعار لکھ کر بھیج تا کہ اس کو مانوس کرے اور اس کو حلفیہ یقین دلائے کہ جواطلاع اس کولی وہ غلط تھی اور اپنے کام پرواپس آنے پر آمادہ کرے:

انالك عبد سامع و مطيع ☆ و انى لما تهوى اليه سريع ولكن لى كفّاً اعيش بفضلها ☆ فما اشترى الابها وابيع الجعلها تحت الرحا ثم ابتغى ☆ خلاصًا لها انى اذًا الرقيع من تيراايك غلام مول جوتير كام كوشنے اوراطاعت كرنے والا بے اور جس چزكى تجھے خواہش موميراكام

اس کوجلد پورا کرنا ہے۔میرے پاس ایک الی بھیلی ہے جس کی فضیلت سے میں عیش کرتا ہوں۔میری ہر خرید وفر وخت اس کے ذریعہ ہے ہوتی ہے۔کیا میں اس کو پکی کے بنچ دے دوں گااور پھراس کے چھوڑانے کی راہ تلاش کروں گا۔اگرابیا ہواتو میں بڑا بے حیا ہوں گا۔

(۱۱۱) ابوسهل بن زیاد نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شاعرتھا جس کی ایک چھوٹی سی جائیدادتھی اس پر جو عامل تھا اس نے اس کی ہجو میں پچھا شعار کہے۔ وہ (سن کر) خاموش رہا۔ جب غلہ کی تقسیم کا وقت آیا تو عامل سوار ہو کر غلہ کے ڈھیر پر (تقسیم کے لیے ) پہنچ گیا اور سب شرکا پر تقسیم کر دیا اور شاعر کا حصہ بالکل ختم ہی کر دیا۔ یہ معلوم کر کے شاعر اس کے پاس شکایت لے کر آیا۔ اُس نے شاعر کا حصہ بالکل ختم ہی کر دیا۔ یہ معلوم کر کے شاعر اس کے پاس شکایت لے کر آیا۔ اُس نے کہاس رے اب ہماراکوئی مطالبہ ایک دوسرے پڑھیں۔ تو نے ہماری ہجو کی شعر سے ہم نے تیری ہجو کی شعر سے ہم دنوں برابر ہوگئے (شعیر جوکو کہتے ہیں)

(۱۱۲) ابن شبیب نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ خلیفہ ستنجد بااللہ سے ملے ان سے خلیفہ نے کہا: "این شبیب کی ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ خلیفہ ستنجد بااللہ سے ملے ان سے خلیفہ نے کہا: "این شبیب کی شیف کہاں ہے؟) انہوں نے جواب میں کہا "عندك یا امیر المؤمنین) خلیفہ نے لفظ ابن شبیب کی تشخیف این شبیب کی تشخیف این شبیب کی تشخیف عندك سے کر دی شبیب کی تشخیف عندك سے کر دی شبیب کی تشخیف عندك سے کر دی انسخیف ایک صنعت ہے جس میں کی حرف کی صورت کو باقی رکھتے ہوئے نقطے وغیرہ کا معمولی تصرف کر کے دوسر الفظ بنا دیا جاتا ہے جسے شک کاسگ یا توشہ کا بوسہ کر دیا جائے)۔

(۱۱۳) ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پیشاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آ گئے۔ پھر (فارغ) ہو کرواپس آئے تو امیر نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''رائے ٹھیک کرنے کے لیے''انہوں نے اس مقولہ شہور کی طرف اشارہ کیا: لا رأی لحاقن (پیشاب روکنے والے شخص کی رائے قابلِ اعتبار نہیں)۔

(۱۱۳) بعض شیوخ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص کے پانچ سودینار چوری ہوگئے۔وہ سب
مشتبلوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کو مار پیٹ نہ کروں گا بلکہ
میرے پاس ایک کمبی ڈور ہے جوایک اندھیرے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔تم سب اس میں جاؤ
اور ہرایک شخص اس کو ہاتھ میں لے کر ڈورے کو شروع سے آخر تک ہاتھ لگائے چلا جائے اور
ہاتھ کو آسین میں چھیا کر باہر آتار ہے۔ یہ ڈور چور کے ہاتھ پرلیٹ جائے گی اور اس نے ڈور کو

المارف عليه عليه الماركة الما

پے ہوئے کوئلہ سے کالا کردیا تھا۔ تو ہر شخص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو کھینچا۔ مگر اُن میں سے ایک شخص نے (اس کو ہاتھ نہیں لگایا) جب سب لوگ باہر آ گئے تو ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ سب کے سیاہ تھے سوائے ایک شخص کے اس کو پکڑلیا گیا جوا قراری ہوگیا۔

الم المنابع

قاضو ل کے احوال ذکاوت

(١١٥) معنی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن الخطاب والنفظ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں ایک ایسے مخص کی شکایت پیش کرتی ہوں جود نیا کا بہترین مخص ہے بجز اس شخص کے جواعمال خیر میں اس سے سبقت لے گیا ہویا اس ہی جیسے اعمال پر کاربند ہو۔وہ شخص تمام رات مبح تک نفلیں پڑھتا ہے اور تمام دن روزے سے رہتا ہے (اتناعرض کرنے کے بعد) پھراس پرحیا کاغلبہ ہوگیا اوراس نے عرض کیا کہا ہے امیر المؤمنین میں اپنی شکایت واپس لینا چاہتی ہوں آپ نے فر مایا اللہ مجھے جزائے خیرعطا فر مائے تو نے بہت اچھی ثنااورتعریف کی اور فرمایا بہت اچھا۔ جب وہ چلی گئی تو کعب مین اسود نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین!اس عورت نے بلیغ طور پراپی شکایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فر مایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے۔ کعب نے عرض کیا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی۔ حضرت عرظ نے اس عورت اور اسکے شوہر دونوں کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا تو دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے کعب سے فر مایا کہ تم ان کافیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہتم ا پنی فطانت سے وہ بات سمجھ گئے جو میں نہیں سمجھ کا تھا (اس کیے اب فیصلہ بھی تم ہی کرو) کعب نے فيصله كيا كه الله تعالى فرماتا ب: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرَبْعَ ﴾ (انہوں نے شوہرکو حکم دیا کہ) تین دن روزہ رکھواورایک دن افطار کرواوراس (بیوی) کے ساتھ رہو اور تین رات نوافل کے لیے کھڑے رہا کرواورایک رات اس کے ساتھ رہو۔حضرت عمر نے فرمایا: والله! یہ فیصلہ میرے لیے پہلی مکتاری ہے بھی زیادہ عجیب ہے۔اس واقعہ کے بعد ہی آ یے نے ان کو بھرہ کا قاضی بنایا اوران کے لیے سواری کا انتظام کر کے ان کوروانہ کردیا۔

🕦 اس وفت كعب بن اسودكي عمر بيس سال سے بھى كم تھى ۔ مترجم

(۱۱۲) مجالد بن سعید کہتے ہیں میں نے شعبی سے پوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہوگئ کہ شریک لومڑی سے بھی زیادہ چالاک اور حیلہ باز ہے۔ اس کی کیااصل ہے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی وجہ بیان کی کہ شریخ ( قاضی ) طاعون کے زمانہ میں نجف کی طرف چلے گئے تھے اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک لومڑی آ کر اُن کے سامنے کھڑی ہوجاتی اور ان کا دھیان بڑتی اور اُن کے سامنے کھڑی ہوجاتی اور ان کا دھیان بڑتا۔ جب اس بٹاتی اور اُن کے سامنے مصحکہ خیز حرکات کیا کرتی جس سے نماز میں ان کا دھیان بڑتا۔ جب اس پرعرصہ گذر گیا تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ ) ایک بانس کا ڈھائی بنا کر اس کواپی قمیص پہنائی برعرصہ گذر گیا تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ ) ایک بانس کا ڈھائی بنا کر اس کواپی قبیص پہنائی مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شریح نے چیچے سے آ کر دفعۃ اس کو پکڑلیا۔ اس بنا پر کہا جا تا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی سے زیادہ چالاک اور حیلہ ساز ہیں۔

(کاا) مجالد شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ میں شریح کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت ایک مرد سے جھاڑتی ہوئی آئی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے وہ رونے لگی میں نے کہا اے ابوامیہ (پیشریح کی کنیت ہے) میرے خیال میں پیغمز دہ مظلومہ ہے انہوں نے جواب دیا اے شعبی ایوسف کے بھائی بھی تورات کواسنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔

المارف عليه عليه المارة المار

کی خواہش کی جس کوانہوں نے منظور کرلیا (اقالہ کے معنی فنخ بیچ کے ہیں کہ بائع اپنی خوشی سے معاملہ طے شدہ کو مشتری کے کہنے ہے دستبر دار ہوجائے۔)

(۱۱۹) بہت سے لوگوں سے مروی ہے کہ جب (امیر) زیادہ بیار تھے تو شریح جب اُن کے پاس سے (بعد مزاج پری) واپس آئے تو مسروق الاجدع نے ایک قاصد کی معرفت اُن سے پوچھا کہ آپ نے امیر کا کیا حال دیکھا انہوں نے بیہ جواب دیا کہ ان کو امر و نہی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔مسروق نے کہاان کی مراد' امر' سے وصیتیں تھیں اور نہی سے یہ کہ حورتیں نوحہ کرنے سے بازر ہیں (صاف صاف مایوی کا ظہار خلاف مصلحت تھا اس لیے ایسے الفاظ ہولے جن کا ظاہری مفہوم بیظاہر ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے۔)

(۱۲۰) مروی ہے کہ عدی بن ارطاۃ شریح کے پاس آئے جب وہ مجلس قضا میں بیٹھے تھے۔ آکر

کہنے گئے کہ آپ کہاں ہیں۔ شریح نے جواب دیا تمہارے اور دیوار کے درمیان۔ انہوں نے کہا
اچھا میری بات سنو۔ شریح نے کہا اس مجلس میں اسی لیے بیٹھا ہوں۔ عدی نے کہا میں اہل شام

میں سے ہوں شریح نے کہا ہمارے دوست ہمارے قریب۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی قوم
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شریح نے کہا خدا برکت دے آپ کو اتفاق سے رکھے اور بیٹے

میں ایک عورت سے شادی کی۔ شریح نے کہا ضدا برکت دے آپ کو اتفاق سے رکھے اور بیٹے

دے۔ انہوں نے کہا اور میں نے بیوی کے رشتہ داروں سے بیشر طمنظور کی تھی کہ میں اس کو اس

کے میکے سے نہیں نکالوں گا۔ شریح نے کہا شرط کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ عدی نے کہا

اور میں اس کو وہاں سے نکال لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ۔ عدی نے کہا آپ

ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ شریح نے کہا کر چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ

ہوتا ہے جس پرمعافی یا سزا کا تعلق خدا سے ہے '' فی حفظ اللہ'' سے بہی مراد تھی مگر نکاح باقی رہتا

ہوتا ہے جس پرمعافی یا سزا کا تعلق خدا سے ہے '' فی حفظ اللہ'' سے بہی مراد تھی مگر نکاح باقی رہتا

ہوتا ہے جس پرمعافی یا سزا کا تعلق خدا سے ہے '' فی حفظ اللہ'' سے بہی مراد تھی مگر نکاح باقی رہتا

(۱۲۱) آمروی ہے کہ ایا س بن معاویہ کے پاس تین عور تیں آئیں انہوں نے (ان کود کھیکر) کہا کہ ان میں سے ایک بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور دوسری کنواری ہے اور تیسری ہوہ ہے۔ ان سے بو چھاگیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگیا؟ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی جب بیٹھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے بہتان کو سنجالا اور جب کنواری بیٹھی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا اور بیوہ جب آئی تو وہ دا ہے بائیں اپنی تگاہ پھر اتی رہی۔

(۱۲۲) ابوالحن قیسی سے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دوسر شخص کے پاس جوعام لوگوں میں ہے تھا کچھ مال امانت رکھااور پیخض ایساامانت دارمشہورتھا جس کے بارہ میں کسی کوشبہ نہ تھا۔ پھر ا مانت رکھنے والاشخص مکہ چلا گیا۔ جب بیروا پس آیا تو اپنا مال طلب کیا تو پیخص مکر گیا تو مدعی ایاس کے پاس پہنچااور پوراواقعہ سایا۔ایاس نے کہا کیا میرے پاس تمہارے آنے کی اس کوخبر ہوگئی اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہتم کسی محض کی موجود گی میں اس سے جھگڑ ہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں کسی کواس کی خبرنہیں ہوئی۔ایاس نے کہا تو لوٹ جاؤ اور کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو اوردودن کے بعد مجھ سے ملووہ تخص چلا گیا۔اب ایاس نے اس امانت رکھنےوالے کو بلا کرکہا کہ کثیر مقدار میں ہمارے مال آگیا ہے۔ ہماراارادہ ہے کہ وہ تمہارے سپر دکر دیں کیا آپ کا مكان محفوظ ہے؟اس نے كہا كه بال-اياس نے كہا تو مال ركھنے كے ليے مناسب جگہ تھيك كر لیجے اور مز دوروں کا نظام بھی ہوجانا جا ہے جواسے اٹھا کرلے جائیں اب ( دودن کے بعد ) وہ تتخص آیا تواس سے ایاس نے کہاا ہتم جا کراس سے اپنا مال مانگوا گروہ دیدے تو فہوالمراداورا گر ا تکار کرے تواس سے کہنا کہ میں قاضی کو خبر کرتا ہوں۔ چنانچے میخض اس کے پاس گیا اوراس سے کہا کہ میرامال دیدے ورنہ میں قاضی صاحب کے پاس جا کرشکایت کردوں گااور تمام ماجراان ہے بیان کردوں گا۔اس نے اس کا مال اس کو واپس دیدیا اس مخض نے ایاس کے پاس جاکر اطلاع دی کہاس نے مال واپس دیدیا پھروہ امین ایاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو پٹوا کر نكلواديا اوركها كداب خائن خبر داربهي ادهركارخ بهي نهكرنا

(۱۲۳) جاحظ نے ذکر کیا کہ ایاس بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف کود مکھ کر کہا کہ اس میں کوئی جانور ہے لوگوں نے غور سے دیکھا تو اس میں سانپ تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر دواینٹ کے درمیان پچھ تر اوٹ دیکھ کر میں سمجھا کہ پنچے کوئی سانس لینے والی شے ہے۔

(۱۲۴) جاحظ ہے مروی ہے کہ ایاس سفر قج میں تھے کہ ایک کتے کے بھو نکنے کی آ وازین کر کہنے گئے کہ بید کتا بندھا ہوا ہے پھراس کے بھو نکنے کی آ واز آئی تو بولے کہ اب کھول دیا گیا۔ جب لوگ پانی تک پہنچ گئے (جہاں آبادی تھی) تو وہاں کے لوگوں سے بوچھا تو ایاس کی بات ٹھیک نکلی ان سے بوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا جب کتا بندھا ہوا تھا تو اس کی آ واز ایک ہی

جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے سنا کہوہ آواز بھی قریب ہوجاتی تھی بھی بعید۔ (١٢٥) اورايك مرتباياس كا گذر (اى سفريس) ايك پانى پر موا- (جهال بستى تھى) تو كہنے لگے ایے کتے کی آ وازس رہاموں جواس بتی سے باہر کا ہے۔ان سے کہا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا تو کہا کہا کہا کہا گیا واز د بی ہوئی ہےاور دوسری آ وازیں شخت ہیں جب وہاں کےلوگوں سے پوچھا تو الیابی ثابت ہوا کہ ایک اوپرے کتے پردوسرے کتے بھونگ رہے تھے۔ (۱۲۷) ابو ال نے ہم سے بیان کیا کہ عہدہ قضا بھی دو کے درمیان مشترک نہیں بنایا گیا مگر عبیداللہ بن الحسن العنبر کی اور عمر بن عامر کے درمیان بیدونوںمشترک طور پر بصرہ کے قاضی تھے۔ ہرمجلس میں دونوں جمع رہتے تھے اورلوگوں کو جب دیکھتے ایک ساتھ دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک قوم ایک باندی کا معاملہ لے کر آئی جو کیڑ انہیں پہنتی تھی (اس لیے جو خریدارتفاوہ اس کوعیب قرار دے کراپنے لیے خیارعیب کے حق کامدی تھااوراس کو بیجنے والا اس کو عیب نہیں مانتا تھااسی کے فیصلہ کے کیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان کے بارہ میں عمر بن عامرنے کہا کہ بیناقص الخلقت ہے اور عبید اللہ بن الحن نے کہا کہ جو چیز ایس ہو جو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہو وہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو ملا کریہ فیصلہ بنا کہ باندی معیوب ہے۔اس میں تجویز کی تھیل کسی ایک قاضی کے فیصلہ سے نہیں ہوسکی جب تک دونوں کوبطور صغریٰ و کبریٰ ملایا نہیں گیا اور غالبًا اس حکایت کے اظہار سے یہی مقصد ہے کہ اشتراك كى حيثيت كواس طرح بيدونو ل حضرات باقى ركھتے تھے )۔ (۱۲۷) یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ واسط میں ایک ایسے مخص کو قاضی بنایا گیا جو ثقه اور بہت احادیث کے حافظ تھے (ان کے سامنے ایک شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا جس کی رودادیہ ہے کہ)اں شخص نے ایک شاہد (گواہ) کوایک سر بمہر تھیلی امانت رکھنے کے لیے دی (زمانہ اسلام میں بیایک خاص اعزازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیانت وتقویٰ رکھتے تھے اُن سے عام لوگ ا ہے تح ری معاہدات پر دستخط کراتے تھے اور حکومت ان کی شہادت کوشلیم کرتی تھی ) اور ذکر کر دیا کهاس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ جب بیامانت رکھنے والاعرصه دراز تک غائب رہااور تھیلی اس شاہد کے قبضہ میں تھی تو اس نے بیقصور کرلیا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔اب اس مال کواپنے

تصرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھرسوچ کرید کیا کہ تھیلی کو نیچے کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہم علٰی

حالہ باقی رہے) اور اس میں سے دینار تکال کران کے بجائے درہم جردیئے اورسی کرحسب سابق کردیا۔ پچھ عرصہ کے بعد مالک واپس آیا اوراس نے شاہدے اپنی امانت واپس مانگی۔اس نے سر بمہر تھیلی واپس کر دی۔ جب اُس نے اپنے گھر پہنچ کرمہر کوتو ڑا اتواس میں سے درہم نگلے۔ پھروہ شاہد کے پاس واپس آیا اوراس سے کہا کہ اللہ تحقیم معاف کرے میرامال واپس کر میں نے تواس میں دینارر کھے تھاوراس میں سے درہم برآ مدہوئے تووہ انکاری ہوگیا۔ نیمقدمہ جب قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کیو چھا کہ پیٹھیلی کب امانت رکھی گئی تھی؟ توبیان کیا گیا پندرہ سال پہلے۔اب قاضی صاحب نے ان درہموں کو لے کران کے چھاپ کو پڑھنا شروع کیا تو (سنوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ) ان میں سے بعض درہم دوسال پہلے کے بنے ہوئے تھے اور بعض تین سال پہلے کے۔سباسی کے قریب کے تھے۔قاضی صاحب نے تھم دیا کہ مدعی کودیناروالیں کیے جائیں جوشاہدنے واپس کیے۔قاضی صاحب نے اس کوخائن کہہ کر ریکار ااور شہر میں منادی کرائی کہ فلاں بن فلاں قاضی نے فلاں بن فلاں قاضی کوشہادت سے ساقط قرار دیا ہے۔سب لوگ اس کو جان لیں اور آج کے دن کے بعد اس کے دھو کہ میں نہ آئیں۔اس شاہدنے واسط میں اس کی جس قدر جائیدائھی سب جے دی اور واسط سے بھاگ گیا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا کہ پھراس کا کسی کو پیتہ نہ چل سکا۔

(۱۲۸) ابو محرقرش نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کچھ مال امانت رکھا۔ پھر جب اس سے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا اس نے اپنا معاملہ ایا سی بن معاویہ کے سامنے پیش کیا مدعی نے بیان کیا کہ میں نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایا س نے سوال کیا کہ س کے سامنے دیا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ میں نے ایسی جگہ دیا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درخت ہے۔ قاضی نے کہا اچھا ابتم اسی جگہ جاؤاور درخت کودیکھو شاید اللہ تعالی وہاں جانے سے ایسی بات واضح کر دیں جس سے تمہارات ظاہر ہو جائے ہوسکتا ہے کہ تم نے درخت کو دیکھو۔ یہ خص چلا گیا قاضی صاحب نے معاعلیہ کو مدعی کی واپسی تک بیٹھا رہنے کا حکم درخت کو دیکھو۔ یہ خص چلا گیا قاضی صاحب نے معاعلیہ کو مدعی کی واپسی تک بیٹھا رہنے کا حکم دیا وہ بیٹھ گیا اور ایا س قضا کے متعلق کا م کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف دیکھنے کے دیا وہ بیٹھ گیا اور ایا س قضا کے متعلق کا م کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف دیکھنے کے بعد انہوں نے بوچھا کہ اے شخص کیا وہ تیراساتھی اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا جس جگہ کا وہ ذکر کر

ر ہاتھا۔اس نے کہانہیں (اس نفی سے ثابت ہو گیا کہ بیاس جگہ سے بخو بی واقف ہے) ایاس نے
کہا''مردودو تو یقیناً خائن ہے۔اس نے کہا خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے آپ میرے ساتھ
آسانی کرد ہجئے انہوں نے اس پرایک نگہبان مقرر کردیا جواس کی حفاظت کرے (اور جانے نہ
دے) یہاں تک کہ وہ خض واپس آگیا۔اس سے ایاس نے کہا یہ تہارے حق کا اقرار کر چکا ہے
اس کو یکڑلو۔

(۱۲۹) ابن السماک نے ذکر کیا کہ ایک دن قاضی القصناۃ شامی کے سامنے دو شخصوں نے اپنا جھڑا پیش کیا جب کہ بیج جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے جھڑا پیش کیا جب کہ بیج جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دس دین راس کو امانیۂ دیئے تھے دوسرا کہتا تھا کہ اس نے جھے کچھ بیس دیا آپ نے مطالبہ کرنے والے سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی شوت ہے اس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی کے اس منے دیئے اس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی صاحب نے کہا کہ کس جگہ بیر دیے تھے اس نے کہا کرخ کی ایک مجد میں (کرخ بغداد کا ایک مجد میں (کرخ بغداد کا ایک مجد میں (کرخ بغداد کا ایک کہ بڑا محلہ ہے جس میں بہت مساجد ہیں) پھر جس سے مطالبہ کیا جارہا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ بڑا میں حال کہ دی سے دین اس خور الو و تا کہ میں دینار بیر دیے تھے وہاں جاؤاور وہاں سے میر بیاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں گھڑی گیا اس سے اس کو صلف دوں ۔ وہ شخص چلا گیا اور قاضی صاحب نے اس مجم کوروک لیا ۔ جب ایک گھڑی گذرگئی تو اس کی طرف التفات کیا اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ شخص محبد میں بہنچ گیا گیا وہ کی ادا نیگی گوگا ۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانٹر ہوگیا تو اس پرسونے کی ادا نیگی گوگا ۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانٹر ہوگیا تو اس پرسونے کی ادا نیگی گوگا ۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانٹر ہوگیا تو اس پرسونے کی ادا نیگی گوگا ۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانٹر ہوگیا تو اس پرسونے کی ادا نیگی

( البوالعینا ( نابینا ) کابیان ہے کہ دنیا میں ابن ابی دواد سے زیادہ میں نے ادب پر کسی کی استقامت نہیں دیکھی۔ میں جب بھی ان کے یہاں سے ( ملا قات کے بعد ) فکلا ہوں بھی اس طرح نہیں کہا کہ: یا غلام خُد بَیدہ (اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ لے ) بلکہ یہ کہا کرتے تھے: یا غلام ان کے ساتھ جاؤ ) جھے اُن کے اس جملہ کا انتظار رہا کرتا تھا اس کو غلام ان کے ساتھ جاؤ ) جھے اُن کے اس جملہ کا انتظار رہا کرتا تھا اس کو ترکنہیں کیا اور نہ میں نے کسی دوسرے سے یہ جملہ سا۔

(۱۳۱)مروی ہے کہ یجی بن اکثم جب قاضی بھرہ بنائے گئے توان کی عمرتقر یبابیس سال تھی ان

الطائف علمية على المستقدم المس

کواہل بھرہ نے کم درجہ خیال کیاان ہیں سے ایک نے پوچھا کہ قاضی صاحب کتنے برس کے ہیں ؟ وہ سمجھ گئے کہ وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر عمّاب بن اُسید سے زیادہ ہے جن کورسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ الْمَعْلَالِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا الللّٰمُ اللّٰمِ مَا اللللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ مَا الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا مُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

(۱۳۲) ابن اللیث سے مروی ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے مرزبان مجوی کے ہاتھ جووز پرجعفر کی والدہ کا کارندہ تھاتمیں ہزار درہم میں کچھاونٹ فروخت کیے وہ ادا لیکی قیمت میں ٹال مٹول کرتار ہااور نہیں دی وہ عرصہ تک پڑار ہا (پریشان موکر) اس نے (قاضی) حفص بن غیاث کے بعض مصاحبوں سے مل کرمشورہ کیا۔اس نے کہا کداس سے جاکر یہ کہوکہ آپ فی الوقت مجھا ایک ہزار درہم دے دیجئے باقی قیت کے لیے میں ایک دوسر یے مخص کے حق میں حوالہ کھدوں گا آپ اس کو جب جا ہیں دے دیں پھر میں خراسان چلا جاؤں گا۔ایسا کر لینے کے بعد پھر جھے سے ملوتا کہ پھر مشورہ دوں۔اس شخص نے اپیا ہی کیا وہ مرزبان سے ملا اوراس نے ایک ہزار درہم دے دیئے اس شخص نے واپس آ کراس مشورہ دینے والے کوخبر دی اس نے کہا اباس کے پاس واپس جاکر بیکھو کہ جب کل آپ سوار ہوکر جائیں توراستہ میں قاضی صاحب کی طرف ہوتے جا کیں میں وہاں حاضر ہوں گا اور کسی شخص کو اپنی طرف سے مال کی وصولی پر اپنا وکیل بنادوں گا اور پھر چلا جاؤں گا جب مرزبان قاضی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے تو فوراً قاضی صاحب کے سامنے بقیہ رقم کا دعویٰ پیش کر دینا (اس ترکیب سے فورا ہی فیصلہ ہو جائے گا اور مرزبان کوبیموقع ندل سکے گا کہ وہ اپنے اعلی اثر ورسوخ کا استعال کرکے قاضی صاحب کو فیصلہ رو کنے پرمجور کرے) اس مخص نے ایبابی کیا قاضی صاحب نے فوراً اس کومجوس کرلیا۔ ام جعفر کو جب اس کاعلم ہوا تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید ہے کہا کہ تہہارے قاضی نے میرے وکیل کو محبوس کیا ہاس کو محم دے دیجئے کہ وہ فیصلہ ملتوی کردے (اور مرزبان کور ہا کردے) ہارون نے مکم دے دیا کہ ایسالکھ دیا جائے۔قاضی حفص کو بھی اس کی خربوگی انہوں نے مدی سے کہا كەفورا گواە حاضر كروتا كەامىرالمؤمنىن كے كمتوبات كے آئے سے پہلے میں مجوى كے مقابلہ پر تیرے حق میں لکھ دوں (اس نے گواہ حاضر کر دیئے اور قاضی صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر

دیا) تو (امیرالمؤمنین کا مکتوب لے کرایک شخص حاضر ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اس شخص سے کہا کہ امیر المؤمنین کھم و فیصلہ لکھنے سے فارغ ہو کر مکتوب وصول کر کے پڑھا اور اس خادم سے کہا کہ امیر المؤمنین سے سلام عرض کر واور خبر دے دو کہ آپ کا مکتوب اس وقت وار دہوا جب تھم نافذ ہو چکا تھا۔ (۱۳۳۳) بدائنی نے بیان کیا کہ مطلب بن محمد الخیطی مکہ کے قاضی تھے اور ان کی زوجیت میں ایک ایس عورت تھی جس کے چار شوہر مر چکے تھے جب قاضی صاحب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وہ اُن کے سر ہانے بیٹھ کر روئی اور کہنے گئی مجھے کس کے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب دیا چھٹے بدنصیب کے پاس۔

(۱۳۴) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ابوحازم کے پاس آ کرکہا کہ شیطان میرے پاس آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے وہ جھے کواس وسوسہ میں مبتلا کرتار ہتا ہے انہوں نے کہا (اور حقیقت کیا ہے) کیا تو نے اس کوطلاق نہیں دی ؟ اس نے کہا نہیں! انہوں نے کہا کیا تو نے کل میرے پاس آ کرمیر سے نزدیک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اس نے کہا خدا کی قتم میں تو آج ہی آپ کے پاس آ یا ہوں اور میں نے کسی صورت سے بھی اسے طلاق نہیں دی! انہوں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آ ئے بس اس وقت بھی اسی طرح قتم کھا لینا اور آرام

(۱۳۵) یکی بن محر سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک قابل اعتاقہ خف نے بیان کیا کہ ایک قاضی پران کی بیوی نے تقاضا کیا کہ مجھے ایک باندی خرید دیجئے ۔ وہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں میں گئے ۔ جنہوں نے ان کے سامنے چنداؤ کیاں پیش کیں۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے پیند کر لیا اور اپنی بیوی کو لا کر دکھایا کہ میں اپنے مال سے اس کو تمہارے لیے خرید کر لا وُں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں۔ بید دینار لیجئے اور اس کو میرے واسطے خرید لایئے اور ان کو ایم سے واسطے خرید لایئے اور ان کو ایک سودینار دے دیئے (بڑی جمھے دار عورت تھی کہ ان کے الفاظ اپنے مال سے می کر ان کو ان کے الفاظ اپنے مال سے می تمار کر ان کی نیت کو تا ڈوگئی) بید دینار قاضی صاحب نے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بہر کر کی نیت کو تا ڈوگئی) بید دینار قاضی صاحب نے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بہر کر کی نیت کو تا اور ایک کی تو بیتا میا اور ایک کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اب ان کی بوشیدہ سے تا دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اب ان کی بیون اس سے خدمت لیتی رہتی تھی۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو بیاس سے ہم

بستر ہوتے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایسے وقت میں سرپر آئینچی۔اس نے کہا اے بدکر دارشخ زانی یہ کیا ہور ہاہے؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا ۔ کیا تو ہی مسلمانوں کا قاضی ہے۔ قاضی نے کہا کہ شخ بدکر دارنہیں ہے۔ رہاز ناسوخدا کی پناہ اور اپنے نام کا بیعنا مہز کال کراس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو حیلہ سے آگاہ کر دیا اور سربمہر دینار نکال کراس کے آگے ڈال دیئے اس وقت وہ بھی کہ قاضی صاحب نے حرام فعل نہیں کیا اور برابرخوشامدیں کرتی رہی یہاں تک کہ قاضی صاحب نے اس کوفر وخت کردیا۔

(۱۳۷) توخی ہے مروی ہے کہ قاضی القصناة ابوالسائب نے بیان کیا کہ ہمارے شہر ہمدان میں ا کیشخص تھا جس کا حال چھیا ہوا تھا قاضی صاحب نے اس کو مقبول القول بنانا چاہا وراس سے اس بارے میں یو چھا بھی تو اس کو پوشیدہ اور ظاہر حالات کے اعتبارے اہل سمجھا۔ پھراس سے کچهری میں آنے کے لیے مراسلت بھی کی (اس زمانہ کی وکالت کی طرح پہلے شاہد بھی ایک عہدہ تھا جس پرمتقی اورصادق لوگوں کومنتخب کیا جاتا تھا۔ اقر ارناموں اور فیصلوں کوان کے دستخط ہے موثق کیاجاتا تھا) تا کہاس کے اقوال کو تبول کرے اور یہ بھی حکم دے دیا کہاس کے دستخط کانمونہ رجٹروں میں محفوظ کرلیا جائے جن پر بوقت حاضری اس کی شہادت قلم بند ہوا کرے جب قاضی صاحب بیٹے ہوئے تھاور بیخض مع دوسرے شاہدوں کے آیا مگر جب اس نے اپنی شہادت شبت کرنا جا ہی تو قاضی صاحب نے قبول نہ کیا۔ قاضی صاحب سے کسی نے اس کی وجہ دریافت كى توانہوں نے كہا مجھ يريد بات واضح ہوگئى كەبيريا كار (لينى اسيخ كو بنانے والا ہے) تو مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ اس کے قول کو قبول کروں ۔ اُن سے بوچھا گیا کہ آپ سیس طرح سمجھے؟ انہوں نے کہا یہ میرے پاس روزانہ آتا تھاجب میری نظراس پر پڑتی تھی تو گھر کے دروازے ہے مجلس تک اس کے جتنے قدم پڑتے تھے میں شار کر لیتا تھالیکن جب آج میں نے اس کو شہادت کے لیے بلایا اور بیآیا تو میں نے اسی مقام سے اس کے قدم شار کیے تو دویا تین قدم بر مع ہوئے پائے ( کیونکہ مصنوعی وقار کے لیے معمول سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے تھے) میں سمجھ گیا کہ شخص ریا کارہے ای لیے قبول نہیں کیا۔

ریسا) ابوالعیناء سے مروی ہے کہ افشین ابودلف سے حسد کرتا تھااوراس کی دانائی اور شجاعت کی وجہ سے اس کا رشمن تھا۔ افشین نے اس کے پھنسانے کے لیے ایک حیلہ کیا (یعنی اس کے

خلاف ایک جھوٹا دعویٰ اپنے یہاں دائر کرایا) یہاں تک کہ ابودلف کے خلاف خیانت اور قل کی شہادتیں بھی گذر گئیں اور سیاف (قتل کرنے والا ) بھی حاضر کرلیا گیاا یسے وقت اس واقعہ ابن ابی دواد کوعلم ہوگیا تو بیفوراً سوار ہوکر چل پڑااورا پنے ساتھ اور چندایسے لوگوں کو لے لیا جوافشین کے دشمن تھے بیاں کے پاس پہنچ گئے اوراس ہے کہا کہ میں تمہارے پاس امیرالمؤمنین کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور امیر المؤمنین نے تم کو بیتھم دیا ہے کہ قاسم بن عیسیٰ (بعنی البودلف) کے ساتھ کو کی حرکت نہ کی جائے اور اس کوسلامتی کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر شاہدوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ گواہ رہوکہ میں نے امیر المؤمنین کا پیغام اس کو پہنچا دیا ہے۔اس کے بعد اقشین کوئی گزندا بودلف کونہ پہنچا سکا۔ پھرابن ابی دوادخلیفہ معتصم باللہ کے پاس پہنچے اورعرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کی طرف ہے ایک ایسا پیغام پہنچا کر آیا ہوں جس کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھااور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا کوئی نیک کا منہیں کیااور میں اُسی کی بنایرآ پ کے لیے بھی خدا ہے جنت کا امید وار ہوں۔ پھر پورا واقعہ ان کوسنایا تو خلیفہ نے ان کی رائے اور تدبیر کو پیند کیا (اب افشین کا فرستادہ پخص ابودلف کو لے کرامیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچا)اوراس شخص کی طرف توجہ کی جو قاسم (ابودلف) کو لے کرحاضر ہوا تھا تھم دیا کہ ان کور ہا کیا جائے اور افشین کی اس حرکت سے اس پرعتاب ہوا۔

(۱۳۸) ابن قتیبہ نے کہا کہ ایک قاضی کے یہاں ایک مرتبہ فرزوق نے شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت کو ہم نے جائز رکھا ہے مگر مزید شہادتیں لاؤ (ابوفراس فرزوق کی کنیت ہے) جب فرزوق واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا واللہ تمہاری شہادت کو معترنہیں مانا گیا (فرزوق مشہور شاعرتھا)۔

(۱۳۹) دوآ دی قاضی مضم کے پاس آئے ان میں سے ایک کا دوسرے پرید دو کی تھا کہ یہ میرا طنبورانہیں دیتا۔ مدعی علیہ انکاری تھا۔ مدعی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوگواہ پیش کیے جنہوں نے مدعی کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ مدعی علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت کیجے (پوچھا گیا) تو ایک نے بتایا کہ وہ نبیذ بیجنے والا ہے اور دوسرے نے بیان کیا کہ وہ جانور ہنکانے والا ہے تو قاضی نے مدعا علیہ سے کہا کہ طنبورے کے دعوے پر تیرے نز دیک ان سے بردھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جیسا دعویٰ ہے طنبورے کے دعوے پر تیرے نز دیک ان سے بردھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جیسا دعویٰ ہے

CITY OF ESSECTION OF THE LITTLE WITH THE W

ویسے ہی گواہ ہیں) اُٹھاس کووہ طنبورہ واپس دے۔

(۱۳۹) دوآ دی ایک بکری کے بارے میں جھگڑرہے تھے ہرایک نے اس کا ایک ایک کان پکڑ رکھا تھا۔ اس دوران میں ایک خص آگیا۔ دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کردوگے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اس نے کہا اگرتم میر نے فیصلہ پرراضی ہوتو ہرایک بیصلف کرے کہا گروہ میرا فیصلہ نہ مانے گا تو اس کی بیوی پرطلاق ہے۔ تو دونوں نے ایسا صلف کرلیا پھراس نے کہا اب اس کے کان چھوڑ دونوں نے چھوڑ دیئے اب اس نے اس کا کان پکڑا اور لے کر چلتا بنا (کہ اس کا فیصلہ یہی تھا) دونوں دیکھتے رہ گئے اس سے بات کرنے پر قادر بھی نہ رہے (کہ اگر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں تو بحری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی)

(۱۲۰) ہم کو قاضی الی عمر کا قصہ معلوم ہوا کہ ایک بارانہوں نے ایک معزز شخص کو عہدہ کفنا سپر د

کیا۔ پھراس کے بارے میں ان سے ایسی با تیس ذکر کی گئیں جو عہدہ قضا کی شان کے خلاف

تھیں تو انہوں نے اس عہدہ کو والیس لینے کا ارادہ کیا اس پر بعض لوگوں نے ناراضگی کا اظہار

کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ الزامات جوان پرلگائے گئے ہیں تھے خابت ہو گئے تو ان کو معزول کر

دیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک تھے خہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری

میں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک تھے خہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری

میں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک تھے خہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری

میں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک تھے خہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری

میں انہوں نے جواب کی کہا کہ کہا تھے اس نوع کے اتہا م لگائے جا کیں تو (اس کی برائیوں

کے پیش نظر ) شک کرنے میں جلدی کی جاتی ہا ورعہدہ قضا اس سے بھی نازک تر ہے۔ بالآخر

اس سے بیعہدہ واپس لے لیا۔

(۱۴۱) احمد بن ابی دواد خلیفہ واتن بااللہ سے ملنے کے لیے گئے۔خلیفہ نے اُن سے کہا کہ میرے پاس ابھی محمد بن عبد الملک الزیات بیٹھا ہوا تھا اس نے تمہارا تذکرہ بہت برائی کے ساتھ کیا ابن ابی دواو نے کہا اے امیر المؤمنین میں بی خدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے اس مخص کواس امر کا مختاج بنایا کہ وہ بچ کوچھوٹ کوا ختا ارکرے اور مجھے اس خصلت سے متنظر بنایا۔

عال با ایک خص ایک قاضی کے باس ایک معاہدہ مہر کے بارے میں شہادت دینے کے لیے آیا۔ قاضی صاحب نے اس سے یو چھا کہ تہارا کیانام ہاس نے کہا: میتب قاضی نے کہا آج المانف عليه المانف على المانف

نہیں (سیتب کے لفظی معنی ہیں کسی کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دینے والا۔اس کے پیش نظر قاضی نے کہا کہ آج نہ کر بیٹھئے )۔

الماني الماني

## أمت كے علماء اور فقهاء كے واقعات ذبانت

(۱۳۴۳) شعبیؒ کے بارے میں منقول ہے مجاہدؒ سے کہ شعبی حمام میں داخل ہوئے تو داؤ داز دی کو بغیر پا جامہ کے دیکھا تواپنی دونوں آئکھیں تیج لیں۔ داؤ دنے کہااے ابوعمر وکب سے اندھے ہو گئے ہو شعبی نے جواب دیا کہ جب سے خدانے تیرار پر دہ جاک کر دیا۔

(۱۳۲) مروی ہے کہ ایک شخص نے آ کر ابراہیم نخبی ہے کہا کہ میں نے ایک شخص کابرے کلمات سے ذکر کیا۔ اس کو بھی میری گفتگو کی اطلاع ہوگئی (اب میں دفع مصرت کے لیے اس کے دل سے اثر زائل کرنا جا ہتا ہوں) تو کس عنوان کے ساتھ اس ہے معذرت کروں؟ کہنے لگے یوں

کہد دیجو : واللہ واللہ ان اللہ لیعلم ما قلت من ذالك من شئ (لفظ مانا فیہ بھی ہوسکتا ہے اور موصولہ بھی معذرت کرنے والاموصولہ کامفہوم اپنی مراد قرار دے گا تو یہ عنی ہوں گے۔خداکی فتم بے شک اللہ کو بخو بی علم ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں کہا تھا۔ جو پچھ گرا ہے تاکیدی اور خلفیہ بیان سے مخاطب کا ذہن نافیہ کی طرف منتقل ہوگا۔ نافیہ کی صورت میں یہ معنے ہوں گے خداکی قسم بیان سے مخاطب کا ذہن نافیہ کی طرف منتقل ہوگا۔ نافیہ کی صورت میں یہ معنے ہوں گے خداکی قسم بیش کہا متر جم۔

بیان سے مخاطب کا ذہن ہم نے ایک شخص سے روایت کیا جس کا نام بھی لیا تھا کہ جب ہم ابرا ہیم مخعی کر اس سرمیں ترق ہم سے کہا کہ تر تھی اگر میں سرماں سرمیں تھی ہے دو جھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کہ جا ہم ابرا ہیم خعی کر اس سرمیں ترق ہی دو چھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کر اس سرمیں تھی ہے دو چھا ما بیا تھی کہ دیجو تھا کہ دو تھی کہ دو تھا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ دی کر اس سرمیں تھی ہے دو تھا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ دی تو تھا کہ دو تھا کہ دی تو تھا کہ دو تھا تھا کہ دو تھا کہ

(۱۷۷) کی بن ہا م نے ایک سل سے روایت کیا ، س کا نام ، می لیا کھا کہ جب ہم ابراہیم کی کے پاس سے آیا کرتے تو ہم سے کہا کرتے تھے کہا گرمیرے بارے میں تم سے پوچھا جائے تو کہہ دینا کہ ہمیں خبرنہیں کہ وہ کہاں ہے (اس میں جھوٹ لازم نہیں آئے گا) کیونکہ جب تم میرے پاس سے چلے گئے تو چھرتم کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں (نماز کی جگہ کھانے کی جگہ آ رام کی جگہ بیت الخلاء گھر میں بہت ہی جگہ ہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد دینا غلط نہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد دینا غلط نہیں ہوسکتا)۔

(۱۲۸) ایمش کے بارے میں جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن ایمش سے ملنے کے لیے پہلے تو ہم نے ان کوایک خلیج کے کنارے پر بیٹھے دی کھا جو بارش کے پانی سے ہوگئ تھی ہم اس کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئے کہ ایک کالے علیہ کا شخص آیا۔ جب اس نے ایمش کودیکھا اور ان کو حقیر سمجھ کر بیگار لینے کے ارادہ سے ) کہا!ٹھ کے بدن پر ایک پرانا اُونی جبہ خراب ساتھا تو (ان کو حقیر سمجھ کر بیگار لینے کے ارادہ سے ) کہا!ٹھ مجھے اس خلیج سے پار کر دے اور ان کا ہاتھ کھینے کر کھڑ اکر لیا اور ان پر سوار ہو گیا اور یہ کلمات بھی پڑھے (جو گھوڑے وغیرہ سواری کے وقت مسنون ہیں): سبطن الذی سخو لنا ھذا و ما کنا لؤ مقو نین۔ ایمش اس کو لا دے ہوئے چل دیئے یہاں تک کہ جب خلیج کے بچ میں پہنچ کے لئے میں کہا تو اسے وہاں پھینک مار ااور کہنے گیا ہیں پڑھ: رب انو لنی منز لا مبلو گا و انت خیر المنز لین (بید عامز ل مقصود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے ) پھر نگل آئے اس کا لئے کو پانی میں ہاتھ یاؤں مارتا چھوڑ کر چلے آئے۔

' (۱۳۹) ابوبکر بن عیاش ہے مروی ہے کہ جب اعمش نماز فجر ہے فارغ ہوجاتے تھے تو اُن کے پاس قراء آ کر قراءت ِقر آن سکھتے تھے۔اس مبجد کی امامت ابوحمین کرتا تھاایک دن اعمش نے (اینے کسی شاگرد ہے) کہا کہ ابوحمین ہم سے قراءت اس طرح سکھتا ہے کہ روزانہ وہیں اپی جگہ بیٹار ہتا ہے اور تعلیم کے ختم تک رہتا ہے اور اس طرح سیھے لینا چاہتا ہے کہ شکر بھی ندادا کرنا پڑے بھر قاریوں میں سے ایک شاگر دسے کہا کہ ابو تھین فجر کی نماز میں زیادہ تر سورہ صافات پڑھتا ہے۔ کل تم مجھے سورۃ صافات ہی سنانجب آیت: ﴿فالتقمه الحوت ﴾ پریہنچو تو ہمزہ کر دینا (لیعنی واؤ پر آ وازکو ذرا دبا دیا جائے تا کہ ہمزہ کے قریب پہنچ جائے ) چنا نچہا گلے دن شاگر دینا ایسا ہی کیا اورا عمش نے اس پرگرفت نہ کی۔ اس کے دو تین روز بعد ابو تھین نے نماز فجر میں پھر سورہ صافات پڑھی اور جب لفظ حوت پر پہنچا تو ہمزہ کیا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے اورا عمش اپنی مجلس میں آبیٹے تو ابو تھین کا کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس سے اعمش نے فارغ ہو گئے اورا عمش اپنی گئیس میں آبیٹے تو تم کو معلوم ہوتا کہ اس محراب میں حوت کی کیسی گت بن رہی تھی پھر ابو تھین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو ( بجائے اس کے کہ کیکسی گت بین رہی تھی پھر ابو تھین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو خوال دیا اور سے ابو تھین استفادہ کرتا مشتعل ہوگر ) بعض لوگوں کو اکسایا اور ان کو تھنچ کر مجد سے نکال دیا اور سے ابو تھین اپنی تو م بنی اسد میں سر بر آوردہ تخص تھا۔

(\* 10) ابوالحن مدائن سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اعمش سے کہا کہ اے ابو محمد میں نصف درہم میں ایک گدھا کرایہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں تا کہ فلال فلال حدیث کے بارے میں تم سے چھسوال کروں (اس شخص نے علم حدیث کو ایس ستی چیز بتایا کہ اس پر نصف درہم کے خرج کو اہمیت کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سمجھ کر) کو اہمیت کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سمجھ کر)

اعمش نے کہا کہ بقیہ نصف درہم پر پھر گدھا کرایہ پر لے کرلوٹ جاؤ۔ (۱۵۱) میں مین نے میں کا میں ملب علیہ کا ایس ای فیار ہی

(101) امام ابوصنیفہ مینیہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستہ میں اسلامیں نے ابوصنیفہ مینیہ کود یکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان تیار اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکہ کے ساتھ کھا کیں گر ایبا کوئی برتن موجود نہ تھا۔ جس میں سرکہ ڈال کر دستر خوان پر رکھ لیا جا ہے اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کر ایک دستر خوان پر رکھ لیا جا ہے اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کر ایک گڑھا بنایا اور اس پر (چڑے کا) دستر خوان بچھایا اور (گڑھے پر دستر خوان کو دباکر پیالہ نما جگہ بنا کی اس موقع پر سرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھا پی خواہش پوری کر لی دلوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو فرمانے لگے کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو فرمانے لگے کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا

چاہیےاس نے تو تم پریڈفٹل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القا کر دیا (یہ ہوتی ہیں اللہ کے غاص بندوں کی ہاتیں )۔

(۱۵۲) محد بن سن سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر ہیں چوروں نے داخل ہوکراس کو تین طلاق کا حلف لینے پر مجبور کیا (یعنی بیکہ لوایا کہ اگر ہیں نے شور مجایایا کسی کو بتایا کہ مال لینے والے کون لوگ ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق) کہ کسی کو نہیں بتائے گا (اوراس کا سب مال واسباب لے گئے) صبح کو وہ شخص چوروں کو دیکھتار ہا کہ وہ اس کا سامان فروخت کررہے ہیں۔ گراس حلف کی وجہ سے بولنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آ کرامام ابو حذیفہ ہوئے ہے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمائیا، کہ میرے پاس اپنے محلہ کی مجد کے امام اور موذن کو لاؤ اور اہل محلہ میں سے جو صاحب جا ہ اشخاص ہیں ان کو بھی ۔ شخص ان سب کو لے گیا۔ ان سے ابو صنیفہ ہوئے نے فرمایا کہ میں کہ کا مال واسباب اللہ اس کو والیس کردے سب نے اثبات میں کہ کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا مال واسباب اللہ اس کو والیس کردے سب نے اثبات میں مجواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپ پر تیاں تمام بدچلن اور تمام مہم لوگوں کو جمع کر لواور ان کو کسی میں سے ایک ایک شخص کو باہر کرتے جاؤ اور اس سے پوچھتے رہوکہ کیا ہے ہے تمہارا چور؟ اگر وہ چورنہ ہوتو یہ دوبی کرجائے تو تم اس کر وقت کی دوبی کرجائے ہوتا تھیں کہ تارہ اور اگر چور ہوتو چپ ہوجائے۔ جب یہ چپ کرجائے تو تم اس کر وقت کی دوبی دوبی کہ بال میں تدبیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروقہ میں دوباد دا

(۱۵۳) حسین الاشقر کہتے ہیں کہ کوفہ میں طالبین میں سے ایک نیک شخص تھا اس کا امام ابوصنیفہ مین کے کہاں جارہے ہو؟ تواس نے کہا کہ ابن ابی لیک کی طرف آپ نے اس سے فر مایا کہ وہاں سے واپسی پر مجھ سے ملوتو بہت اچھا ہواور اسی ابی لیک کی طرف آپ نے اس سے فر مایا کہ وہاں سے واپسی پر مجھ سے ملوتو بہت اچھا ہواور لوگ ابن ابی لیک کی دعاؤں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ بیشخص ابن ابی لیک کی خدمت میں تین دن تھم کر جب واپس ہوا تو امام ابوصنیفہ مین ہے کی طرف سے گذرا۔ آپ نے اس کوآ واز دی اور سلام علیک کی پھر آپ نے اس سے بوچھا کہ تم تین دن کے لیے ابن ابی لیک کی یوس سے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایس بات ہے جسے میں لوگوں سے چھپا تا ہوں۔ میں نے بیام یہ کوئی مل نکل آئے گا۔امام ابوصنیفہ میں ہوں۔ میں نے بیام کہ میں ایک می

سوااورمیراکوئی وارث نہیں ہے اوراس کا حال یہ ہے کہ جب میں کی عورت سے اس کا نکاح کرتا ہوں تو وہ اسے طلاق دیتا ہے۔ میں نے اس کوا کی باندی خرید کر دے دی تو اس کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھرابن ابی لیکا نے اس کے بارے ہیں کیا کہا اس نے کہا کہ انہوں نے یہ چواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی طل نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو ہم جہ جہ ہم ہیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پھر کھانا آگیا اس کو اس میں شریک کیا جب کھانے سے فراغت ہوگئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کوساتھ لے کر بازار جاؤ پھر جو باندی اس کو پسند آجائے اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تمہارے حسب منشا ہوجائے تو اس کو اپنی ذات کے لیے خرید لواس کے لیے نہ خرید نا پھر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر اگر اس نے طلاق خرید لواس کے لیے نہ خرید نا پھر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر اگر اس نے طلاق مہارانس بنا بت رہے گا (اور اس شخص کوفقد ان تہاری مملوکہ ہوگی ) اگر اس سے اولا دہوگئی تو تمہار انسب نا بت رہے گر شخص ابن آبی لیک نسب بی کاغم تھا ) اس نے کہا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے پھر شخص ابن آبی لیک نسب بی کاغم تھا ) اس نے کہا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے پھر شخص ابن آبی لیک نسب بی کاغم تھا ) اس نے کہا کیا جائز ہوں نے بھی کہا کہ ابو صنیفہ پڑے نے ٹھی رائے دیا کہ دی ہے۔

مروانے ہی کا کام کردیا۔ آپ نے فرمایا وہ کام تونے کیا تھامیں نے اپنے لیے اور تیرے لیے خلاصی کی راہ نکالی۔

(100) عبدالواحد بن غیاف سے مروی ہے کہ ابوالعباس طوی امام ابوصنیفہ بیسید کے متعلق برے حیالات رکھتا تھا اوراس کاعلم ان کوبھی تھا ایک مرتبدا مام ابوصنیفہ بیسید منصور کے پاس گئے اور وہاں اس وقت کثیر مجمع تھا۔ طوسی نے کہا آج مجھے ابوصنیفہ بیسید کی خبر لینا ہے۔ چنا نچہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابوصنیفہ بیسید امیر المؤمنیان ہم میں سے کی شخص کو بلا کر بیتھم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن کا شے اور جس کو تھم دیا جاتا ہے اس کو بیخ برنہیں کہ گردن کا شخص کے لیے خلیفہ نے کیسے گنجائش نکالی (ایسی حالت میں گردن کا شاخ جائز ہوگا یا نہیں) ابوصنیفہ بیسید نے فرمایا اے ابوالعباس (اس کا جواب دو کہ ) امیر المؤمنین کے احکام حق پر بینی ہوتے ہیں یا باطل پر؟ اس نے کہا حق پر۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہوگا ان کے پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ بیشتی ضروری نہیں ۔ ابوصنیفہ بیسید نے جو کوگ ان کے پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ بیشتی شروری نہیں ۔ ابوصنیفہ بیسید نے جو کوگ دیا۔ ۔

(۱۵۲) علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ابو صنیفہ میں ہیں گیاد میصا کہ ان کے پاس حجام ان کے باس حجام ان کے باس حجام ان کے بال جا بال بنار ہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ توجس مقام پر سفید بال ہوتے ہیں ہمیشہ اسی جگہ کو لیٹار ہتا ہے تو ان میں کیوں اضافہ کرر ہا ہے اس نے کہا اضافہ کس طرح جب کہ (میں سفید بال کا فتار ہتا ہوں آپ کی گفتگو ظرافت پر ہنی تھی ) آپ نے فرمایا کہ (جتنا تو ان کا پیچھا کرتا ہے ان میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے اب تو سیاہ بالوں کو لیٹا کرتا کہ ان میں اضافہ ہو۔

( ) کی بن جعفر کہتے ہیں کہ ابو صنیفہ میں نے سیس نے ( ایک ان کا واقعہ ) سنا فرمائے سے کہ ایک مرتبہ بیابان میں مجھے پانی کی بڑی ضرورت لاحق ہوئی۔ میرے پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا میں نے اس سے پانی مانگا اس نے اٹکار کیا اور کہا کہ پانچ درہم دے کروہ مشکیزہ لے لیا پھر میں نے کہا اے اعرابی ستو کی طرف کچھ رغبت ہے؟ اس نے کہا لاؤ میں نے اسکوستودے دیا جوروغن زیتون سے چرب ستو کی طرف کچھ رغبت ہے؟ اس نے کہا لاؤ میں نے اسکوستودے دیا جوروغن زیتون سے چرب کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے

دیجئے۔ میں نے کہا پانچ درہم میں ملے گااس ہے کم نہیں کیا جائے گا (ایسا ہی وہ حاجت مند تھا اس حیلہ ہے ) میں نے اس سے اپنے پانچوں درہم واپس لے لئے اور میرے پاس پانی بھی رہ گیا۔

(١٥٨) امام ابوحنيفه مييية اوران كى ذبانت كاذكر تفااس يرعبد الحن بن على في بيان كيا كهوفه میں حجاج میں سے ایک حاجی نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھا اور حج کو چلا گیا پھر واپس آ کراپنی امانت طلب کی تو وہ مخص منکر ہو گیا اور اس نے جھوٹی قشمیں کھانا شروع کر دیں بیصاحب مال امام ابوحنیفہ میں کی خدمت میں مشورے کے لیے آیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کے انکار کرنے کاکسی کے سامنے ذکر نہ کرنا اور پیمنگر شخص امام ابوحنیفہ میں ہے۔ جاتارہتا تھا آپ نے اس سے تخلیہ میں کہا کہ ان لوگوں نے (لیعنی صاحبان حکومت نے) مجھ سے کسی ایسے مخص کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت ہو۔ کیا آپ اس کو پیند کریں گے کہ آپ کا نام بھیج دیا جائے تو اس نے پچھے بناوٹی انکار شروع کیا اور ابوصنیفہ میں نے اس کورغبت دلانا شروع کی تو وہ اس عہدے کے لا کچ کے ساتھ آپ کے پاس سے رخصت ہوا۔ پھروہ حاجی صاحب مال آپ کے پاس آیا تواس سے آپ نے فرمایا کہ اب اس کے پاس جاؤاور میکہو کہ میں سمجھتا ہوں کہتم بھول گئے ہواس لیے میں تمہیں یاد ولاتا ہوں کہ میں نے فلاں وقت تمہارے پاس امانت رکھی تھی اور بیاس کی علامت ہے۔ میتخص گیا اوراسی طرح گفتگو کی اب اس نے فوراُوہ امانت واپس کردی (اورامام صاحب کوبھی مطلع کردیا) پھر جب وہ املین صاحب ابوصنیفہ میں ہے ملے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس معاملہ پرغور كياتوسوچاكه مجھےآپ كامرتبد بلندكرنا چاہيے۔ يوتويوں ہى ايك كم درجه كاعهدہ ہے ميں اس پر آپ کانام نیجیجوں بہاں تک کہ کوئی اس ہے او نچے درجہ کی جگہ سامنے آئے۔ (۱۵۹) ابن الوليد نے ہم سے بيان كيا كه ايك نوجوان امام ابوحنيفه بينيا كا پڑوى تھا جو بكثرت ان كې مجلس ميں حاضر ہوتار ہتا تھا۔اس نے ايك دن ابوحنيفه ميسية سے كہا كہ اہل كوفيہ میں سے فلاں شخص کے یہاں میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی بھیج دیا ہے کیکن وہ مجھ سے اتنا برا مہر طلب کرتے ہیں جومیری وسعت اور طاقت سے باہر ہے اور نکاح کا خیال بھی دل پرغالب ہور ہاہے اب کیا تدبیر کروں آپ نے فرمایا اللہ سے استخارہ کرلواور جو کچھ

وہ طلب کرتے ہیں ان کو دیدو۔اس مشورے کے بعداس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہوگیا تو اس نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے ان سے بیدرخواست کی کہ مہرمقررہ کا کچھ حصداب لے لیں سردست گل کی ادائیگی میری وسعت سے باہر ہے مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کو بغیر پورادین مہرادا کیے نہ جیجیں گے آپ نے فرمایا حیلہ کرلو۔ اس وقت قرض لے کرادا کر دو کہتم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ۔ مجھے امید ہان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ ہے تمہارا کام آسان ہوجائے گا۔اس نے ایباہی کیا کہ چند لوگوں ہے قرض لے کروہ رقم پوری کی ان میں سے ایک ابوصنیفہ بینیے بھی تھے۔ پھر جب بیاپی بیوی کے پاس داخل ہوگیا اور وہ اس کے پاس پہنچادی گئی تو ابو صنیفہ میسید نے اس سے کہا کہ اگر تم بیظا ہر کردو کہاس شہرے تمہاراکسی دور دراز ملک میں جانے کاارادہ ہے اور بیجی ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کوہمراہ لے کر جاؤ تو تم ہے کسی کومواخذہ کاحت نہیں ہے تو (اس تجویز کے مطابق) پہ شخض دواونٹ کراییکر کے لے آیا اور ظاہر کر دیا کہ وہ بطلبِ معاش خراسان کا ارادہ رکھتا ہےاور اس کاارادہ بیوی کوبھی ہمراہ لے جانے کا ہے۔ یہ بات اس کے کنبہ والوں پر بہت شاق ہوئی اور وہ لوگ حکم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابوصنیفہ بیلیہ کے پاس آئے۔آپ نے فرمایا کہ اس کوشرعا اختیار ہے جہال جا ہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے میمکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ان ہے آپ نے کہا تو پھراس کوراضی کرلوجس کی میصورت ہے کہ جو کچھتم نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔ انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا تواس جوان کوابو صنیفه نہیں نے بلا کراس سے فرمایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پرراضی ہو گئے ہیں کہ جو پھ مہرتم سے لیا ہے واپس کر دیں اور اس سے بری الذمة قرار دیدیں (اب اس شخص کے دماغ پر فتح کا نشہ پڑھ گیا)اس نے کہا میں تو اس قم سے او پر مزید وصول کرنا چاہتا ہوں ( مگرامام صاحب کی تنبیہ سے سب نشہ ہرن ہوگیا) آپ نے فرمایا کہ تمہارے کیے جورقم خرج کرنے پروہ راضی ہو گئے ہیں تہہیں اس کومنظور کر لینا جا ہے ور نہ اگر عورت نے کسی شخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقر ارکر لیا تو پھر تا انقضائے دین تم اے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس نے ( گھبراکر ) کہااللہ اللہ پھرتو میں ان سے کچھ بھی نہیں وصول کرسکوں گا۔ کہیں اس تر کیب سے وہ مطلع نہ ہوجا ئیں بس وہ فوراً تھہر جانے پر آ مادہ ہوگیا المانف عِلميّه على المحكمة الم

اورجو کچھرقم مہروہ دےرہے تھائ کوواپس لینے پراکتفا کرلیا۔

(۱۲۰) احد بن الدقاق ہے مروی ہے کہ اصحاب امام ابوطنیفہ بین ہے ایک محض نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت کے متعلقین نے کہا کہ ہم ابوطنیفہ بین ہے مشورہ کریں گے (اس نے اس کی اطلاع آپ کو دی) آپ نے اس سے کہا کہ جب تم میرے پاس آ و تو اپنا ہاتھا ہے ذکر پررکھ کرآ نااس نے الیابی کیا۔ جب ان لوگوں نے ابوطنیفہ بین ہے اس کے ہاتھ میں ایس کے فارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے کہ دیا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ایس کے فاتھ میں ایس کے دیکھی ہے۔ جس کی قیت دس ہزار درہم ہے (اس طرح وہ ماکل ہوگئے)۔

(۱۲۱) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص ابوصیفہ بیان کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال دفن کیا تھااب وہ موقع یا زنہیں آتا۔ ابوحنیفہ میں نے فرمایا کہ بیکوئی فقہی سوال نہیں ہے کہ جس كاميں كوئى حل نكالوں۔اچھااپيا كروكہ جاؤاورآج تمام رات نفليں پڑھتے رہومج تك ان شاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گا۔اس شخص نے ایساہی کیا ابھی چوتھائی رات ہے بھی کچھ کم ہی گذراتھا کہ اس کووہ جگہ یاد آگئی (تو اس نے نوافل کوختم کردیا) پھراس نے اُن کی خدمت میں حاضر ہو کراطلاع دی۔ آپ نے فر مایا کہ میں سمجھتا تھا کہ شیطان مجھے نوافل نہیں پڑھنے دے گااور مجھے یا دولا دے گا کیونکہ تو نے اللہ عز وجل کے شکرانہ کے لیے بقیہ رات نفل پڑھنے میں گذاری۔ (۱۷۲) ابن عون کے بارے میں ابن مثنی ہے مروی ہے کہ وہ اشکر میں تھے۔ جب مشرکین کے لشکر میں ہے ایک شخص نے نکل کر مبارز طلب کیا (کہ جس کا دل چاہے میرے مقابلہ کے لیے آئے) تو اس کے مقابلہ کے لیے ابن عون نکلے اور وہ ڈھانٹا باندھے ہوئے تھے اس کوتل کر آئے۔ پھرواپس آ کرلوگوں میں رل مل گئے۔ حاکم نے کوشش کی کہ یہ پتا لگا سکے کہ یہ کس کا کارنامہ ہے گرمعلوم نہ کرسکا پھراس کےمنادی نے آ وازیں لگا نمیں کہ جس شخص نے اس مشرک کوتل کیا ہے وہ مجھے آ کر ملے ۔ تب ابن عون اس کے پاس گئے اور اس سے بیکہا کہ ایک مجاہد کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ بیہ کہ میں نے اسے قبل کیا (امیر جہاد سے مل کراس کے حکم کی

تعمیل بھی کردی اور پھر بھی اظہار عمل سے بچے رہے)۔ (۱۶۳) بچیٰ بن بزید سے مروی ہے کہ ایک سپاہی ایک ایسے خض کی تلاش میں آیا جوابن عون کی مجلس میں تھااس نے کہاا ہے ابن عون کیا آپ نے فلاں کودیکھا ہے آپ نے بیہ جواب دیا کہ وہ ہردن جارے پہال نہیں آتابس وہ چلا گیا اوراس کوچھوڑ گیا۔

(۱۲۱۷) ہشام بن الکسی کے بارے میں مجھ بن ابی السری کہتے ہیں کہ مجھ ہے ہشام بن الکسی نے کہا کہ میں نے حفظ بھی ایسا کیا کہ کسی نے ایسانہ کیا ہوگا اور مجھ ہے بھول بھی ایس ہوئی جو کسی سے نہ ہوئی ہوئی میرے بچا ایسے تھے کہ مجھ پر حفظ قرآن سے خفا ہوتے تھے تو میں ایک گھر میں داخل ہوا اور قتم کھالی کہ جب تک پورا قرآن حفظ نہ کرلوں گا گھر سے نہ نکلوں گا۔ تو میں نے قرآن کو تین دن میں حفظ کرلیا (نسیان کا بیوا قعہ پیش آیا کہ) ایک دن میں نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی (چونکہ داڑھی زیادہ بڑھ گئی تھی) میں نے اس کو مٹھی میں پیڑا تا کہ باہر بڑھے ہوئے بالوں کو مٹھی کے نیچے سے کا ہے دول لیکن مٹھی سے اوپر کا حصہ کا بے دیا۔

(۱۲۵) عمارہ بن جمزہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ منصور کے دربار میں پہنچ اورا پے مقررہ مقام پر جو بلحاظ مرتبہ متعین تھا جا کر بیٹھ گیا۔ اسے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین میں مظلوم ہوں۔ منصور نے کہا کہ کس نے تجھ پرظلم کیا۔ اس نے کہا عمارہ نے میری جائیداد غصب کرلی۔ منصور نے کہا اے عمارہ اٹھواورا پے حریف کے برابر جا کر بیٹھو۔ عمارہ نے کہا کہ یہ میراحریف نہیں ہے۔ منصور نے کہا یہ کس طرح جب کہ وہ تم پر دعویٰ کر رہا ہے۔ عمارہ نے کہا کہ یہ اگروہ جائیداداسی کی ہے تو میں اس سے زراع نہیں کرنا چا ہتا (کہ اپنی ثابت کروں) اور اگر میری ہے تو میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں اس مجلس سے اٹھ کر جس پر امیر المؤمنین نے مجھے مشرف کیا جائیدادکی وجہ سے ادنی درجہ میں آنا گوارانہیں کرتا۔

(۱۲۲) حضرت عبداللہ بن مبارک کے متعلق ابن حمید ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن المبارک کے پاس بیٹھے ہوئے چھینک لی اور الحمد لللہ نہ کہا۔ ان ہے آپ نے کہا جب چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا الحمد لللہ۔ آپ نے فر مایا برجمک اللہ۔

 میرے سب مملوک آزاداور مجھ پر حج لازم۔وہ کنیز برابرا نکار پر قائم ربی اوروہ اس کومتیم کرتے رہےاب ہارون الرشید کوشم ٹو شنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تو امام ابو یوسف بیشیہ کو بلا کر پورا قصہ سنایا انہوں نے کہا کہاس کنیز سے مجھے بات کرنے کا موقع عنایت فرماد یجئے اور ہمارے ساتھ ایک خادم ہوگا تا کہ میں آپ کواس تھم سے باہر کرسکوں۔ ہارون الرشید نے اس کا انتظام کردیا۔ ا ما ابو پوسف م بینیا نے اس سے ل کر کہا کہ جب امیر المؤمنین تجھ سے ہار کے بارے میں سوال کریں تو تو اس ہے انکار کر دینا پھر جب دوبارہ سوال کریں تو کہد دینا کہ میں نے لیا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ سوال کریں تو کہدرینا کہ میں نے نہیں لیا۔ یہ مجھا کروایس تشریف لاتے وقت خادم کو بیہ ہدایت کر دی کہاس گفتگو کی امیر المؤمنین کواطلاع نیددینا اور ہارون الرشید ہے آپ نے کہااے امیرالمؤمنین آپ اس کنیزے ہار کے بارے میں تین مرتبہ پے در پے سوال سیجئے وہ آ ہے کی تقیدیق کرے گی ۔خلیفہ نے جا کراس سے سوال کیااس نے پہلی مرتبہا نکار کیا پھر دوسری مرتبہ سوال کیا تو اس نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔خلیفہ نے کہا تو کیا کہدرہی ہے۔اس نے کہا والله میں نے نہیں لیا لیکن مجھے ابو یوسف نے ایساسمجھا یا تھا۔ پھر خلیفہ نے امام ابو یوسف سے کہا یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین آپ کی قتم پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس نے آپ کو خبر دی کہ اس نے ہارلیا اور پھر خبر دی کہ نہیں لیا تو دونوں میں سے ایک جواب میں وہ تجی ہے اوراب آ باینے حلف کی قید ہے نکل چکے ہیں۔ ہارون بہت خوش ہوئے اوران کوانعام دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعدوہ ہار بھی مل گیا۔

(۱۲۸) ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے یو چھا کہ فالودہ اورلوزینہ کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے دونوں میں سے کونسااعلی ہے؟ آپ نے کہا اے امیر المؤمنین فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ہارون الرشید نے دونوں چیزیں منگا دیں۔ اب ابو یوسف نے لقمہ پرلقمہ مارنا شروع کر دیا۔ بھی فالودہ میں سے کھاتے تھے اور بھی لوزینہ میں سے جب دونوں پیالے آ دھے کر دیئے تو بولے اے امیر المؤمنین میں نے اب تک کوئی دو سے جب دونوں پیالے آ دھے کر دیئے تو بولے اے امیر المؤمنین میں نے اب تک کوئی دو حریف ان سے زیادہ لڑنے والے نہیں دیکھے جب بھی میں نے ایک کے جن میں فیصلہ دینے کا ارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی دلیل پیش کردی۔

(١٧٩) يزيد بن بارون كے بارے ميں احمد بن محمد بن يحيٰ بن سعيد القطان كہتے ہيں كہ يزيد بن

ہارون نے جھے ہے کہا کہ تو جھ پر گیہوں کے آدھے گلے والے چکی کے پاٹ سے بھی زیادہ بھاری ہے میں نے کہااے ابو خالد پورے گلے کا پاٹ کیوں نہیں کہددیا۔ کہنے لگے کہ جب گلا پورا ہوجا تا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ گھومتا ہے اور آدھے گلے کا پاٹ زیادہ زورلگانے سے گھومتا ہے۔ (\* کا) امام شافعی کے بارے میں حسن بن الصباح سے مروی ہے کہ جب امام شافعی بغداد آئے تو رشید نے امین اور مامون کے مابین جوعہد کرایا تھا اس سے اتفاق کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شکے کے وقت عام لوگ مبار کباد دینے کے بارون الرشید کے یہاں پہنچ اور دارالعامہ میں بیٹھ کر اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ اب لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ ہم کو دونوں شاہزادوں کے لیے س عنوان سے دعا کرنی چاہے۔ کیونکہ جب ہم ان کے لیے (مند آرائے خلافت ہونے کی) دعا کریں گئت ہوئے کی اور اگر ہم ان کے حق میں دعا ہی نہ کریں تو یہ بھی کریں تو یہ بھی ایک تقصیم ہوگی۔ اسے میں امام شافعی آ کر بیٹھ گئے یہ اشکال ان کے سامنے بھی پیش کیا گیا تو ایک اندر آپ نے کہا اللہ تو فیق دینے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آ گئی تو سب لوگ اندر آپ کے گئے تو سب سے پہلے ہولئے والے امام شافعی تھے آپ سے اجازت آ گئی تو سب لوگ اندر کر بھی تھے آپ نے کہا اللہ تو فیق دینے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آ گئی تو سب لوگ اندر کہا تو سب سے پہلے ہولئے والے امام شافعی تھے آپ نے کہا:

لا قصّرا عنها ولا بلُّغتَها 🌣 حتى يطول على يَدَيْكَ طوالها

'' نیکوتا ہی کریں بید دونوں اس (خلافت) ہے یعنی بید دونوں اُس کے اہل رہیں اور نیلو اس کو دے تا کہ خلافت کی لانبی رہتی تیرے ہاتھوں پر دراز رہے۔''

(۱۷) رئیج سے منقول ہے کہ امام شافعی بیار ہوئے تو میں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا اور
کہا اے ابوعبداللہ (قوی الله ضعفك) (لفظی ترجمہ) قوی کر دے اللہ آپ کے ضعف کو
آپ نے فرمایا کہ اے ابوجھ اگر اللہ نے میرے ضعف کومیری قوت سے قوی کر دیا تو گویا مجھے
ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا اے ابوعبداللہ میں نے تو ان کلمات سے صرف خیر بی کا ارادہ کیا تھا۔
آپ نے فرمایا اگرتم میرے لیے بددعا بھی کرتے ہوئے ہوتے تو (پھر بھی مجھے تہاری نسبت
ہرگمانی نہ ہوتی) میں بہی سجھتا کہ تمہاری نیت صرف خیر بی کی ہے (مقولہ مؤلف) امام شافعی کے
برگمانی نہ ہوتی) میں بہی سجھتا کہ تمہاری نیت صرف خیر بی کی ہے (مقولہ مؤلف) امام شافعی کے
اصول میں سے ہے کہ وہ ظاہر الفاظ کو اخذ کرتے ہیں اسی بنا پر انہوں نے خیال کیا کہ جب ضعف
قوی ہوجائے گا تو تکلیف بڑھے گی حالانکہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ شافیا ہی ایک ایک مضافی خوص کو بید عالت کی وہ اپنی رضا

میں میر ہے ضعف کو ) ظاہر ہے کہ اس کے معنے بیہ ہیں کہ بجائے ضعف کے قوت عطافر مائے اور اس میں ایک حد تک مجازی معنے ملحوظ کیے گئے ہیں ربیع نے بھی یہی مجاز استعمال کیا تھا۔ مگر شرافعی نے حقیقت کا قصد کیا۔

(۱۷۲) رئیج کابیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص امام شافعی کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو صنعاً کارہنے والاہے؟ اس نے اقر ارکیا۔ پھر آپ نے کہا: شاید تولو ہارہے؟ اس نے اس کا بھی اقر ارکیا۔

(ساك) حرملہ بن يكي كہتے ہیں كہ ميرے سامنے امام شافعی ہے ایک شخص نے سوال كیا كہ ميرى بيوى كے پاس ایک مجورتھی ميں نے اس كو يہ كہد دیا كہا گرتو نے يہ تجور كھالى تو تجھ پرطلاق اور اس كو پھينك دیا تب بھی طلاق اب كیا كرنا چاہے ۔ انہوں نے جواب دیا كہ آدھی كھالے اور آدھى پھينك دے (مقولہ مؤلف) ایک روایت میں بیوا قعہ جو بیان كیا گیا ہے ۔ امام شافعی سے امام احمد بن ضبل نے بھی روایت كیا اور ہمارے اصحاب نے اس جنس كے بہت سے مسائل ذكر كے ہیں جن كے جواب پركوئى بہت ذہین مفتی ہی آگاہ ہوسكتا ہے ۔ ہم ان میں سے چند مسائل كا كہاں ذكر كرتے ہیں كيونكہ الى چیزیں ایک ہم حمد اركے ليے بہت مفید ہیں۔

( ۱۵ کا) ان میں سے ایک بیہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا جو پانی میں کھڑی تھی اگر تو اس پانی میں تھہرے تو تجھ پر طلاق اور نکلی تب طلاق تو ہم دیکھیں گے کہ اگر پانی جاری تھا اور اس شخص نے کوئی خاص نیت نہیں کی تھی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی چاہے وہ نکل آئے یا کھڑی رہے اور اگر یانی کھڑا تھا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اسے فوراً کوئی دوسراز بردستی اٹھا کر باہر لے آئے۔

(۱۷۵) اگرایی صورت واقع ہوکہ عورت سیڑھی پر ہے اور اس سے شوہر نے کہا کہ اگر تو اس سیڑھی پر چڑھی یااس سے بنچاتری یا تو نے اپنے آپ کو بنچ گرایا یا کسی نے بنچا تا را تو تجھ پر طلاق ہے تو اسکا حیلہ بیہ ہے کہ وہ دوسری سیڑھی پر نتقل ہوجائے (جو اس سیڑھی کے برابرر کھ دی جائے)۔

(۲۷۱) اگر (گھر والوں نے) بہت ہی کھجوریں کھا ئیں اور پھر شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے میر سے سامنے اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھالی ہے (تو تجھ پر طلاق) تو اس سے رہائی کی بیہ صورت ہے کہ جس قدر کھجوریں کھانے کا زیادہ سے زیادہ احتمال ہوا یک سے لے کر اس عدد تک گتی چلی جائے راس گنتی میں شیخے عدد بھی اس کے سامنے نہ کور ہو ہی جائے گا)۔

(۱۷۷) اگر (شوہراور بیوی دونوں نے) تھجوریں کھائیں اور (دونوں کی گھلیاں ایک جگہ مخلوط پڑی ہیں) شوہر نے کہا اگر میری کھائی ہوئی تھجوروں کی گھلیوں کو اپنی کھائی ہوئی تھجوری گھلیوں سے الگ نہ کرد گئی تو تھے پرطلاق نوعورت کوچاہیے کہ ہرایک تھلی کو الگ الگ کردے۔ (۱۷۸) اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ تھے پرطلاق ہے اگر تو تصدیق نہ کردے گی ۔ اس امری کہ تو نے میری چیز چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے بیہ کہ دیا کہ میں نے چرایا جو کچھ چرایا تو طلاق نہ پڑے گی (اگر چہ چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے بیہ کہ دیا کہ میں نے چرایا جو پچھ چرایا تو طلاق نہ پڑے گی (اگر چہ چوری کھی ثابت نہ ہوگی)

(۱۷۹) اگر کسی کے تین ہیویاں ہیں اور وہ ان کے لیے باز ارسے دود و پیٹے ترید کر لایا ان پر ہر ایک جیس ہیں ایک جھڑ نے لگی اس پر شوہر نے کہائم سب پر طلاق اگر اس مہینہ میں تم میں سے ہرا یک ہیں ہیں دن نہ اوڑھے ۔ تو اس کی بیصورت ہے کہا یک دو پٹہ بڑی کو اور ایک درمیانی کو اوڑھنے کے لیے دے یا جائے اور دس دن کے بعد بڑی ہیوی بید دو پٹہ سب سے چھوٹی کو دے دے اور درمیانی عمر والی ہے مسلسل ہیں دن پورے کرنے کے بعد بڑی ہیوی اسے لے کر اوڑھ لے آخر ماہ تک ۔ والی ہے مسلسل ہیں دن پورے کرنے کے بعد بڑی ہیوی اسے لیکر اوڑھ لے آخر ماہ تک ۔ میں سے ہر ایک میں کے ساتھ دو فچر ہیں ۔ تینوں سوار ہونے کے لیے جھگڑ نے لگیں ۔ اس شوہر نے طلاق کا حلف کیا کہتم میں سے ہر ایک کو دو کوس سوار ہوئے کے لئے جھگڑ نے لگیں ۔ اس شوہر نے طلاق کا حلف کیا کہتم میں سے ہر ایک کو دو کوس سوار ہوکر چلنا ہوگا ۔ تو ایسا کیا جائے کہ سب سے بڑی اور درمیانی کو سوار کر دیا جائے اور اس کے فچر پر بڑی بیٹھ جائے اور چھوٹی جائے اور اس کے فچر پر بڑی بیٹھ جائے اور چھوٹی موار ہوجائے ۔ درمیان والی کے فچر پر باور آخر مسافت تک بیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کی جگہ دو فرسخ کے فتم تک بیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کی جگہ دو فرسخ کے فتم تک بیٹھی رہے ۔ واللہ اعلم ۔

ارا) مَنْ اَلَيْكُوْ اَلِيَ شَخْصَ اَ بِنَدَ گُر مِينَ مِينَ اللهِ الإِلْرِ جَن مِينَ ہِ اَن اور اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رے۔

(۱۸۲) ایک شخص نے اپنی ہوی کے پاس ایک برتن دیکھا۔جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس نے ہوی ہے کہا یہ مجھے پلا دے اس نے انکار کر دیا تو اس نے حلف بالطلاق کیا کہ نہ تو اس پانی کو پی سکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ کر ان میں باقی چھوڑ سکتی ہے اور نہ کوئی ایس ہی صورت اختیار کر سکتی ہے (مثلاً مید کہ برتن میں کوئی ایسا کپڑا ڈالا جائے جو یانی بی جائے بھراس کو دھوپ میں سکھالیا جائے۔

(۱۸۳) ایک خفس نے تعم کھائی (اور بیان کیا کہ) اس کی بیوی نے یہ پیام بھیجاہے کہ ہیں تجھ پرحرام ہو پچی اور میں نے دوسر شخص سے نکاح کرلیا ہے اور میں تیرے لیے ضرور کی قرار دیتی ہوں کہ تو میرے لیے میراخر چ بھیج اور میرے شوہر کاخر چ بھیج (یہ تیم اس طرح سیح ہو ہو ہی ہو کہ کہ) یہ ایک الی عورت ہے جس کو اس کے باپ نے اپنے غلام کے نکاح میں دے دیا تھا پھر اس غلام کواموال تجارت دے کر کہیں بھیجا اس کے بعد اس (باپ) کا انتقال ہو گیا اب اس شخص کے تمام ترکہ کی وارث اس کی بیٹی ہوئی اورغلام سے (چونکہ وہ اب اس کا مملوک ہو گیا) نکاح فنخ ہو گیا اور دوسر شخص سے نکاح کرلیا اب وہ یہ پیام بھیجی ہے کہ مال میں میں کہ بولی اور دوسر شخص سے نکاح کرلیا اب وہ یہ پیام بھیجی ہے کہ مال میں کہ بولی اور دوسر نے شوہر کو بھی دو اتی ہے کہ ال کے بارے میں کہ کو بی کو اللہ کرنے کا حکم نافذ کرے اس لیے نے شوہر کو بھی دلواتی ہے کہ ال

(۱۸۴) کسی کے دو بیویاں ہیں ان میں ہے ایک بالا خانہ میں ہے اور دوسری نیچ گھر میں ہے شوہر نے سیڑھی چڑھ میں ہے شوہر نے سیڑھی چڑھنا شروع کیا تو دونوں بیویوں نے اپنے اپنی آنے پر اصرار شروع کر دیا۔ اس شخص نے قتم کھائی کہ نہ میں اوپر چڑھ کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ نیچے اتر کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ اس جگہ اس ساعت میں تھم ہوں گا تو چاہیے کہ نیچے کے گھروالی اوپر چڑھ آئے اور اوپر والی اتر کر اس کے پاس آجائے اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کے ساتھ

چاہے چلاجائے۔ (۱۸۵)اگراپنی زوجہ سے حلف کیا کہ میں تیرے گھر میں بورینہیں لاؤ نگااور تجھ سے جماع بوریہ پر ہی کروزگا پھراس نے گھر میں جماع بھی کرلیا اور تیم بھی نہ ٹوٹی۔ اسکی صورت یہ ہے کہ بوریہ کا سامان گھر میں لے آئے اور کاریگر کو بلاکر گھر میں ہی بوریہ بنوالے اوراس پر جماع کرے۔ (۱۸۲) اگر کسی نے حلف کیا کہ میں اپنی زوجہ سے روزِ روثن میں جماع کروں گا اور ہا وجود پانی پر استعال کی قدرت ہونے کے دن میں عشل بھی نہ کروں گا اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز بھی فوت نہ ہونے دوں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ لے اور بعد عصر جماع کرے جب سورج غروب ہوجائے تو فوراً عنسل کرے اور امام کے ساتھ نماز مغرب پڑھ لے۔

(١٨٧) ايك شخص نے قتم كھائى كەيىں نے ايك ايسے (روز ہ دار) شخص كوديكھا جو (ايك مجد میں) دومقتر بول کا امام بن کرنماز ادا کررہا تھا (نماز کے دوران میں) اس نے اینے داھنی طرف توجہ کی توایک قوم کودیکھا جوآ پس میں باتیں کررہے تھے (ان کی باتیں بھی سنیں ) تواس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی اور اس کاروز ہ باطل ہو گیا اور دونوں مقتدیوں کے کوڑے مارنے واجب ہو گئے اور مسجد کو ڈھا دینا پڑا۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرلیا جس کا شوہر عائب تھااوران دونوں مقتریوں نے شہادت دی تھی کدوہ مرگیااوراس نے ہمارے سامنے بیوصیت کی تھی کداس کے گھر کومسجد بنادیا جائے اور پیخض مقیم اور روزہ سے تھا۔ جب اس نے دا ہنی طرف التفات کیا تو دیکھا کہ وہ غائب شخص جواس کی بیوی کا شوہر تھا آ گیا اور پیلوگ ٹفتگو کر رہے تھے کہ عید کا جاند ثابت ہو چکا ہے۔اس لیے آج یوم عید ہاس کواس کی اطلاع نہیں تھی کہ شوال کا ہلال دیکھا جاچکا (اس لیےروزے سے تھا) اوراس نے اپنی ایک جانب میں پانی اور کیڑے پرنایا کی کانشان بھی دیکھ لیا تو عورت حرام ہوگئی خاوند کے آجانے سے اور روز ہ باطل ہوا یوم عید کے ثبوت سے اور نماز باطل ہوئی کپڑے برنا یا کی کے مشاہرہ سے اور ان دونوں آ دمیوں کواس لیے کوڑے مارے جائیں گے کہ انہوں نے جھوٹی شہادت دی تھی اور مسجد کا توڑنا اس ليضروري موكيا كهوصيت غلط موكني اور ما لككواس كالهر ملے گا۔

(۱۸۸) ایک شخص کے پاس چھوارے انجیراور کشمش تھی جن کا مجموعی وزن ہیں رطل تھا۔اس نے قسم کھائی کہ اس نے چھوارے فی رطل نصف درہم اور انجیر فی رطل دو درہم اور کشمش فی رطل تین درہم کے بھاؤسے فروخت کیے اس شخص کوگل کی قیمت ہیں درہم وصول ہوئی تو (اس کی قسم سچی ہونے کی بیصورت ہے کہ) اس کے پاس چھوارے چودہ رطل اور انجیر پانچ رطل اور کشمش ایک رطل تھا۔ (۱۸۹) ابوم کی بن المبارک یزیدی کے بارے میں مبرد سے مروی ہے کہ خلیفہ مامون الرشید نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا: لاو جعلنی الله فداك یا امیر المؤمنین ۔ یعن نہیں اور مجھاللہ مجھے آپ کے قربان کرے اے امیر المؤمنین ۔ تو مامون پھڑک اٹھا اور بولا کہ اللہ نے کیسی عقل رساتم کوعطا فرمائی کوئی'' واؤ''کسی دوسر ہے موقع پراس قدر احسن نہیں ہوگا جس قدراس موقع پر زیب وے رہا ہے اور ان کو انعام اور خلعت عطا کیا گیا (اگر لاکے بعد بغیر واؤ کے جعلنی الله' [النے ابوتا تو بالکل اُلے معنے ہوتے تھے )۔

(۱۹۰) ابوالعینا کے بارے میں محمد بن یکی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالعینا نے ذکر کیا کہ مجھ سے طیفہ متوکل علی اللہ نے کہا کہ میں تم کو اپنا مصاحب بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طابقت نہیں اور میں بداس بنا پر نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس شرف کاعلم نہیں جو خلیفۃ المسلمین کی مجلس کی رکنیت سے مجھے حاصل ہوگا لیکن میں نے ایسا اس لیے عرض کیا کہ مجھ پرتو پر دہ پڑا ہوا ہے (کہ میں اندھا ہونے کی وجہ سے دکھی ہیں سکتا) اور ایسے شخص کے اشارات بے محل ہوں گے اور ایما شاہی اس سے محتلف ہوگا ہوسکتا ہے کہ اس کا کلام غیظ وغضب کے موقع کے مناسب ہواور آپ اس وقت خندہ بیشانی ہوں یا اسکا کلام مسرت و رضا کے موقع کا ہواور آپ چیس بجیس ہول اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھ کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے ٹھیک کہا اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھ کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے ٹھیک کہا گر (ہماری خوشی بہر حال یہی ہے تم اپنے او پر ہماری مصاحب لازم ہی کرلو۔ میں نے عرض کیا (بسروچشم) ایسالز وم جسیا فرض اور واجب کا ہوتا ہے تو مجھ کودس ہزار درہم صلہ عطافر مایا گیا۔

(۱۹۱) اورایک روایت بہ ہے کہ متوکل علی اللہ نے (اپنی مجلس میں) کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم ابوالعینا ءکواپنا ندیم بنا ئیس کاش بینا بینا نہ ہوتا (اس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے) ابوالعینا نے س کرکہاا گرامیر المؤمنین مجھے رؤیت ہلال اور مہروں کے نقوش دیکھنے سے معاف رکھیں تو مجھ میں

مصاحبت کی صلاحیت ہے۔

(19۲) ابوالعینا کا ایک واقعہ ہم کومعلوم ہوا کہ انہوں نے عبداللہ ابن سلیمان سے اپنے وظیفہ مقررہ کی دیر سے ملنے کی شکایت کی انہوں نے کہا گیا ہم نے فلاں (صیغہ دار مال) کو آپ کے کام کے لیے لکھ نہیں دیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا اس مخص نے مجھے ٹال مٹول کر کے کانٹوں میں تھینج کام کے لیے لکھ نہیں دیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا جمھے پراس کا بارنہیں ڈالا جا رکھا ہے انہوں نے کہا تم نے ہی تو اس کوانتخاب کیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا مجھے پراس کا بارنہیں ڈالا جا

سکتا۔ موی نے اپنی قوم میں سے ستر آ دمیوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک بھی صاحب سعادت نہ نکلا۔ نتیجہ بیہ ہواکہ ان کوزلزلہ نے آ کپڑا اور رسول اللّٰهُ مَثَلَّاتِیْمُ نَسِے ابن الجی سرح کو کا تب منتخب کیا تھا وہ مرتد ہوکر کفار سے جاملا اور علی جی تؤنی نے ابوموی اشعری کو منتخب کیا تھا۔ ابوموی نے علی جی تھی جی تھی ہی کے خلاف فیصلہ دیا۔

(۱۹۳) ایک وزیر نے کثرت کار کی شکایت کی تو ابوالعینا نے کہا خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ آپ فارغ ہوں۔

(۱۹۴) ابوالعینا ہے کہا گیا بقی من یُلقی؟ (یعنی کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس سے ملاقات کی جائے؟) مطلب بیتھا کہ ابوالعیناء نے اپنے زمانہ میں کوئی صاحب کمال نہیں چھوڑا تھا جس سے ملاقات نہ کی ہوتو ایک سائل نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص باقی تو نہیں رہ گیا اُس نے لفظ یُلقی کَقی یعلقی سے لیا تھا مگر القاء (باب افعال سے بمعنے گرادینا) کا مجمول بھی یُلقی بی آئے گا اور اس کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البید ۔ یعنی ہاں کنویں میں ۔ آئے گا اور اس کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البید ۔ یعنی ہاں کنویں میں کیا فرق ہے (یعنی دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے (یعنی دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے دواب دیا کہ دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے دواب دیا کہ دونوں کے دادا کے ناموں میں باعتبار قیمت سکہ فرق ہے (یعنی جوفرق درہم اور دینار میں

(۱۹۲) ابوجعفر محد بن جریر الطبر ی کے بارے میں ابن المزوق بغدادی کے غلام نے بیان کیا کہ میرا آقا میری بہت عزت کرتا تھااس نے ایک کنیز خریدی اور اس سے میرا نکاح کردیا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوگئ مگر اس کنیز کو مجھ سے اس درجہ شدید بغض ہوگیا اور وہ مجھ سے ہمیشہ بدکتی تھی اور اس حد تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن اس نے مجھے تی سے جھڑ کا میں نے غصہ سے یہ کہد دیا کہ تجھ پر تین طلاق اگر تو نے جیسے الفاظ سے مجھے تناطب کیا میں بھی اسی قسم کے الفاظ سے مجھے خاطب کیا میں بھی اسی قسم کے الفاظ سے مجھے خاطب نہ کروں میر نے کل نے تیرا مزاج بگاڑ دیا (وہ عورت بڑی چالاک اور ذہین تھی اس نے فوراً کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگروہ میں کہی کلمات کہتا ہے تو اس کو وجہ سے طلاق ہو جاتے گی اور نہیں سمجھ یکا کہ اسے کیا جواب دوں اس طلاق ہو جاتے گی اور نہیں سمجھ یکا کہ اسے کیا جواب دوں اس

اندیشہ سے کہ اگر میں نے اس کو وہ بی کہ دیا جواس نے کہا تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ تو میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ابوجعفر طبری کے پاس پہنچا اور ان کوسب قصہ سایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے بیدالفاظ کہہ دے کہ تجھ پر تین طلاق اگر میں تجھے طلاق دیدوں تو ان ہی کلمات سے اس کو بھی خطاب ہو جائے گا اور تیری قسم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور ایسی قسموں کو اب مت لوٹانا۔

( ۱۹۷ ) علی بن عیسیٰ الربعی کے بار ہے میں منقول ہے کہوہ کنارہ ٔ دجلہ پر پیدل جار ہے تھے کہ انہوں نے رضی اور مرتضٰی کوکشتی میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان دونوں کے ساتھ عثان بن جنی بھی تھے تو انہوں نے ان سے کہا دونوں شریفوں کا بیہ معاملہ تعجب خیز ہے کہ عثان تو ان کے درمیان بیٹھا ہواور علی اُن سے دور کنارے پر پیدل جارہا ہو۔

(۱۹۸) ابوالوفا ابن عقیل کے بارے میں از ہر بن عبدالوہا بے منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عقیل ہے آ کر کہا کہ میں جب بھی نہر میں خواہ دوغو طے لگاؤں یا تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پانی میرے سرے اوپر ہوگیا ہے اور میں پاک ہوگیا ہوں اب میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے آپ ہے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیے فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ رسول اللہ شکھ نی نو فر مایا کہ تین سے کوئی باز پر سنہیں ہے۔ بیچ سے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور سونے والے سے جب تک جاگ نہ جائے اور مجنون سے جب تک ہوش میں نہ آ جائے اور جو تحص نہر میں غوط لگائے ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تین مرتبہ اور پھر بھی وہ بہن خیال کرے کہ اس کا خسل نہیں ہواتو وہ مجنون ہی ہوسکتا ہے۔

(199) اہراہیم بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عقبل نے بیان کیا کہ مجھے اطلاع پینی کہ سلطان محمد بن بن بغداد پہنچنے والے ہیں۔ میں ملاقات کے لیے جبہ پہن کر نکلا اورایک ٹیلہ پر جو اُن کے راستہ پر تھا بیٹھ گیا جب وہ پہنچ گئے تو میرے بارے میں مقر بین سے بوچھا کہا گیا کہ یہ ابن عقبل ہیں تو سواری کو پیچھے ہٹا کر اترے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ آپ سے ملاقات کو میرا دل چا ہتا تھا اور طہارت کے بعض مسائل مجھ سے دریا فت کیے پھراپنے خادم سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہول کر لیجئے ہیں نے کہا فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہول کر لیجئے ہیں نے کہا میں کو کہا میں کو کہا میں کونکہ امیر المؤمنین نے مجھے کی کا حاجمند نہیں رہے دیا اس لیے میں کسی مجھے بالکل ضرورت نہیں کیونکہ امیر المؤمنین نے مجھے کسی کا حاجمند نہیں رہے دیا اس لیے میں کسی

کا عطیہ قبول نہیں کرتا۔ جب میں اپنے مکان پر واپس آ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک خادم خلیفہ میرے پاس مال لے کرآیا خلیفہ کے پاس سے اور میرے اس فعل کا خلیفہ کی طرف سے شکر سے اوا کیا اور میں سلطان محمعلی سے انکار کے وقت جانتا تھا کہ وہاں وہ شخص موجود ہے جو جملہ حالات سے خلیفہ کو باخبر کرنے کی خدمت پر متعین ہے۔

(\*\*) اور ہم کو ابن عقیل کا ایک بیقصہ پنچا ہے کہ وہ ایک دن نماز جمعہ سے رہ گئے تو لوگ ان کے پاس بہت متفکر آئے تو کہا کہ میں نے صندوقوں کے پاس نماز پڑھی ہے اسی طرح پھر ایک مرتبہ جمعہ کی نماز سے رہ گئے تو جب لوگوں نے اس پر توحش کا اظہار کیا تو کہا کہ میں نے منارہ کے قریب نماز پڑھی اور (حقیقت بیہ ہے کہ انہوں نے اپ گھر بی کامناز پڑھی تھی) صندوقوں سے مرادا پئے گھر کے صندوق تھے اور منارہ سے مراد بھی گھر بی کا منارہ تھا۔

(۲۰۱) بعض فقہاء کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جب میں اپنے کپڑے اتار کر اور نہر میں داخل ہو کر عنسل کروں تو قبلہ کی طرف توجہ کروں یا کسی دوسری طرف تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے کپڑوں کی طرف توجہ کروجوتم نے اتارے (اور کنارے پر رکھے کہ کوئی ان کولیکر نہ بھاگ جائے )

المانية

## عابدول اورز ابدول كى حكايات ذكاوت

(۲۰۲) حفرت جنید سے مروی ہے کہ میں نے (اپ شخ) سری مقطی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ طرطوں میں علت ذرب (دستوں کی بیاری) میں مبتلا ہو گیا تو قاری صاحبان میرے پاس عیادت کے لیے آئے اورایسے بیٹھ گئے کہ جانے کا تصور بی نہیں ۔ مجھے ان لوگوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہور ہی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ میں نے دعا کے ہاتھ اٹھا کردعا کی کہ اے اللہ ہمیں عیادت کا ادب سکھاد یجئے۔

( ۲۰۲۳ ) یوسف بن الحسین نے بیان کیا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ذوالنون اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے ہیں۔ میں نے (اس کے شوق سے )مصر پہنچ کرایک سال ان کی خدمت میں گذارا پھر

ان عوض کیا کہا سادمیں نے آپ کی خدمت کی میراحق خدمت آپ پرواجب ہے اور جھے کہا گیا کہ آپ اللہ کا اسم اعظم جانے ہیں اور آپ جھے پیچان چکے ہیں کہ جھے سے زیادہ کوئی اس کا اہل آپ نے نہ پایا ہو گامیں چاہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے تعلیم کر دیں۔ بیس کر ذ والنون خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے سکوت سے بیز نتیجہ نکالا کہ وہ مجھے بتادیں گے اس کے بعد چھ ماہ گذر گئے تو ایک دن میرے، پاس گھر میں ایک طباق لے کر آئے اوراس پرسریش تھااور وہ ایک رومال سے بندھا ہوا تھااور ذوالنون جیز ہ میں رہتے تھے كہنے لگے كہتم جمارے فلال دوست كوجانتے ہوجو قسطاط ميں رہتے ہيں ميں نے كہا ہال واقف ہوں فر مایا تو یہ میں ان کے پاس بھیجنا جا ہتا ہوں تم ان کودے آؤ۔ میں نے وہ رو مال سے بندھا ہوا طباق لے لیا اور میں اس کو لے کر طویل راستہ پر چلتا رہا اور سوچتارہا کہ ذوالنون جیسا شخص فلان شخص کے پاس مدید بھیج رہا ہے۔ ویکھنا تو چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ میں صبر نہ کرنے ایہاں تک کہ بل پر چنچ گیاوہاں بیٹھ کررومال کھولا اور ڈھکنا اٹھایا تواس میں ایک چوہا تھا جوطباق سے کود کر بھاگ گیا۔ میں اس واقعہ سے سخت غصہ میں بھر گیا اور میں نے کہا کہ ذوالنون میرے ساتھ منخرا پن کرر ہاہے اور مجھ جیسے تخص کے ہاتھ چوہا بھیجنا ہے اور اسی غصہ کی حالت میں واپس آ گیا۔ جب ذوالنون نے مجھے دیکھا تو میرے چرے سے سب کچھ بمجھ لیا پھر کہاا ہے احمق ہم نے تیرا تجربہ کیا تھا۔ہم نے تیرے ہاتھ ایک چو ہاا مانت دیا تھا تو نے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی تو تو کیاا یسے حال کے ہوتے ہوئے میں اللہ کا اسم اعظم تیری امانت میں دے دوں۔ میرے پاس سے چلا جامیں آئندہ مجھے دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔

المانية

## عرب اورعلماء عربيت كے واقعات و حكامات

( ۲۰ ۴ ) ہم سے علی بن مغیرہ نے بیان کیا کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وقت آیا تو اُس نے اپنے مال کوا پنے بیٹوں پرتقسیم کردیااوروہ چارتھے مفنراور ربیعہ اور ایا داور انمار اور کہا بیٹو! بیسرخ خیمہ جو چیڑے کا بنا ہوا تھا اور جو مال اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ مفنر کا ہے۔ اس لیے مفنر کومفنر

الطائف علمية على المستحدد المس

الحمراء کہاجاتا تھااور بیسیاہ خیمہاور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ رہید کا ہے تو اس نے سیاہ رنگ کے گھوڑے لے لیے اسی لیے رہیعہ کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور بیرخادمہ اور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ ایاد کا ہے اور اس خادمہ کامخلوط رنگ تھا جس میں سیاہی اور سفیدی تھی تو ایاد نے ابلق گھوڑے لے لیے اور پیشیلی اور پہوک انمار کی ہے جس میں بیا پنی نشست رکھے گا تو انمار نے ا پنے حصہ کی چیز لے لی اور بیٹوں سے میربھی کہااگر اشیاءموجودہ کی تقسیم کے بارے میں تم میں اختلاف واقع ہوجائے توتم کو چاہیے کہ افعلی بن الافعلی جرہمی سے فیصلہ کر الو۔ (مٰدکورہ بالا قبضہ ابن الافعیٰ جرہمی کے فیصلہ کے بعدعمل میں آیاتھا) جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ان بھائیوں میں اختلاف واقع ہوا توانہوں نے افعیٰ کےسامنے اپنامعاملہ پیش کرنے کاارادہ کیا اورافعیٰ نجران کا بادشاہ تھا۔ بیسب روانہ ہو گئے۔ دورانِ سفر میں مضر کی نظرایک قطعه نرمین پر پڑی جس میں کسی جانورنے گھاں چری تھی تو کہا کہ جس اونٹ نے یہاں گھاس چری ہے وہ کا ناہے۔ربیعہ نے کہا اور وہ ٹیڑھا بھی ہے ( یعنی ایک کروٹ پر جھک کر چاتا ہے ) اور ایاد نے کہا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہےاورانمارنے کہا کہوہ بدکا ہواہے۔ان لوگوں نے تھوڑا ہی راستہ قطع کیا تھا کہ اُن کوایک شخص ملاجس کی سواری کا اونٹ کھویا گیا تھا۔اس نے ان ہے اس کے بارے میں پوچھا تومضرنے کہا کیاوہ کانا ہے۔اس نے کہاہاں۔ربیعہ نے کہا کیاوہ ٹیڑھا بھی ہے؟ اُس نے کہاہاں۔ایاد نے کہا کیا ابتر یعنی بغیر دم کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا کیا وہ بدکا ہوا ہے اس نے اس کی بھی تقىدىق كرتے ہوئے كہا كەواللە بيسب صفات ميرے اونٹ كى ہيں مجھے بتاؤ كەوە كہاں ہے تو ان سب نے اس سے تسم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔وہ ان کولیٹ پڑااور کہنے لگا کہ میں تہمیں کیسے سچاسمجھوں جب کہتم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کر دیں اور ان کے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ جب یہ نجران پہنچ گئے اور افعلی جرہمی کے یہاں جا کراترے تو اس اونٹ والے بڈھےنے بادشاہ کو یکار کر کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میرااونٹ لگا کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس کی تمام علامات بیان کی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔افعل نے ان سے کہا کہ جبتم نے اس کودیکھانہ تھا تو اس کی صفات کیے بیان کیس ۔ تومفزنے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ست کی گھاس چرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کونہیں چھٹرا میں نے اس سے سمجھا کہ وہ کانا تھا۔ربیعہ نے کہا کہ زمین پر میں نے اس کے یاؤں کے ایک نشان کو پورامکمل

نشان پایا اور دوسرانشان خراب اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ایک پاؤں زمین پرسخت ڈالتا ہےاوراس کورگڑتا ہوااٹھانے کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے اورایا دنے کہا کہ میں نے اس کی مینگنیوں کومجتمع اور اکٹھاد یکھا۔اس سے میں سمجھا کہاس کی دُم کی ہوئی ہے اور اگر وہ وُم والا ہوتا تو اُس کے وُم ہلانے سے مینگنیاں متفرق ہوجا تیں اور انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کاابیاحصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے کچھ کھائی گئی پھر دوسری ایسی جگہ کی گھاس کھائی گئی جواس سے خراب اور بدتر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے میں اس سے سمجھا کہ وہ بد کا ہوا ہے۔ (ورنداچھی جگہ سے کھا تارہتا) افعیٰ نے ان لوگوں کا بیان س کربڈھے سے کہا کہ ان لوگوں سے تیرے اونٹ کا تعلق نہیں ہے کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھران سے پوچھا کہتم کون ہوتو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اس نے ان کومر حبا کہا پھر بولا کہ باوجود اس قدر فہم وذ کاء کے جس کومیں دیکھ چکا ہوں پھر بھی تم کومیرے فیصلے کی کیسے احتیاج ہوئی؟ پھران کے لیے کھانا اورشراب منگائی گئی جب وہ طعام وشراب سے فارغ ہوئے تومضرنے کہا کہ آج تک میں نے الیع عمدہ شراب نہیں دیکھی اچھا ہوتا کہ بیقبر پر لگے ہوئے انگور کی نہ ہوتی اور رہیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا اعلیٰ گوشت نہیں دیکھا کاش کہ وہ جس بکری کا ہے وہ کتیا کے دودھ سے نہ پرورش کی جاتی اورایادنے کہا کہ میں نے آج تک ایساصاحب مروت وشرافت نہیں دیکھا کاش وہ اس باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انمار نے کہا میں نے آج تک ایسی روٹی نہیں دیکھی کیاا چھا ہوتا کہاس کو جا کضہ عورت نہ گوندھتی اورافعلی نے ایک شخص کوان پر متعین كردياتها جوان كى باتول يركان لكائ ركھاس شخص نے ان كى بورى گفتگواس كوسنادى بادشاه نے اس کے بعد ناظم شراب خانہ کوطلب کر کے اس سے بوچھا کہ جوشراب تم نے اب مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی ہے؟اس نے کہا کہ بیاس انگورسے بنائی گئی ہے جوآپ کے والد صاحب کی قبر پرلگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت اس سے زیادہ تفیس شراب موجود نہ تھی اور بادشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی تو اس نے اقرار کیا کہ ہم اس کو کتیا کا دودھ پلایا کرتے تھاور بکر یوں میں اس سے فربداورکوئی بحری نہھی اس لیے اس کوذ کے کیا گیا۔ پھرا پے بچل میں جا کر بادشاہ نے اس کنیز ہے سوال کیا جس نے آٹا گوندھا تھااس نے بتایا کہوہ حائضہ ہے۔ پھراپی مال کے پاس پہنچااوراپے باپ کے بارے میں اس سے تفتیش کی تواس

نے بتا دیا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کے اولا رنہیں ہوتی تھی اس لیے مجھے اس بات سے بری گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا۔ تو میں نے ایے نفس پر ایک ایسے مخص کوقدرت دے دی جو ہمارے یہاں مہمان ہوا تھااس نے جماع کیا جس سے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوا اس تحقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذکاوت پرجیران ہو گیااور پھران کے پیچھے اس شخص کولگایا جس نے ان کی باتیں سی تھیں کہان سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی وجہ دریافت کرے۔ چنانچیاں شخص نے مل کران سے گفتگو کی تو مضرنے کہا کہ بیشراب اس انگور سے بنائی گئی جوقبر پرلگا ہواہے مجھے ایسے معلوم ہوئی کہ شراب کا خاصہ ہے کہ جب پی جاتی ہے تو (سرورلاتی ہے)اورغم زائل ہوجاتا ہےاوراس کااثر میں نے اس کےخلاف پایا جب اس کو پیاتو دل برغم کاغلبہ ہوگیا۔ربیعہ نے کہا کہ بیات کہ بیگوشت ایس بکری کا ہے جو کتیا کے دودھ سے پالی گئی ہے جھے کواس وجہ سے معلوم ہوئی کہ بھیڑ بکری اور دوسرے اقسام حیوانات کا گوشت نیجے اور چربی او پر ہوتی ہے بجز کتے کے کہ اس کا گوشت او پر اور چربی پنچے ہوتی ہے تو میں نے اس میں کتے کی بیخاصیت دیکھ کر مجھ لیا کہ بیالی بحری کا گوشت ہے جس کو کتیا کا دودھ پلایا گیا ہے اوراس سے گوشت نے بیخاصیت حاصل کی اور ایاد نے کہا کہ بیہ بات کہ بادشاہ اپنے اس باپ کا بیٹانہیں ہے جس کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے میں نے اس طرح معلوم کی کہ اس نے مارے لیے کھانا تیار کرایا مگرخود مارے ساتھ نہیں کھایا میں اس سے مجھا کہ بیاس کی طبعی حالت اس کے باپ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ الیانہیں کیا کرتا تھا اور انمار نے کہا کہ یہ بات کہ روٹی حائضہ کے گوندھے ہوئے آئے کی ہے میں ایسے سمجھا کہ روٹی کو انگلیوں سے توڑنے سے اس کے باریک ریزے ہوجاتے ہیں مگراس کے نہیں ہوتے تھے میں اس سے مجھا کہ اس کو حائضہ نے گوندھا تھا (اس لیے چڑیلی ہوگئی)اس شخص نے افعلی کواس تمام گفتگو ہے مطلع کیا اُس نے کہا پہلوگ تو شیاطین ہیں (ان کوجلدرخصت کرنا جا ہے) پھران کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اپنی روداد سناؤ تو انہوں نے جو کچھان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو کچھ باہم اختلاف واقع ہواوہ بھی بیان کیا تواس نے فیصلہ کیا کہ جو مال سرخ خیمہ کے مشابہ ہے وہ مفنر کا ہے ہواس کے حصہ میں دیناراورسرخ رنگ کے اونٹ آئے اسی لیے مصر کومضر الحمراء کہا گیا ہے۔ پھر کہااور جواموال ساہ قبہ کے مشابہ ہیں خواہ چویائے ہوں یااور پچھوہ ربیعہ کا حصہ ہے تو

اس کوسیاہ رنگ کے گھوڑے دیئے گئے اس لیے اس کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور جو مال اس خادمہ کے مشابہ ہوجس کے رنگ میں سفیدی اور سیاہی ہے وہ ایاد کا ہے تو اس کے حصہ میں ابلق گھوڑے اور گائے بیل آئیاور انمار کے حق میں درہموں اور زمین کو تجویز کیا گیا اس کے بعد یہ لوگ واپس آگئے۔

(۲۰۵) (مقولہ مؤلف) جاننا چاہیے کہ عرب بطور ضرب المثل صاحب ذکاوت کے لیے دَہاء کا استعمال کرتے ہیں (دہاء کے معنی جودت رائے اور حذق کے ہیں) کہتے ہیں : ادھلی من قیس بن ذھیر لیخی قیس بن زہیر سے زیادہ برئی ہمچھر کھتا ہے۔ یہ قیس بن زہیر بن عبس کا سردار تھا اور نہایت ذکی مانا جاتا تھا اس کا مقولہ ہے کہ چارا لیے ہیں جوجلد اُبل پڑتے ہیں۔ غلام مملوک جب خود مالک بن جائے اور کمینہ جب پیٹ جرا ہوا بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب اس کا نکاح ہوجائے۔

(۲۰۲) شعمی سے مروی ہے کہ عمرو بن معدیکرب ایک دن (مسلح اور سوار ہوکر) ایک قبیلہ میں پہنچے (جس سے عداوت تھی) تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ ابندھا ہوا ہے اور نیز ہ زمین میں گڑ ا ہوا ہے اور اس کا مالک ایک گڑھے میں قضا حاجت میں مشغول ہے انہوں نے اس کو لاکارا کہ اپنے ہتھیار سنجال میں مجھے قتل کروں گا۔اس نے پوچھا کہتو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عمروبن معدیکرب ہوں اس نے کہاا ہے ابوثور تو میرے ساتھ انصاف نہیں کررہا ہے (بیہ کہاں کی بہادری ہے) کہ تو گھوڑے کی پشت پرسوار ہے اور میں کنویں کے اندر ہوں (مردانگی یہ ہے کہ) تو مجھ سے بیع ہد کرے کہ مجھے تو اس وقت تک قتل نہیں کرے گا جب تک میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پرسوار نہ ہو جاؤں اور اپنے ہتھیار نہ سنجال لوں عمر و بن معدیکرب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیقول دے دیا کہ میں اس کواس وقت تک قتل نہیں کروں گاجب تک گھوڑے پرسوار نہ ہوجائے اور اپنے ہتھیار نہ سنجال لے تو وہ اس جگہ سے نکلاجس میں قضا حاجت کے ليے بیٹھا تھا اور اپنی تلوار کونیام میں کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیابات ہے اس نے کہا کہ نہ میں گھوڑے پرسوار ہوں گا اور نہ تجھ سے قبال کروں گا۔ اگر تو عہد تو ڑنا جا ہتا ہے تو تو جان (اورتمام عمرعبد شکنی کے داغ کومنہ پرلگائے چرنا)اس کے بعد جھے ایک تحض کوچھوڑ نااور واپس آنابرا۔ میں نے اس سے بواحلیہ بازنہیں ویکھا۔

(٢٠٤) ابوحاتم اصمعی كہتے ہيں كہ ہم سے بن عزركايك شخ نے بيان كيا كہ بنوشيان نے بن العنمر کے ایک شخص کوقید کرلیا۔اس نے ان سے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس قاصد بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ وہ میرا فدیدادا کر دیں۔انہوں نے کہابشر طیکہ قاصد سے جو گفتگو کرنا ہووہ ہارے سامنے کرو۔ پھروہ قاصد کولے آئے۔اس نے قاصدے کہا کہ میری قوم سے جاکر کہنا كه: ان الشيجر قد ا ورق ليني درخول برية آ گهـو ان النساء قد اشتكت يني اور عورتیں بیار ہو کئیں (بدوہ ترجمہ ہے جو سننے والے ظاہر معنے کے اعتبار سے مجھیں گے ) پھراس قاصدے یو چھا کہ توسیحمتا ہے اس نے کہا ہاں سمجمتا ہوں۔اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے بوچھا کہ بیکیا ہے۔ تواس نے جواب دیا کہ بدرات ہے۔ کہنے لگا مجھے اطمینان ہو گیا کہ تو سمجھتا ہے(دل کی بات پیتھی کہاب پیاطمینان ہو گیا کہ بے وقوف ہے جو کلمات میں کہوں گاوہ میرے مقصد پرمطلع ہوئے بغیرضرور پہنچادےگا)اب تو روانہ ہو جااور میرے متعلقین سے بیہ کہدو کہ "میرے بھورے اونٹ کی پشت سے بوجھ اتار لو (متبادر معنے میہ ہیں کہ اس کوفر وخت کر کے میرے فدید کی رقم کا انتظام کرو) اور میری سرخ رنگ افٹنی پرسوار ہوجاؤ اور حارثہ سے میرے معاملہ میں پوچھو۔قاصدیہ پیغام لے کرقوم کے پاس پہنچ گیا۔قوم نے حارث کو بلالیا (بدوہاں کا ایک ذہیں شخص تھا) اس کے سامنے قاصد نے پوری بات بیان کر دی حار شہ نے قوم سے تنہائی میں بیان کیا کہ: 'ان الشجو قد اورق' ےاس کی مرادیہ ہے کہ قوم (بنوشیان) مسلح مو چکی ہے (جب کہ کوئی شخص مسلح ہوجائے تو کہا جاتا ہے اور ق الرجل اور اس کا بیکہنا کہ ان النساء قد اشتكت كا (يهال اشتكت كمعن بارموكيس كينيس بي بلكه) يمطلب مكه انہوں نے جنگ کے لیے شکافراہم کر لیے ہیں (شکایانی کے چھوٹے مشکیزے کو کہتے ہیں)اور اس کےاس اشارے سے کہ بیرات ہے بیمراد ہے کہ بیتم پردات کی طرح یارات کو چھاجا کیں گے اور اس کا بیکہنا کہ: عوو اجملی اس کا مطلب میہ ہے کہتم سب صمان سے کوچ کر جاؤ (صمان اس گاؤں كانام ب) اوراس كايد كهناكه: اركبوا ناقتى الحمراء:اس ساسكى مرادیہ ہے کہتم جلدمیدان کی طرف نکل جاؤ (جہاں کی سرخ گھاس ہے) جب پیمطلب انہوں نے سمجھ لیا توسب اینے مکانوں سے نکل گئے پھر جب قوم نے حملہ کیا اورلوگ وہاں پہنچے تو وہاں ان کوایک بھی نہ ملا۔ (٢٠٨) مؤلف كتاب كہتے ہيں كہ جھے ابن الاعرابي سے يد حكايت بيني كقبيله طے نے عرب كايك جوان كوقيد كرليا تھا تواس كے باپ اور چھا چنچ تاكه فديدد كرأے لے جاكيں توان لوگوں نے ان دونوں سے رقم بردھانے کے لیے جھگڑ ناشروع کر دیاوہ ان کو جورقم دینا جا ہے تھے بیلوگ اس پرراضی نہ ہوئے تو اس کے باپ نے (بیٹے کے سامنے ) ان سے کہانہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے فرقدین کو (دوستاروں کے نام جوا کھے رہتے ہیں) پیدا کیا جو سے اور شام جبل طے پرطلوع رہتے ہیں جو کچھ میں دینا جا ہتا ہوں اس پر کچھ بھی نہ بڑھاؤں گا'' پھر دونوں واپس آ گئے اور پھر باپ نے چیاہے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے کانوں میں الی بات ڈال آیا ہوں کہ اس میں سمجھ ہےتو نجات کی راہ نکال لے گا۔اس پرزیادہ وقت نہیں گذراتھا کہ وہ ان ہے آ ملااور ایک حصدا نکے اونٹوں کا بھی ہنکالایا۔ باپ نے اسکویہ بات سمجھائی تھی کہ سفر میں فرقدین کا خیال رکھنا کہ بیدونوں ستارے آج کل اس پرطلوع ہورہے ہیں اور اس نے غائب نہیں ہوتے۔ (٢٠٩) ابن الاعرابي في جميل بير حكايت سنائي جوان كوان كي مشائخ مي معلوم موئي تقى كر قبيله بن تميم ميں كاايك شخص تھا جس كےايك خوبصورت بيٹى تھى اور پیشخص غيرتمند تھا۔اس نے اپنے مكان ميں ايك كمرہ بنوا ديا جو بيني اور اس كے شوہر كے ليے خاص كر ديا تھا۔ بيشوہراس كے خاندان میں کا تھا یعنی اس لڑکی کے چھا کی اولا دمیں سے تھا۔اب بیرحال پیش آیا کہ قبیلہ کنانہ کے ایک نو جوان کا اس کمرہ کی جانب گذر ہوا اس کی نظر اس لڑکی پر اورلڑ کی کی نظر اس پر پڑی اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی شدیدمحبت پیدا ہوگئی اس نو جوان کا اس تک پہنچنا کی طرح ممکن نہیں تھا تو اس نے (اظہار محبت اور پیغام کے لیے) بیصورت نکالی کہ ایک شعر بنایا اور قبیلہ کے ایک بچے کوسکھایا اور اس کو بیسمجھایا کہ کھیلنے کے حیلہ ہے تو اس گھر میں چلا جا اور اس شعر کو اس طرح پڑھتے رہنا کہ نہ سرکواو پراٹھانا اور نہ کسی سے مخاطب ہو کر پڑھنا اور نہ کسی کی طرف اشارہ کرنا تو لڑ کے کوجس طرح سمجھایا تھااس نے اسی طرح کیااوراس لڑکی کا شوہرایک دودن کے بعد ایک سفرکاع م کے ہوئے تھالڑ کے نے پیشعر پڑھناشروع کیا:

لنحى الله من يلطى على الحب اهله فله و من يمنع النفس اللجوج هواها (ترجمه) (خدابراكر الشخص كاجوميت برائل محبت كوبرار كات اوركون شخص بح جونفس حريص كواس كى خوابش سددك سكى)

الوكى نے جب بیشعر سنا توسمجھ گئی اور بیشعر كہا \_ الا انّما بین التُفرّقِ لیْلةٌ و تُطعٰی نفوسُ العَاشقینَ مُناها (ترجمه) خرداررہ! جدائی کی صرف ایک رات باقی ہے ( کیونکہ شوہر سفر میں جانے والا ہے) اور عاشقوں کے نفوس کوان کی تمنائیں دی جائیں گی۔

مال نے سنا تو وہ سب کچھ بچھ کی اوراً س نے بیشعر کہا:

الا انما تعنون ناقةً رحلِكم فمن كانَ ذانوق لَديه رعاها (ترجمه)ارع تم نے کوچ کرنے کے لیے ناقہ کی نیت کرر تھی ہے لیکن جوناقہ کا مالک ہےوہ اس کے پاس ہی اس کی مگہداشت کرتا ہے۔

باپ نے بھی سنا اور سب کچھ بھھ گیا۔اس نے بیشعر کہا:

فانّا سنرعاها و نوثِق قيدها و نطرد عنها الوحش حين أتاها (ترجمہ) ہم اس کوچ : نیں گے اور اس کی تکہداشت کڑی کردیں گے اور جو وحثی اس کے قریب آئے گا اس کو بھادی گے۔

شوہرنے بھی پیاشعاری کیے اورسب واقعہ بھے گیا تواس نے بیشعر کہا: سمعتُ الذي قُلتم فها انا مُطلِقٌ فتاتيكم مهجورةً لبلاها! (ترجمه) جو کچھتم سب نے کہاوہ میں نے س لیا میں اس کوآ زاد کیے دیتا ہوں تا کہ وہ عورت چھوڑی ہوئی بن کر این ابتلاء کے باعث تبہارے یاس آسکے۔

چنانچیشو ہرنے طلاق دے دی اور اس نو جوان نے اس کے پاس اپنارشتہ بھیج دیا اور مہر پر راضی کرلیا پھراس سے نکاح ہوگیا۔

(۱۱۰) على نے ہم ہے ذكركيا كما يك مرتبہ جب ہم بصره ميں تصقوشد يدكري يزى اور ہوا بند تھی تو ایک اعرابی سے کہا گیا کہ تمہاری ہواؤں کو کیا ہوا تو اس نے کہارک گئ گویا کچھلوگوں کی باتیں کان لگا کرس رہی ہے۔

(الاستان عليف عليه من المنافع ا

حاجت مند کے ساتھ اچھاسلوک کیا تو اس کوایک آ دمی نے ایک درہم دیا تو اس نے اس سے کہا خدا کھے اجرعطا کرے بغیراس کے کہ (پہلے ) کھیے کی تکلیف میں ڈالے۔ (٢١٢) ابن الاعرابي سے منقول ہے كما كي عربي ويهاتى نے اپنے بھائى سے كہا كم كياتم دودھ کی چھاچے بغیر کھنکارے ہوئے لی سکتا ہے؟ اس نے کہاہاں۔ دونوں نے اس شرط پرایک رقم طے كرى جباس نے پياتو گلے ميں تكليف موئى تو أس نے ( كھنكھارنے كى تركيب نكالى اور) كها: كبش املح و نبت اقبح و انافيهااسجح (ان كلمات سے معن مقصور نبيل معند يربيل مینڈ ھاجیت کبراہے اور گھاس خراب ہے اور میں اس میں نرمی اختیار کررہا ہوں۔ مقصود کھنکھار کا برل ح كوينانا ہے) بھائى نے كہا تو كھنكھارر ہا ہے تواس نے كہا: من تنحنح فلا افلح (جو کھنکھارے گاوہ نفع میں نہرہے گا۔ایسے الفاظ سے جواب دیا کہ پھر کھنکھار پیدا ہوگئی)۔ ( ۲۱۳ ) ابراجیم بن المنذ رالحزای نے بیقصد سایا کدایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے یہاں آیا اس نے اس کواسے یہاں بطورمہمان تھرایا۔اس کے پاس بہت مرغیاں تھیں اور اسکے گھر والوں میں ایک بیوی اور اس سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ یہ شہری میزبان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا۔ جب ناشتہ تیار ہو کرآ گیا تو میں اور میری بیوی اور دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیال اور وہ اعرابی سب ایک خوان پر بیٹھ گئے ہم نے وہ بھنی ہوئی مرغی اس کے سامنے کر دی اور کہا آپ جارے درمیان اسے تقسیم کردیجے ہم نے اس سے بننے اور مذاق کے لیے ایسا کیا تھا۔اس نے كهاتقسيم كرنے كاكوئى احسن طريق تومين نہيں جانتالكن اگرتم ميرى تقسيم پرراضى موتوميں سب پرتقسیم کرنے کو تیار ہوں ہم نے کہا ہم سب راضی ہیں۔اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کا ٹا اور وہ مجھے دیا اور کہا راس (لیعنی سر) رئیس کے لیے پھر دونوں باز و کاٹے اور کہا دونوں باز و دونوں بیٹوں کے۔پھر دونوں پنڈلیاں کا ٹیں اور کہا اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی پھر پیچھے سے دم کا حصہ کا ٹااور بولا کہ عجز (لیعنی چوتر والاحصہ) عجوز (برهیا) کے لیے۔ پھر کہاز ور (لیعنی دھڑ کا پورا حصہ) زائر (مہمان) کا۔اس طرح پوری مرغی پر قبضہ کیا۔ جب اگلادن آیا تو میں نے بوی ے کہا کہ آج یا فی مغیاں بھون لینا۔ پھر جب صح کا ناشتہ لایا گیا تو ہم نے کہا تقسیم کیجئے تو کہنے لگامراخیال بیہ کرآپ صاحبان کومیری شام کی تقسیم قابل اعتراض ہوئی ہم نے کہانہیں ایسا

نہیں ہوا آپ تقسیم سیجے کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں یا طاق کا؟ ہم نے کہا طاق کا۔ تو کہا بہتر تو ہیں ہوگا تو اور تیری ہیوی اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے (یہ کہہ کر) ایک مرغی ہماری طرف پھینک دی ۔ پھر کہا اور تیرے دو بیٹے اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے (یہ کہہ کر) دوسری مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا اور تیری دو بیٹیاں اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے (یہ کہہ کر) تیسری مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا میں اور دوم غیاں پورے تین ہو گئے اور خود دوم غیاں لے کربیٹھ کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا میں اور دوم غیاں کو دوم غیاں کی دوم غیوں کو دیھر ہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا دیکھر ہے ہو؟ گیا۔ پھر ہمیں میری طاق والی تقسیم پیجئے۔ یہ من کر پھر سب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا اور جفت کے حساب سے تقسیم پیجئے۔ یہ من کر پھر سب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا اور بولے اور تیرے دونوں بیٹے اور ایک مرغی چار ہے گئے رکھ لیس پھر آپ نے سامنے رکھ لیا اور تین دی اور میں اور تین مرغیاں اپنے آگے رکھ لیس پھر آپ نے اپنا منہ آسان مرغیاں اپنے آگے رکھ لیس پھر آپ نے اپنا منہ آسان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تیر ابر ااحسان تونے ہی تو مجھے اس تقسیم کی تجھے عطافر مائی۔ کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تیر ابر ااحسان تونے ہی تو مجھے اس تقسیم کی تجھے عطافر مائی۔

(۲۱۳) ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ ایک اعرابی سے سوال کیا گیاتم نے کس حال میں صبح گذاری تو اس نے کہا کہ اس حال میں کہ ہر شے کواپنے سے بھا گتا ہوا اور نحوست کواپنی طرف ہے آتا ہواد کھتا ہوں۔

(۲۱۵) مہدی بن سابق نے جھ سے بیان کیا کہ ایک اعرابی ایک شخص سے ملنے کے لیے آیا اس شخص کے سامنے ایک طباق میں انجیرر کھے ہوئے تھاس نے اس اعرابی کود کھے کران کو ایک چا در سے ڈھانپ دیا اعرابی نے بھی دیکھ لیا تھا وہ سامنے بیٹھ گیا اس شخص نے اعرابی سے کہا کہ قرآن کی کچھ آیا سے عمد گی سے سناؤ گے؟ اس نے کہا ہاں سناسکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سائے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا : وَالزَّیْتُونِ وَ طُورِ سِینِیْنَ وہ شخص بولا کہ ''تین' کہاں گیا (لیعنی والتین کیون نہیں پڑھا) اس نے جو اب دیا کہ (اس کی ضرورت نہیں کیونکہ تین تو جا در کے سے نے دو اب دیا کہ (اس کی ضرورت نہیں کیونکہ تین تو جا در کے نے دو موجود ہی ) ہے (تین انجیر کو کہتے ہیں)۔

(۲۱۲) عیسیٰ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک اعرابی کو بحرین کا والی (گورز) بنا دیا گیا۔اس نے وہاں کے سب یہودیوں کو جمع کرلیا اور کہاتم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ان لوگوں

نے کہا کہ ہم نے ان کونل کر کے سولی پراٹکا دیا۔ بین کراس نے کہا پھر تو بیضروری بات ہے کہ تم نے اس کی دیت (خون بہا) ادا کی ہوگی؟ ان لوگوں نے جواب دیا'' نہیں'' اعرابی نے کہا تو واللہ تم یہاں سے جانہیں سکتے جب تک اس کی دیت نہ دے دو گے۔ تو جب تک ان سے دیت نہ وصول کر لی جانے نہ دیا۔

(٢١٤) ابن قتيبہ نے بيان كيا كه ابوالعاج حوالى بصره كا عامل (گورز) تھا اس كے ساھنے عيسائی شخص لايا گيا ابوالعاج نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بندار شهر بندار بتايا عامل نے كہا پھر تو تم تين ہواورايك جزيد ديتے ہو نہيں خداكى قتم ايسانہيں ہوسكتا۔اس سے تين جزيئے وصول كيے۔

(۲۱۸) ان ہی سے مروی ہے کہ اس کو تبالہ کا حاکم بنایا گیا تو یہ منبر پر چڑ ھا اور بغیر خدا کی حمد وثناء کے بید کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے اس شہر پر مجھے حاکم بنا کر بھیجا ہے اور خدا کی قتم میں نہیں پہچانوں گا کہ میہ موقع حق کا ہے یا نہیں۔ میہ میر اکواڑ ہے میرے پاس ظالم آئے یا مظلوم میں تو دونوں ہی کواد ھیڑ ڈالوں گا۔ تو لوگ حقوق کے سلسلہ میں آپس میں ہی لین دین کر کے جھڑے نہالیا کرتے تھے مگر کوئی مقدمہ اس کے پاس نہیں لاتے تھے۔

(۲۱۹) منقول ہے کہ ایک اعرابی نے عمر و بن عبید ہے آ کر کہا کہ میری اونٹنی چوری ہوگئ آپ
اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ اس کو مجھے پھر دلوا دے انہوں نے دعا کی کہ''اے اللہ اس فقیر کی اونٹنی
چوری ہوگئ اور آپ نے بیارا دہ نہیں کیا تھا کہ وہ چوری جائے اے اللہ اس کواس کے پاس واپس
بھیج دیجئے''اعرابی نے کہا اے شیخ بس اب میری ناقہ گئی۔ اب بیس اس سے ناامید ہو چکا ہوں
شیخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب اللہ نے بیارا دہ کیا تھا کہ چوری نہ جائے پھر بھی
چوری ہوگئ تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اب وہ میری اونٹنی کو واپس کرنے کا ارا دہ کرے گا۔ اب وہ
واپس نہ آئے گی اور یہ کہہ کران کے پاس سے چل دیا۔

(۲۲۰) حاجب بن زرارہ نے بارگاہ کسریٰ میں حاضری کی اجازت چاہی تو حاجب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عرب قوم کا ایک (معمولی) شخص ہوں تو اجازت مل گئی۔ جب کسریٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو کسریٰ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک عرب سردار ہوں۔ کسریٰ نے کہا کیا تو نے ہی حاجب سے پہنیں کہا تھا کہ میں ایک (معمولی) شخص قوم عرب کا ہوں۔اس نے کہا بیٹک میں نے کہا تھا لیکن میں اس وقت بادشاہ کے دروازہ پر کھڑا تھا اس حال میں ان ہی کی طرح عام آ دمی تھا۔لیکن جب بادشاہ کے حضور میں پہنچ گیا تو سردار بن گیا کسر کی نے کہا'' نے ہ' (بیایک فارسی کلمہ ہے جس کے معنے ہیں ''خوب'' کسر کی جب کسی سے خوش ہو کر''زہ'' کہتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا) اس کا منہ موتوں سے بھردیا جائے۔

(۲۲۱) جاحظ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اعرابی سے کہا کہ کیاتم اسرائیل کو ہمزکرتے ہو (۲۲۱) جاحظ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اعرابی سے کہا کہ کیاتم اسرائیل کو ہمزکرانے یا جھڑکا دینے کے ہیں اور اسرائیل حضرت لیقوب علیقیہ کا نام ہے) اعرابی نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت برا آ دمی ہوں گا۔ پھراس نے پوچھا کہتم فلسطین کو جردیتے ہو (جرکے اصطلاحی معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنی ہیں تھینچنا) اعرابی نے کہا پھر تو میں بڑا طاقتور ہوں گا۔

14۲۲) جاحظ سے یہ بھی منقول ہے کہ ابوصاعد شاعر نے عنوی کو ایک رقعہ لکھا جس میں یہ اشعار تحریر کیے۔

رأیت فی النوم انی مالك فرسًا ﴿ ولی نصیفٌ و فی كفی دنانیو (ترجمه) میں نے خواب میں دیکھا كرمیں ایک گھوڑے كاما لك ہوں اور ميرے پاس ایک شال ہے اور ميرے ہاتھ میں بہت سے دینار ہیں۔

فقال قوم لهم علمٌ و معرفةٌ رأيت خيراً و للاحلامِ تفسير (ترجمه) تواصحاب علم ومعرفت نے كہا تيراخواب بهت اچھا ہے اورخوابوں كي تعبير ہوتی ہے۔

اقصُصْ منامك فى دار الامير تجد تحقيق ذاك و للقال التباشير (ترجمه) تواپناخواب الميرى بارگاه مين بيان كرتواس كي حقيقت تجركول جائك اور (بيخواب الحجى فال ب) اور فال سے الحجى بشارتين وابسته موتى بين \_

غنوی نے بیرقعہ پڑھ کراس کی پشت پرتحریر کر دیا اَضغاثُ اَخْلام وَمَا نَخْنُ بِعَاوِیْلِ الاَخْلامِ بِعْلِمِین (بیقر آن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ بیہے۔ بیر پیٹان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے )۔

(۲۲۳) ایک شخص نے ابوعثمان مازنی کواپناایک شعرسنایا اور پوچھا کہ آپ کے نز دیک بیکسا

ہے؟ مازنی نے کہامیں میں بھی تھتا ہوں کہ تونے ایک عمل کیا ہے (عمل اصطلاح اطباء میں پیٹ سے مواد خبیثہ کو حقنہ وغیرہ کے ذریعہ سے اس کو نکالنے ' مواد خبیثہ کو حقنہ وغیرہ کے ذریعہ سے نکالنے کی تدابیر کو کہتے ہیں ) اپنے پیٹ سے اس کو نکالنے ' کے لیے اگر تواسے چھوڑ دیتا تو مرض شک میں مبتلا ہوجا تا۔

گالی دے جس میں فخش لفظ نہ ہوں اس کے انعام میں بیمنقش چا دراس کو دی جائے گی۔ وہاں ایک اعرابی موجود تھا اس نے کہا''اسے ڈال دے او بھینگے'' ہشام نے (اس کو دیتے ہوئے کہا ''لےاے تھے خدا سمجھے''

( ٢٢٧) ابوالعيناء صاعد كدرواز بير آكر كمر عبوئ توان كواطلاع دى كئ كدوه نماز پڑھر ہے ہيں تو واپس ہو گئے كھودير كے بعد دوباره آئے پھر يبى كہا گيا كدوه نماز پڑھر ہے ہيں ابوالعينا نے كہا ہرئ چيز ميں لذت ہوتى ہے ( بعنی نئے نمازی معلوم ہوتے ہيں )۔ ( ٢٢٨) حسن سے پوچھا گيا كہ ايّا م بيض ( ہر ماه كى تيرھويں ، چودھويں ، پندرھويں تاريخ ) كے

روز مے مستحب ہونے کی کیا وجہ ہے انہوں نے فر مایا میں نہیں جانیا تو ایک اعرابی جواُن کے حلقہ میں بیٹھا تھا بولا''لیکن میں جانتا ہوں' آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ چاند گر ہن ہمیشہ ان ہی میں سے کسی تاریخ میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ آسان پر

جب کوئی امر حارث ہوتو اسی زمانہ میں زمین میں اس کی خاص عبادت کی جائے۔

ایک اعرابی سلیمان بن عبدالملک کے دستر خوان پرشریک طعام ہوا تواس نے اپنے ہاتھ آگے بوھانا شروع کر دیئے۔اس سے حاجب نے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔اس نے کہا دوسروں پرعیب لگانے والاخوداس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات سلیمان کو نا گوار گذری فر مایا کہ آئندہاں شخص کو یہاں نہآنے دیا جائے۔

(۲۲۹) ایک دوسر اعرابی توجھی سلیمان کے دستر خوان پر شرکت طعام کا موقع ملااس نے بھی آگے ہاتھ بڑھا نے اس نے ہما کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ اس نے کہا جوہزہ ذار میں داخل کردیا گیااس کواختیار بھی دے دیا گیا سلیمان کواس کا جواب پیندآیا اوراس کی حاجتیں بوری کردیں۔

(۲۳۰۰) ابن المد برسے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شکار کے تعاقب میں ہارون الرشید اور عیسیٰ جعفر بن منصور کا بیٹا اور فضل بن رہتے وزیرا پنے خدام کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ ان کی ایک فضیح زبان اعرابی سے ملاقات ہوئی ۔ عیسیٰ اس سے لیٹ پڑااس حد تک کہ اس کو یا ابن الزانیہ کہہ دیا ہے وزیداس کا مالی معاوضہ دینا چاہے۔ کچھے اس بات پر ان دونوں خوبصورت شخصوں کے چاہے ورنہ اس کا مالی معاوضہ دینا چاہے۔ کچھے اس بات پر ان دونوں خوبصورت شخصوں کے فیصلہ پر رضامند ہونا چاہیے جویہ ہمارے مابین نافذ کریں عیسیٰ نے کہا مجھے منظور ہے۔ دونوں نے اعرابی سے کہا کہا گیا کہ اس گالی کے بدلے میں اس سے دودا نگ وصول کرلے۔ اس نے ان سے کہا کہا کہا گیا گئی فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہو ایک درہم اور (میں کہتا ہوں کہ کہا کہا کہا گیا گئی منظور سے دودودا نگ تقسیم کر لینا ایک درہم چھودا نگ کا ہوتا ہے ) اور جومیر انتہار سے ذمہ واجب ہے وہ میں تہمیں بخشا ہوں۔ اس کے بعد یہ سب بنی موتا ہے ) اور جومیر انتہار سے ذمہ واجب ہے وہ میں تہمیں بخشا ہوں۔ اس کے بعد یہ سب بنی اور اس

(۲۳۳) ایک اعرابی نے ایک شخص سے بیر حدیث می جوعبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے جج کی نیت کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جج نہ کر سکا تواس کو جج کا ثواب دیا جائے گا تواعرابی نے کہااس سال کوئی مزدوری اس سے زیادہ سستی اور منفعت بخش نہیں ہی

(۲۳۲) ایک اعرابی نے رمضان میں چودھویں رات کا چاند دیکھ کر کہا تو خودتو موٹا ہو گیا اور مجھے دبلا کر دیا (اسی کی مجھے سزاملی ہے کہ )خدانے مجھے دکھا دیا کہ توسل میں مبتلا ہو گیا (تیرے

سینمیں ای کے داغ ہیں )۔

(۲۳۳) ایک اعرابی نے عامل کو بددعادی کہ خداتھ پر صادات ڈال دے (اسکی مرادصادوالے حوف ہیں) یعنی صفع (تھیٹر) اور صرف (یعنی صرف الدہر بمعنی گردش ایمام) اور صلب (سوی)۔ (۲۳۳) ایک اعرابی نے دعاکی اے اللہ جس نے جھ پر صرف ایک مرتبظ کم کیا تو اسے جزاء خیر دے (کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے جھ پر دومر تبظ کم کیا تو جھے بھی جزا دے اور اس کو بھی خیر دے (کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے جھے ہی جزاد یدے اسے نہ دیجئے۔ دے اور اس کو بھی ایک اعرابی نے اپنی ہیوی سے پوچھا کہ تہماری ہنڈیا کس صدتک پہنچ گئی۔ عورت نے جواب دیا اسکا خطیب خطب دینے کیلئے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔ جواب دیا اسکا خطیب خطب دینے کیلئے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔ قبیلہ کی ہے؟ اس نے کہا قبیلہ طے میں حاتم قبیلہ کی ہے؟ اس نے کہا قبیلہ طے میں حاتم قبیلہ کی ہے؟ اس نے کہا قبیلہ طے میں حاتم جیسا خیص دو سرانہیں ہوا اس نے بلاتا مل جواب دیا وہی وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا کے باوشا ہوں عیس تجھ جیسا نہیں ہوا۔ مہدی کو اس عورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے چرت ہوئی ابن کو انعام عطاکیا گیا۔

(۲۳۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک اعرابی عورت سے جس سے پہلے سے شناسائی تھی میں نے اس کے بیٹے سے شناسائی تھی میں نے اللہ نے اللہ نے کہا انتقال ہو گیا اور خداکی قتم اس کے گم ہوجانے سے اللہ نے مجھے مصائب سے مامون کردیا پھریہ شعر بڑھا:

و كنتُ اخاف الدهر ما كان باقيًا فلمَّا تَولَّى مات خوف من الدهر (ترجمه)اوروه جب تك زنده تهايس زمانه في دراكرتي تهي اور جب اس نے پیش پھيرى زمانه ميرا خوف عاتار ماه

(۲۳۸) ابن الاعرابی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا''میں تمہارے سامنے علی والنظ اور معاویہ کا وساکن حرفوں کا جمع ہونا معاویہ کا وساکن حرفوں کا جمع ہونا کلام کاعیب ہے)۔

ا فريران

السے حیاوں کابیان جواہل ذکاوت نے اپنا کام نکالنے کیلئے استعمال کیے! (٢٣٩) محد بن سعد سے مروی ہے کہ ہر مزان اہل فارس میں سے تھاجب جلولا کا معاملة ختم ہوا تویز د جرد (شہنشاہ فارس) حلوان سے اصفہان کی طرف نکلا پھر اصطحر پہنچا اور ہر مزان کوتستر کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان نے تستر کا انتظام کیا اور قلعہ بند ہوکر بیٹھ گیا اوران لوگوں کا ابومویٰ نے محاصرہ کررکھا تھا بالآ خراہل قلعہ اس شرط پر باہر آ گئے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر والنيؤ کے سواکسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔اس لیے ابومویٰ نے ہرمزان اوراس کے ساتھی بارہ سرداروں کواسیر کر کے حضرت عمر وانٹیز کی خدمت میں مدیندرواند کر دیا۔ان لوگوں کے دیبا کے كيڑے تھے اورسونے كے چكے باند ھے اور ہاتھوں ميں سونے كے كنگن پہنے ہوئے تھے۔ان كو سی ہیئت کے ساتھ مدینہ لایا گیا تو لوگوں نے ان کود کھ کرتعجب کرنا شروع کر دیا۔ پھرلوگ ان کو لے كر حضرت عمر خاشن كے مكان ير بينج تو وہ نہيں ملے \_ پھر آپ كولوگوں نے تلاش كرنا شروع کیا۔اس پر ہرمزان نے فارس میں کہا کہ تمہارا بادشاہ کھویا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ حضرت عمر واللّٰفظ سجدیس ہیں مجدیس جاکرد یکھا کہ آپ سرے نیچے چادر کھے ہوئے سورے ہیں۔ ہرمزان نے یو چھا کہ کیا تمہارے بادشاہ یہ ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ آیے ہی ہیں اس نے یو چھا کہ کیاان کا کوئی حاجب اور نگہبان نہیں ہے لوگوں نے کہاان کا نگہبان اللہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کا وقت معین آ کہنچے۔ ہرمزان نے کہا مبارک بادشاہ ہیں (حضرت عمر والنظ بیدار ہو چکے تھے آیا نے ان کود کھے کر) کہا جدوستائش صرف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کواوراس کے متبعین کواسلام کے مقابلہ پرذلیل کیا (پھرآپ نے ان کوتبلیغ اسلام کی پھران کے انکار پول کا فیصلہ کیا۔ ہر مزان نے کہا کیا آپ پانی پلا سکتے ہیں۔حضرت عمر مخافظ نے فرمایا کہتم پرفتل اور پیاس جمع نہیں کیے جائیں گے۔ پھراس کے لیے پانی مظایا۔ ہرمزان نے پانی کابرتن ہاتھ میں لےلیا (گریینے میں توقف کیا کہ ایس حالت میں کہ برہنے شمشیرسامنے ہے کیا اطمینان ہوسکتا

ہے کہ ید گھون حلق سے ازنے کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ یدد کھ کر) حضرت عمر ہلاتھ نے فر مایا فی لواورتم کوکوئی اندیشہ نہیں میں تم کول نہیں کروں گاجب تک تم یہیں فی لوگے۔ یہ من کر ہر مزان نے برتن ہاتھ سے پھینک دیا پھر عمر ہلاتھ نے قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ کو امن نہیں دے چکے ہو؟ حضرت عمر ہلاتھ نے فر مایا کہ وہ کیسے؟ ہر مزان نے کہا آپ نے مجھ سے کہا کہ تم کو کوئی اندیشہ نہیں (جب تک یہ نہیں فی لو گے تل نہ کے جاؤگے اور اب اس چھینکے ہوئے پانی کا پینا ممکن نہیں ہے لہذا قتل بھی واقع نہ ہوگا) یہ من کر زبیر اور انس اور ابوسعید نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت عمر ہلاتھ نے فر مایا اس کو خدا سمجھے اس نے اس طرح امن حاصل کر لیا کہ میں مطلع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہر مزان نے اسلام قبول کر لیا۔

(۱۳۴۰) عبدالملک سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے تھے مجھے کوئی دھو کہ نہیں دے سکا بجرا کیسلا کے روح دشہ بن کعب کے خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے خاندان کی ایک عورت کا ذکر کیا اور اس وقت میرے پاس بنی حارث کا ایک نو جو ان موجو د تھا اس نے کہا اے امیر آپ کے لیے اس میں کچھے فیر معلوم نہیں ہوتی میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے تو قف کیا کچھ روز کے بعد میں نے تو قف کیا کچھ روز کے بعد میں نے اس کے پاس ایک شخص کی معروف یہ کہ کہ کہا تو نے بھے پہیں جتلایا تھا کہ تو نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس کے بواس کے باپ اس کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے جو اس کے باپ اس کے باپ اس کے باپ اس کے بور نکاح کر لیا ) اس نے کہا ہاں بیشک میں نے اس کے باپ کو دیکھا تھا کہ وہ اس کو چوم رہا تھا اس کے بعد جب بھی مجھے وہ جوان اور اس کا دھوکا یا و آتا تا تھا بھی جھے رہے ہوتا تھا۔

(۲۴۱) ہٹیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے پاس اپنارشتہ بھیجاانہوں نے ذریعہ معاش دریافت کیا تو اس نے چو پاؤں کی تجارت بیان کیا تو انہوں نے نکاح کردیا۔اس کے بعد جب اس سے بوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں فروخت کیا کرتا ہے۔اس پر جھگڑا ہوا اور بیہ مقدمہ قاضی شرح کے سامنے پیش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دواب ( یعنی چو پایہ ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے اور نکاح کونا فذ قرار دیا۔

(۲۳۲) اصمعی راوی ہے کہ محرین حنفیہ نے مختار کے زمانہ میں کوفیہ آنے کا ارادہ کیا۔ جب مختار

(الاستان عليه عليه منالف المنالف ال

کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے کہا کہ امام مہدی کی بیعلامت ہے کہکوئی شخص بازار میں ان کے تلوار مارے گا توان پراثر نہ ہوگا۔ جب اس گفتگو کی اطلاع محمد بن حنفیہ کو ہوئی تو (مختار کی بدنیتی سمجھ گئے اوراپنے مقام پر ) تھم رکئے۔

(۲۴۳) داؤر بن الرشيد كهتا ہے كہ ميں نے بيثم بن عدى سے پوچھا كەكس چيز سے سعيد بن عبدالرحن کوبیاستحقاق حاصل ہوا کہ مہدی نے اس کو قاضی بنادیا تھااورا پسے شاندار منصب پر بٹھا دیا۔ بیٹم نے کہا کہ مہدی سے عبدالرحمٰن کا جوڑ لگنے کا دلچسپ قصہ ہے اگرتم پسند کرو گے تو میں مفصل بیان کردوں گا۔ میں نے کہا واللہ مجھے شوق ہے سنا یے۔ بیٹم نے کہا تو سنو جب کہ خلافت مہدی کے پاس بہنچ گئی تو سعید بن عبد الرحمٰن ربیع حاجب کے پاس پہنچااور کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا حیا ہتا ہوں۔ ربیع نے کہاتم کون ہواور تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سعید نے کہا میں ایک شخص ہوں میں نے امیر المؤمنین کے متعلق ایک اچھا خواب دیکھا ہے جس کو میں ان سے بیان کرنا جا ہتا ہوں۔ رہیج نے کہا اُسے مخص بہت لوگ اپنی ذات کے بارے میں بہت ی باتیں خواب میں دیکھتے ہیں جو پوری نہیں اتر تیں۔ پھر کسی دوسرے کے حق میں کوئی بات دیکھی جائے تواس پر کیااعتاد ہوسکتا ہے۔ جاؤ کوئی اور حیلہ کروجس میں اس سے زیادہ نفع ہو۔ سعید نے کہا کہا گرتم امیرالمؤمنین کومیرے آنے کی اطلاع نہ دو گے تو میں کسی دوسر یے مخص ہے جوامیر المؤمنین سے ملا سکے سوال کرنے پر اور خلیفہ سے بیہ بات ظاہر کرنے پر مجبور ہوں گا کہ میں نے ملنے کی اجازت چاہی تھی مگرتم نے ان کواطلاع نہ دی۔ پھر رہیج مہدی کے پاس گیا اور کہاا ہے امیرالمؤمنین اپی ذات کے بارے میں آپ نے لوگوں کولا کچی بنادیا لوگ مختلف قتم کے حیلے بنا كرآب كے ياس آتے ہيں۔مهدى نے كہابادشاموں كاايابى طريقدرہا ہے پركيابات ہے۔ ر بھے نے کہا کہ ایک شخص دروازے برموجود ہے جودعویٰ کرتاہے کہاس نے امیر المؤمنین کے حق میں ایک اچھا خواب دیکھا ہے اور امیر المؤمنین سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس سے مہدی نے کہاارے رہیج خدا کی قتم میں بہت می خوابیں خودا پی ذات کے لیے دیکھتا ہوں جو سیجے نہیں اترتیں چہ جائیکہ کوئی دوسرامیرے بارے میں دیکھنے کا دعویٰ کرے۔جس میں بیاحتمال بھی موجود ہے کہ بیاس نے گھڑ لیا ہو۔ رہیج نے کہا واللہ میں نے اس سے ایسی ہی گفتگو کی تھی مگر وہ نہیں مانتا-مهدی نے کہا اچھا تو اس کو بلالو۔ تو سعید کا داخلہ ہو گیا اور پیسعید بن عبدالرحمٰن ایک بہت وجیہاورخوبصورت چہرہ رکھتا تھااس کے اچھی لمبی داڑھی تھی اور تیز چلنے والی زبان تھی۔اس سے مہدی نے کہا کہ خداتم کو برکت دے بتاؤتم نے کیا خواب دیکھاہے۔ سعید بن عبدالرحمٰن نے کہا اے امیر المؤمنین میرے خواب میں ایک آنے والے نے آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین مہدی کواطلاع کر دو کہ وہ تیں برس اطمینان کےخلافت پر متمکن رہیں گے اور اس (خواب کی صداقت) کی نشانی ہے ہے کہ وہ ای رات میں بیخواب دیکھیں گے کہ گویا وہ یا قوت کے تکینے ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ بلیٹ رہے ہیں پھران کوشار کریں گے تو پورتے میں یا قوت یا 'میں گے گویا وہ یا توت ان کو ہبہ کیے گئے ہیں۔مہدی نے کہاتم نے کیسا اچھا خواب دیکھا اور ہم کو تمہارے اس خواب کا اس آنے والی رات میں امتحان بھی ہوجائے گا جیسا کہتم نے خبر دی ہے۔ پھراگرمعاملہ تمہارے کہنے کےمطابق واقع ہواتو ہمتم کو جو پچھتم چاہو گےعطا کریں گےاوراگر بات اس کے خلاف نکلی تو ہم تم ہے کوئی مواخذہ بھی نہ کریں گے کیونکہ ہم کوعلم ہے کہ خواب بھی ہو بہو واقع ہو جاتا ہے اور مجھی مختلف ہو جاتا ہے۔ سعید نے کہااے امیر المؤمنین میں اس وقت کیا کروں جب میں اپنے گھر والوں اور متعلقین سے ملوں گا اور ان کو اطلاع دوں گا کہ میں امیر المؤمنین کے حضور میں تھا اور خالی ہاتھ واپس ہوا (تو وہ سب کس قد غمگین اور متحیر ہوں گے ) مہدی نے کہااب ہم کیا کریں سعید نے کہا کہ امیر المؤمنین ہماری ضرورت کی چیز پچھتو ابھی عطا فر ما دیں اور میں حلف بالطلاق کرتا ہوں کہ جو پچھ میں نے کہا ہے ( کہ امیر المؤمنین کوخواب میں تنیں یا قوت دیئے جائیں گے )وہ بالکل ٹھیک ہے تو مہدی نے تھم دیا کہ اس کو دس ہزار درہم دیئے جائیں اور یہ بھی تھم دیا کہ کل کی حاضری کے لیے ان میں سے کوئی کفیل (ضامن) لیا جائے جب مال ان کودیدیا گیا اور انہوں نے قبضہ میں کرلیا اور کہا گیا کہ تمہار اکفیل کون ہے؟ تو سعیدنے ایک خادم کوتا کا جومہدی کے سر ہانے کھڑا ہوا تھا۔ جو بہت خوبصورت تھااور عمدہ لباس میں تھا۔ کہنے لگے کہ بیمیری کفالت کرے گا۔مہدی نے اس سے پوچھا کہتم ان کے فیل بنتے ہوتو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے (انکار سے) شرمندگی محسوں کرتے ہوئے کہا ہاں میں کفیل ہوتا ہوں سعید بن عبدالرحمٰن واپس آ گئے۔ جب وہ رات آ گئی تو جیسا کہ سعید نے کہا تھا مہدی نے قطعی حرف بحرف اس طرح خواب دیکھا اور شبح ہوتے ہی سعید دروازے پر آ موجود ہوئے اور حاضری کی اجازت طلب کی جول گئے۔جب مہدی کی نظر سعید پر پڑی تو مہدی نے کہا

بولوتمہاری خواب کا مصداق کہاں ہے؟ سعیدنے کہا کیا امیر المؤمنین نے خوابنہیں دیکھا اب مہدی نے جواب میں پچھالفاظ چبانا شروع کردیئے۔سعیدنے کہا کہ میری بیوی پرطلاق ہے اگرامیرالمؤمنین نے خواب ندد یکھا ہو۔مہدی نے سعیدہے کہا کیا ہوگیاتم حلف بالطلاق پراس قدر جری کیے ہو گئے ۔ سعید نے کہااس لیے کہ میں تج پر حلف کررہا ہوں۔ پھرمہدی نے اقرار کر لیا کہ واللہ میں نے وہ سب صاف صاف دیکھا ہے۔ سعید نے خوشی سے اللہ اکبر کہااور بیر کہ اب وعدہ وفا میجئے مہدی نے کہا خوشی اورعزت کے ساتھ ۔ پھرمہدی نے حکم دیا کہ ان کو تین ہزار دیناردیئے جائیں اوردس بکس ہرقتم کے کپڑوں کے دیئے جائیں اور تین خاص اصطبل کے اچھی فتم کے گھوڑے مع زیور دیئے جائیں۔سعید بیعطیات لے کرواپس آ رہے تھے کہ وہ خادم ان ہے آ کرملا۔جس نے ان کی کفالت کی تھی اوران سے کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطرد ہے کرسوال كرتا ہول كہ جس خواب كاتم نے امير المؤمنين ہے ذكر كيا تھا كياوہ واقعي ديكھا تھا۔سعيد نے اس ہے کہا خدا کی قتم بالکل نہیں۔ پھر خادم نے پوچھا کہ یہ کیابات ہے امیر المؤمنین نے جو پچھتم نے کہاتھااس کےمطابق خواب دیکھ لیا۔سعیدنے کہا بیاتے بڑے شعبدے کی بات ہے جس کے راز کوتم جیسے لوگوں پر کھولنا ٹھیک نہیں (پیراز بھی من لو) اس کی بنایہ ہے کہ جب میں نے اپنے کلام کو پوری قوت سے امیر کے گوش گذار کر دیا تو اس کے دل میں اتر گیا اور اس کانفس اس بات میں مشغول ہو گیا اور اس کا قلب اس پرغور وفکر ہے لبریز ہو گیا اور قوت فکریہ پورے طور پر اس میں مشغول ہوگئ تو جب وہ سویا تو جس چیز میں اس کی قوت فکریہ مشغول تھی وہی چیز (نفس کے سامنے) سوتے وقت قوت متخیلہ نے سامنے کردی پھرخادم نے سوال کیا کہتم نے حلف بالطلاق کیا (ایک ظنی امریراس کی جرأت کیے ہوئی) سعید نے کہااس سے تو ایک ہی طلاق بروتی) کیونکہ طلاق مغلظہ کا حلف نہیں کیا تھا) ابھی تو میرے پاس دوطلاق کاحق باقی تھا (اس کے بعد بیوی کی مستقل جدائی کاموقع آتا ہے) (اگرامیرالمؤمنین وہ خواب نہ دیکھتے اورایک طلاق واقع ہوجاتی ) تو میں بیوی کے مہروں پردس درہم اوراضا فدکر دیتا اور خلاصی حاصل کر لیتا جس کے ساتھ (اس قدر دولت) حاصل کر لی تعنی دس ہزار درہم تین ہزار دینااور دس بکس مختلف اقسام كپٹرول كے اور تين گھوڑے \_ خادم مبهوت ہوكر سعيد كامنہ تكنے لگا اور بہت متعجب ہوا تو سعيد نے کہا کہ میں نے خدا کی قتم بالکل سے کہاہے چونکہ تم نے میری کفالت کی تھی اس لیے میں نے اس

کی مکافات میں تم سے بالکل سے بات کہددی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہاس راز کو پوشیدہ رکھنا اس نے بھی ایبا بی کیا پھر مہدی نے سعید کواپنی مصاحبت کے لیے طلب کرلیا تو وہ اس کے ندیم اورمقرب ہو گئے اور مہدی کے شکر پر قاضی کا منصب بھی ان کومل گیا اور مہدی کی وفات تک سے اس پرقائم رے۔مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے بیقصداس طرح روایت کیا گیا ہے اور مجھے اس کی صحت میں شک ہے۔ ایک ایسے متاز قاضی سے اپیا قصہ منسوب کیا جائے یہ بہت ہی مستعبد ہے (ازمتر جم عفااللہ عنہ۔شخ کمال الدین دمیری مصنف حیوۃ الحیوان نے یہ نپورا قصہ آ خرتک امام ابن الجوزی کی اس کتاب سے قل کرنے کے بعد لکھا ہے''میں کہتا ہوں کہ امام احمد " سے ان ہی سعید بن عبد الرحمٰن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ ان میں کوئی عیب نہ تھااور یچیٰ بن معین نے کہا کہ بی تقدیقے اور ہیٹم بن عدی نے (جس کی روایت سے بی قصه قل کیا گیاہے)ان پر بیاتہام تراشاہے۔ کی بن معین کہتے ہیں ہیٹم ثقینہیں تھااور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ علی بن المدین کا قول ہے میں بیٹم کوکسی درجہ میں رکھنے سے خوش نہیں ہوں۔ ابوداؤ دعجلی کا قول ہے کہ وہ کذاب تھا۔ابراہیم بن یعقوب جرجانی کا قول ہے کہ میٹم ساقط الاعتبار ہے اوراس نے خود ہی اپنا پر دہ فاش کر دیا۔ ابوز رعہ نے کہا کہ وہ (روایت کے باب میں ) کوئی چیز نہ تھا۔'' (۲۲۲)عاصم احول سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کا پیام دیالر کی والوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک تم طلاق نددے دو گے اس نے ان سے کہا کہ گواہ رہومیں تین طلاق دے چکا ہوں۔اب اس سے نکاح کر دیا اور وہ اپنی پہلی بیوی کی زوجت پر بدستور قائم رہاس پرقوم نے طلاق کا دعویٰ کیا اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کیا کہاتھا۔انہوں نے کہاہم نے کہاتھاہم اس وقت تک نکاح نہ کریں گے جب تک تو تین طلاق نہیں دے دے گا۔ تونے کہا گواہ رہومیں تین طلاق دے چکا ہوں اس نے کہا کیا تم نہیں جانے کہ پہلے فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہامعلوم ہے پھراس نے کہا کہ بیجی معلوم ہے کہ فلال عورت جو فلال کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی چرمیں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھراس نے کہا فلا عورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کو بھی طلاق دی تھی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیااس نے کہا تو پھر میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اور یہی میں نے

کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری گفتگو اس بیوی کوطلاق دینے کے بارہ میں ہورہی تھی۔ یہ تنازعہ شفق بن تو رہی تھی۔ یہ تنازعہ شفق بن تو انہوں شفق بن تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صورت کے بارے میں عثمان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کی نیت کو قابل اعتبار مانا ہے۔

(۲۲۵) عوف بن مسلم نحوی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن محمد صاحب السنداوران کے اصحاب مشرکین کے شہروں میں پھرنے کے لیے نگلے۔ دشمن ان کے آنے پر مطلع ہو گیا تو یہ بھاگے (اس دوران میں) انہوں نے ایک بوڑھے کود یکھا جس کے ساتھ ایک غلام تھا اس سے عمر بن مجمد نے کہا ہم کواپنی قوم کا حال بتا و (کہ اس نے ہم کو گھیر نے کے لئے کس مقام پر گھات نگائی ہے) اور (اگرتم نے بتادیا تو ) تم کوامن ہے اس نے کہا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے متہ ہیں بتادیا تو یہ غلام مجھے بادشاہ کے سامنے تھینے کے جائے گا اور وہ مجھے (اس جرم میں) قبل کر دے گا میں اس لیے اس غلام کو تل کے دیتا ہوں تا کہ (پھر مطمئن ہوکر) تمہیں آگاہ کر سکوں اس کے بعد اس نے غلام کی گردن ماردی۔ اب اس شخ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہا ندیشہ تھا کہ اگرتمہیں بتانے سے میں نے انکار کر دیا تو یہ غلام سب پچھ بتادے گا اب میں اس سے مطمئن ہوگی گیا۔ خدا کی قشم اگر وہ لوگ میرے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے گیا۔ خدا کی قشم اگر وہ لوگ میرے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے راز کوافشانہ ہونے دیتا) تو انہوں نے اس کی گردن ماردی۔

(۲۳۲) حسن بن عمارہ سے مروی ہے کہ میں زہریؒ کے پاس آیا جب کہ وہ درس حدیث ترک کرچکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ جمھے حدیث سنا ہے اور یا میں آپ کو سناؤں ۔ فر مایا تم سناؤ میں نے کہا جمھ سے حدیث بیان کی حکم بن عتبہ نے انہوں نے روایت کیا بچی بن الجزار سے انہوں نے کہا میں نے علی عَایِدًا سے سنا آپ فر ماتے تھے کہ اللہ جاہلوں سے بیہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ وہ ظم اختیار کرتے ۔ مگر اہل علم سے مواخذہ کرے گا کہ وہ علم کی اشاعت کرتے ۔ اس کے بعد انہوں نے جمھے چا لیس حدیثیں سنا کیں ۔

(۲۲۷) حمیدی سے مروی ہے کہ ہم سفیان بن عینیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے زمزم والی حدیث بیان کی کہوہ جس حاجت کی نیت سے پیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا بیان کرایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا اور سفیان سے کہنے لگا کہ اے

ابو محد کیا وہ حدیث جوز مزم کے بارے میں ہم سے روایت کی گئی سیحے نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ سیح ہے اس نے کہا کہ میں اس نیت سے کہ آپ مجھے ایک سواحادیث سنادیں زمزم کا ایک ڈول فی کر آیا ہوں۔سفیان نے کہا بلیٹھواور پھراس کوایک سواحادیث سنا کیں۔

(۲۴۸) ابن الی زرے مروی ہے کہ جب حجاج کی آمد ہوتی تھی تو سفیان بن عینیہ باب بنی ہاشم پرایک بلندمقام پرآ کربیٹھ جایا کرتے تھے تا کہلوگوں کودیکھتے رہیں۔ایک دن وہاں آپ کے پاس طلبہ حدیث میں سے ایک شخص آبیشااور بولا کہا ہے محد کوئی حدیث سناؤ (اگرچہ بیہ بے موقع سوال تھا کہ آپ کا وہاں بیٹھنا درس حدیث کے لیے نہ تھا مگر پھر بھی بتقاضاءاخلاق آپ نے اس کو بہت می حدیثیں سنادیں (مگروہ بھی ایک چمیر شخص تھا) پھراس نے کہا کہ اور سنا ہے۔ آپ نے پھراورا حادیث سنائیں (جب آپ خاموش ہوئے) تو پھراُس (بادب) نے کہا اور سنا ہے تو آپ نے اور احادیث سنائیں اور اس کے بعد اس کو دھکا دے دیا (جس سے مقصد یہ تھا کہ اب دور ہوجائے) مگر وہ وادی کی طرف جا پڑا (بیا یک عیارانہ حیال تھی) اور اس کے گرنے کا حال لوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعہ سے پھیل گیا اور بہت سے حجاج وہاں اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سفیان بن عینیانے ایک حاجی کولل کردیا۔ جب بیشوروشغب بہت براحد گیا توسفیان ڈر گئے اور اتر کراس تخف کے پاس آئے اور اس کے سرکواپنی گود میں رکھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا تیرے کس جگہ چوٹ لگی مگروہ برابرا پنے یاؤں دے دے کر مارر ہاتھا اور منہ سے جھاگ نکال رہا تھا کہ سفیان بن عینیہ نے ایک آ دمی کو مار ڈالا۔سفیان نے اس سے کہا کمبخت ( كول مجص بدنام كرر ما م ) كيا تونهيس د كيدر مام كدلوك كيا كهدرم مين تواس في آسته ہے کہا کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے ایک سواحادیث زہری اور عمرو بن دینار کی نہ سنا دیں گے۔جب آپ نے سنادیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

(۲۲۹) محن بن علی التوخی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ سنہ بیالیں میں جب جج کے لیے گیا تو میں نے مسجد حرام میں بہت سا نقد مال اور کپڑے بھھرے ہوئے دکھیے میں نے لوگوں نے بتایا کہ خراسان میں ایک نیک مرد بڑا دولت مند ہے۔ جس کوعلی الزراد کہتے ہیں اس نے پچھلے سال اسی طرح بہت سا مال اور کپڑے ایک اپنے معتمد کے ساتھ بھیجے تھے اور اس کو بی تھا کہ قریش کو عبرت دلائے جس کو

المالف علمية على المالغة ا

ان میں سے حافظ قرآن پائے اس کوا تنامال اورائے کیڑے دے دیتو تیخض جب پہلے سال یہاں آیا تھا تو پورے خاندان قریش میں اس کو کوئی حافظ قر آن نہ ملا بجز بنی ہاشم میں کے ایک شخص کے تو اس کو حصہ مقررہ دے دیا اوراس نے لوگوں کوسب بات (لیعنی قریش میں صرف ایک حافظ کا ملنا ) بتائی اور باقی مال کوواپس لے جا کر ما لک کودے دیا۔ پھر جب بیسال آیا پھروہ مال اور کیڑے اس نے یہاں دوبارہ بھیجے تو قریش کی تمام شاخوں میں سے ایک خلق عظیم آموجود ہوئی جنہوں نے (پچھلے سال کے واقعہ سے عبرت حاصل کر کے ) قر آن حفظ کرلیا تھا اور اس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے حفظ میں مقابلہ بھی کررہے تھے اور کیڑے اور دراہم حاصل کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ سب ختم ہو گئے اور ایسے لوگ باقی رہ گئے جن کونہیں ملا اور وہ اس سے مطالبہ کررہے تھے۔ میں نے من کرکہا کہ اس شخص نے قریش کے فضائل کو پھران کی طرف واپس لانے کے لیے کیسی اچھی تدبیر کی جس کی بہتر جز اللہ سبحانہ و تعالی اس کوعطافر مائے گا۔ (۲۵۰) ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں اپنی پھو پھی کے یہاں گیا۔ میں نے پھوپھی زاد بھائیوں کے بارے میں یو چھا کہ وہ کہاں ہیں توانہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن داؤ د كے يہاں گئے ہيں۔انہوں نے وہاں خاصى در كردى پھراس كوبرا كہتے ہوئے آئے اور كہنے لگے کہ ہم نے اس کو مکان پر دیکھا تو وہاں نہ ملے اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ اپنے باغیجہ میں گئے ہیں تو ہم وہاں پہنچے اوران کوسلام کیا اور سوال کیا کہ ہم کوحدیث سنایئے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت معذور ہوں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ یہ باغیجہ ہے جس سے میرامعاش وابست ہاس کو یانی دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے یاس کوئی یانی دینے والاموجود نہیں ہم نے کہا ہم رہے کو مراس کو یانی دیئے جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر نیت سیج (یعنی محض بوجہ اللہ ہو) موجود ہوتو اییا کرلو۔ پھر ہم نے رہٹ گھمانا شروع کیا یہاں تک کہ سارے باغ کوسیراب کردیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب حدیث سنا دیجئے بولے میرے دل میں رکاوٹ ہے میں حدیث سنانے کے لیے تھے نیے نہیں یا تا اور میرے کام کے لیے تمہاری نیت تھے تھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ (۲۵۱)علی بن محن سے مروی ہے کدان کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد کے بہت سے اکابر ے معلوم ہوا کہ وہاں بل کے دوسری طرف دواند ھے سائل پھراکرتے ہیں ان میں سے ایک تو امیر المؤمنین علی ڈائٹیز کے نام کا واسطہ دے کر مانگا کرتا ہے اور دوسرا حضرت معاویی کے نام کا

واسطہ دے کر مانگا کرتا ہے اور بہت سے لوگ ان کے گر دجمع ہوجاتے ہیں وہ اپنی بھیک کے عکر دور وہ کا جاتے ہیں اور اسی حیلہ عکر دوں کو جرابر بانٹ لیتے ہیں اور اسی حیلہ سے لوگوں سے وصول کرتے رہتے ہیں۔

سلامتی کے ساتھا پنے گھر آ گیا۔ (سوریو) تاض را کچھ میں ماری نامجھ کی ای ملا نام کی ساتھ کے ان ان کا

( ۲۵۳ ) قاضی ابوالحن بن عباس نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے ایک دوست کو بغداد کے ایک کشتیوں سے بے ہوئے بل پر بیٹے ہوئے دیکھا اور اس دن تیز ہوا چل رہی تھی (جس کی وجہ سے بل حرکت کررہاتھا) اوروہ ایک رقعد لکھر ہے تھے میں نے کہا کیا ہو گیا ایک جگہ اور ایسے وقت میں (آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں) کہنے لگے کہ میں ایک ایسے خص کو دھو کہ دینا چا ہتا ہوں جس میں رعشہ ہے اور میرے ہاتھ سے رعشہ والے ہاتھ کے سے حروف نہیں نگلتے تھے تو میں نے میں رعشہ ہوا ہے ہو موجیں اٹھ کر کشتیوں کو ہلاتی ہیں اس سے میرے قلم سے بہاں بیٹھنے کا ارادہ کیا تا کہ ہوا سے جو موجیں اٹھ کر کشتیوں کو ہلاتی ہیں اس سے میرے قلم سے بھی رعشہ والے ہاتھ سے کھے ہوئے حروف نگلیں گے اور اس کے خط سے مشابہت ہوجا نیگی۔ بھی رعشہ والے ہاتھ سے ابوالطیب بن عبد الموامن نے بیان کیا کہ ایک بڑا دھو کے باز جہ کارشخص بغداد سے جمعی آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ احقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دینے کے لیے ایک سیم بنائی ہے اس میں بیوی سے کہا یہ احقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دینے کے لیے ایک سیم بنائی ہے اس میں بیوی سے کہا یہ احقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دینے کے لیے ایک سیم بنائی ہے اس میں بھی مو اس نے کہا جو مرضی ہو۔ اس بدمعاش نے کہا تو فلاں جگہ بھی رہا کر (اور میں بھی جا کہ بھی گھی در کر نا ہوگی ۔ اس نے کہا جو مرضی ہو۔ اس بدمعاش نے کہا تو فلاں جگہ بھی رہا کر (اور میں

فلال معجد میں ٹھیا جماؤں گا) اور تو بھی میرے یاس سے بھی نہ گذرنا اور روزانہ ایسا کرنا کہ میرے لیے دوہہائی رطل کشمش (ایک رطل آ دھ سیر کا ہوتا ہے) اور دوہہائی رطل بادام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کوخوب گوندھ دینا اور دوپہر کے وقت اس کو ایک کوری اینٹ پر رکھ دینا تا كەمىل بېچان سكول - بياينك فلال بيت الخلامين جوجامع مسجد كےقريب ہےركھ دياكرناان اشیاء میں بھی اضافہ نہ کرنااور بھی میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔اس نے کہا بہتر ہے۔اباس نے په بهروپ بھرا کهایک اونی جبه پهنا جوساتھ لایا تھااوراونی پا جامه پهنا اور رومال سر پر باندھااور مجد جامع کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آ مدور فت زیادہ رہتی تھی تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفه پرهنا شروع کردی بجز ایسے اوقات کے جن میں نماز ممنوع ہے اور ان اوقات میں بھی جب بیٹھتا تھا توشیج پڑھتار ہتا تھاور کسی ہے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا اوراپی جگه بیدار رہتا تھا۔عرصہ دراز تک اس کا میمعمول جاری رہالوگوں کی نظریں اس پراٹھنا شروع ہوئیں اور شہور ہو گیا کہ بیصا حب بھی نماز منقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں نمام اہل شہر اس کے معاملہ میں حیران ہو گئے بیر مکار مخض بھی معجد سے باہز نہیں نکلتا تھا بجز اس کے کہ ہرروز ایک دفعہ دو پہر کے وقت اس بیت الخلاء میں جا کر پییٹا ب کرتا تھا اور اس اینٹ کے پاس جا کر جس کووہ پہچانتا تھااس پر وہ مشمش بادام والامعجون رکھا ہوتا تھااس کو چیٹ کر جا تا پیمعجون اینٹ پر رکھا ہوا بہل کریا خانہ دکھائی دیتا تھا جو شخص بھی یہاں آتا اور جاتا تھااس کواس کے یا خانہ ہونے میں بھی شک نہیں ہوا۔ بیاس کو کھا کر تو انائی حاصل کر لیتا تھااور واپس آ جا تا تھا جب عشاء کی نماز كاوقت موتايارات كي كسي حصه ميس جب موقع ويهتاياني بقدر ضرورت يي ليا كرتا تفااورابل حمص اس خوش فہمی میں رہے کہ بیشاہ صاحب نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ یانی پیتے ہیں اور ان کی شان ان کی نگاموں میں کافی بلند ہوگئ لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور بات کرتے تھے تو یہ جواب ہی نہیں ویتا تھا۔ لوگوں کا ایک ججوم اس کے گرور ہے لگا اور اس سے بات کرنے ک سب نے ہی کوشش کی مگریہ بول کرند دیا تواس کی جلالت شان اور برط گئی یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے چھونا شروع کر دیا اس جگہ کی مٹی لیجانے لگے۔اس کے پاس بیاروں اور بچوں کواٹھا اٹھا کرلانے لگے۔ بیان پراپنا ہاتھ پھیردیا کرتا تھا۔ جب اس عیار نے اچھی طرح بھانپ لیا کہ اس کا مقام لوگوں کی نگا ہوں میں کس درجہ

بلند ہو چکا ہے اور اس بہروپ پر ایک سال گذر چکا تھا تو بیت الخلامیں اپنی بیوی کے ساتھ (دوسری کانفرنس کی اور) مل کراس کو سمجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر مجھے لیٹ پڑیئے اور میرے منہ پرتھیٹر مارنا اور کہنا کہاےاللہ کے دشمن اے فاسق تو بغداد میں میرے بیٹے کونل کر کے بھاگ کریہاں آ گیا اورعبادت گذار بن گیا۔ تیری عبادت تیرے منہ یر ماری جائے گی اور تو مجھے چٹ کر چھوڑ ہے مت اور لوگوں سے اپنا ارادہ پین ظاہر کرنا کہ اپنے بیٹے کے قصاص میں تو مجھ قتل کرانا جا ہتی ہے لوگ جمع ہو کرتیری طرف بردھیں گے اور میں ان کو اس سے روکتار ہوں گا کہ وہ تجھے تکلیف پہنچا ئیں اور میں لوگوں کے سامنے اعتراف کروں گا کہ بیشک میں نے اس کے بیٹے گوتل کیا تھااور تو بہر کے یہاں آ گیااللہ کی عبادت کررہا ہوں اور جو فعل شنیع مجھ سے سرز د موااس پرندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرر ہا موں تو لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کرنا کہ مجھے اس مجرم کو جو تمہارے سامنے اقر اربھی کررہا ہے۔ تھینچ کرسلطان کے سامنے لے جانے دو۔اب وہ تیرے سامنے دیت (لیعنی خون بہا) پیش کریں گے مگر تو قبول مت کرنا یہاں تک کہ (بڑھتے بڑھتے )وس دیت تک پہنچ جائیں یا جوتو مناسب موقع سمجھے کہ اب وہ لوگ مجھے بیانے کی حرص میں اپنے عطیات بڑھانے سے رک گئے اور پیلیتین کر لے کہ اب اس پر اضا فیمکن نہیں رہا پھرتوان کے فدید کو تبول کر لینا اور مال جمع کر لینا اور لے کراسی دن بغداد ہے نكل جانااوريهان مت تشهرنا مين بھي موقع ديكه كر بھاگ آؤن گااور جھھ ہے مل جاؤں گا (پياسكيم طے ہوگئی)اب جب کہ اگلادن جمعہ کا آ گیا تو حسب تجویز عورت پہنچے گئی اوراس کولیٹ پڑی اور جو کچھاسکوسمجھایا گیا تھاوہ سب کچھٹل میں لائی توشہروالے کھڑے ہوگئے کہ وہ استقل کرڈ الیں اور کہنے لگے کہا بے خدا کے دشمن میشخص تو ابدال میں سے ہے۔ بیتو وہ ہستی ہے جس کی برکت ہے دنیا قائم ہے۔ بیقطب وقت ہے اس نے ان کواشارہ کیا کھٹم جاؤ اوراس عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو لوگ مشہر گئے اس نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر کر دیر تک زمین پر لوٹا پھر کہا اے لوگو جب سے میں آیا ہوں تم نے بھی کوئی لقمہ میری زبان سے ساہے؟ تواس کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے بشارت دینے گئو ایک شور بلند ہو گیا کنہیں (ہم نے بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں سی ) پھر بولا کہ میں تمہارے یہاں اس گناہ سے توبہ کر کے آیا ہوں جس کا بی عورت ذکر کررہی ہے اور پہری ہے ہے کہ میں بری حالت میں گرفتاراور خسارے میں مبتلا شخص تھا۔

الله علمية علمية على الله علمية ع

بیٹک بھے ہے اس کے بیٹے کاقتل سرز د ہوا اور اس گناہ سے توبہ کر کے یہاں آ گیا اور اپنی عمر عبادت میں گذارر ہاہوں اور میں برابرا پنے نفس کواس پر آ مادہ کرتا رہاہوں کہ پھرواپس جا کر اینے کواس عورت کے سپر دکر دوں تا کہ یہ مجھے اپنے بیٹے کے قصاص میں قبل کردے کیونک مجھے یہ کھٹکالگارہا ہے کہ ایسانہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہواور میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہا ہوں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دے۔ یہاں تک کہ میری دعا قبول ہوگئی کہ بینیرے پاس آ گئی اور مجھ پراس نے قصاص لینے کے لیے قابو پالیا ہے تو ابتم اسے موقع دو کہ رہے مجھے قتل کر دے اور میں تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں تو ایک شور کچ گیا اور رونے پٹنے کی آوازیں بلند ہو کئیں اور وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تا کہ وہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اسے تل کردے۔اب سربرآ وردہ لوگوں نے قوم سے کہا کہتم بہک گئے ہوکہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی راہ نہیں نکالتے ایسے بندہ صالح کواپے شہر میں محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں کرتے تمہیں چاہے کہ اس عورت کے ساتھ نرمی سے بات کرواوراس سے درخواست کرو کہ وہ دیت قبول کر لے جس کوہم سب مل کرا داکر دیں۔ پھرلوگوں نے عورت پر گھیرا ڈالا اوراس سے دیت کا سوال کیا تو اُس نے انکار کر دیا لوگوں نے کہا دودیت لے لے۔اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کے ایک بال کے مقابلہ میں ایک ہزار دیت دو لوگ اس پراصرار کے ساتھ بڑھتے بڑھتے دیں دیت تک پہنچ گئے اس نے کہا کہتم میرے سامنے مال جمع کر کے رکھ دواگر اس کو دیکھ کرمیرا قلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہوگیا تو قبول کرلوں گی ورنہ میں تو قاتل کولل کرا کر ر ہوں گی۔ تولوگوں نے ایک لاکھ درہم جمع کر کے اس سے کہا کہ بیالے اس نے کہانہیں جی میرےنفس میں یہی اثرے کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کوتل ہی کراؤں اب لوگوں نے اس کے سامنے اپنے کپڑے اپنی چا دریں اور اپنی انگوٹھیاں کھینکنا شروع کر دیں اورعورتوں نے اپنے زیور چھنکے اسنے سامان کے بعداس نے بیٹے کے خون سے دستبر دار ہوجانے کا اظہار کیا اور ب سب سامان لے کرچلتی ہوئی اس شخص نے اس کے بعد جامع معجد میں چندون قیام کیا یہاں تک کہ اس نے انداز ہ کرلیا کہ اب وہ بہت دورنکل چکی ہے۔ پھرایک رات میں وہ بھی بھاگ نکلا بہت ڈھونڈ اگیا مگراس کا کچھ بھی پیتان نہ ملا۔ یہاں تک کدایک طویل مدت کے بعدلوگوں کو یت چلا کہ وہ تو روپیہ بٹورنے کے لیے محض ایک عیاری اور فریب تھا۔

(۲۵۵) منقول ہے کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کے شوہر پر تنگی معاش واقع ہوگی اس نے شوہر سے کہاا چھاہوتا اگرتم گھر سے نکلتے اور شہروں میں سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے تو شیخص شام پہنچ گیا اس نے بتین سودرہم کمائے اور ان سے ایک اچھی خوبصورت اونٹنی خریدی گروہ بدخو اور ہٹی نکلی جس نے اس کو پریشان کر دیا اور فضہ سے بھر دیا اور (ساتھ ہی) ہیوی کی طرف بھی اس کا غصہ رجو ہ ہوگیا کہ اس نے سفر پر مجبور کیا تھا (نہ سفر کرتا نہ یہ مصیبت گلے پر تی ) تو اس نے طف بالطلاق کیا کہ میں جس دن کوفہ میں جاوک گااس کو ایک درہم میں نیج ڈالوں گا پھر (جب خصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ بین جاوک گااس کو ایک درہم میں نیج ڈالوں گا پھر کر اونٹنی کی عصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ بین جاور بیہ واز لگا کہ''لے لو بلی تین سودرہم میں اور اونٹنی کی گر کر اونٹنی کی ایک درہم میں اور دونوں ایک ساتھ فروخت ہول گی' اس نے ایسا ہی کیا تو ایک اعرائی آ کر ناقہ کوسب طرف سے دیکھا جاتا تھا اور پہ کہتا جاتا تھا تو کیسی حسین ہے کسی اچھی ہے اگر تیرے گلے میں بلی پڑی ہوئی نہ ہوئی۔

(۲۵۲) ہم کوابود لا مہ کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مہدی کے پاس پہنچا اوران کوایک قصیدہ سایا۔ مہدی نے اس سے کہا کہ جو حاجت ہو بیان کرو۔ ابود لا مہ نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے ایک کتا عطافر ماد ہجئے ۔ مہدی کوغصہ آگیا اور بولے کہ میں کہتا ہوں کہا پنی حاجت بیان کرتو کہتا ہے کہ مجھے کتا دید ہجئے ابود لا مہ نے کہا اے امیر المؤمنین حاجت میری ہے یا آپ کی مہدی نے کہا تیری ہے ابود لا مہ نے کہا بس تو میری یہی درخواست ہے کہ مجھے شکاری کتا عطافر مادیا جائے مہدی نے تھم دے دیا کہا ہی تیری ہوائی خور ابھی مہدی نے تھم دے دیا کہ اس تو میری یہی درخواست ہے کہ مجھے شکاری کتا عطافر مادیا جائے ابود لا مہدنے پھر کہا اے امیر المؤمنین جب میں شکار کو جاؤں گا تو کہدی نے تھم دیا کہ اس کو ایک گھوڑ ابھی دیا جائے گا تو مہدی نے تھم دیا کہ اس کو ایک گھوڑ ابھی کا تو مہدی نے تھم دیا کہ اس کو ایک گھوڑ ابھی کا تو مہدی نے ایک غلام عطاکر دیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کا بھی تو انتظام کرد ہے کہ دیا۔ پھر بولا کہ اے امیر المؤمنین میری گردن پرتو ایک عیال کا بوجھ آپڑ ایہ سب کہاں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آباد سر سبز) اور ایک ہزار مہدی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آباد سر سبز) اور ایک ہزار

۔ بر روب میں ورب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (۲۵۸) ضمر ہ شود ب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (باندی سے) پوشیدہ طور پر ہم بستری کی پھر (جب خود غسل کرنا اور اس کنیز کونہلا نا چاہا) اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت مریم اس رات میں غسل کیا کرتی تھیں تو سب غسل کرلوتو (اس حیلہ سے) خود بھی غسل کرلیا۔

(۲۵۹) جاحظ نے بیان کیا کہ ایک شخص داڑھ کے در دکو جھاڑنے کے سلسلہ میں لوگوں کو دھوکہ
دیا کرتا تھا تا کہ ان سے بچھا بیٹھ لے اور جس کو جھاڑا کرتا تھا اس سے بیے کہد دیا کرتا تھا کہ خبر دار
آج کی رات تمہارے دل میں بندر کا خطرہ بھی نہ آنے پائے۔اب وہ بیارتمام رات درد میں
گذار تا اور شبح کو اس کے پاس آتا تو بیکہا کرتا تھا کہ غالبًا تمہیں بندر کا دھیان آگیا ہوگا وہ کہتا کہ
بال آیا تھا تو بیے کہد دیتا تھا کہ اس وجہ سے تو جھاڑنے نفع نہیں دیا۔

، (۲۲۰) منقول ہے کہ عقبہ از دی کوا کی لڑکی کے پاس لے جایا گیا جس پراس رات میں جن کا اثر ظاہر ہوا جس میں اس کے متعلقین نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے شوہر کواس کے پاس بھیج دیں جب عقبہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلقین سے کہا کہ آپ (سب علیمدہ ہوجا ئیں اور) مجھے تنہائی کا موقع دیں تو وہ ہٹ گئے انہوں نے اس سے کہا کہ جودل کی بات ہو وہ مجھ سے بالکل سے تھے بیان کردے اور تیری مشکل کوهل کردینا میرے ذمہ ہوگا اس نے کہا کہ جب میں اپنے متعلقین کے یہاں تھی تو میر اایک شخص سے تعلق تھا اور اب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ شوہر کومیر ہے پاس بھیجیں اور حقیقت ہیہ ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اب مجھے رسوائی کا سخت خوف ہے تو کیا تمہارے پاس کوئی حیلہ ہے جور سوائی سے بچالے۔ عقبہ نے کہا ہاں پھر اس کے متعلقین (شوہر وغیرہ) سے ملے اور کہا کہ جن نے نکل جانے کو مان لیا ہے۔ ابتم پند کر لوکہ اس کے بدن کے کس عضو سے اس کو نکلوانا چاہتے ہواور سے بچھ لوکہ جس عضو سے اس جن کو باہر کیا جائے گا وہ لازمی طور پر بیکار ہوجائے گا۔ اگر آ تکھوں سے نکلا تو بیا ندھی ہوجائے گی اور اگر منہ سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور ہاتھ سے نکلا تو لنجی ہو جائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو لنجی ہوجائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو لنجی ہوجائے تو عقبہ نے ( کیچہ جھاڑ پھونک کا دکھاوا کر کے ) گی۔ اس کے متعلقین نے کہا اس سے زیادہ ہلکی بات کوئی نہیں کہ اس کی بکارت زائل ہوجائے تو عقبہ نے ( کیچہ جھاڑ پھونک کا دکھاوا کر کے ) اس کو یقین دلادیا کہ اس نے ایسا کردیا۔ پھرعورت شوہر کے یاس چلی گئی۔

(۲۲۱) ایک شخص نے احف بن قیس کے تھیٹر ماراانہوں نے اس سے پوچھا کہ تونے کیوں مارا
اس نے کہا کہ مجھ سے اس پرایک رقم طے کی گئی ہے کہ میں سردار بنی تمیم کے مُنہ پرتھیٹر ماردوں۔
احف نے کہا تونے کچھ بھی نہ کیا۔ تجھے حارثہ بن قدامہ کے منہ پر مارنا چاہیے تھا۔ کیونکہ سردار بنی
تمیم وہ ہے۔ وہ شخص چل دیا اور حارثہ کے منہ پر جا کرتھیٹر ماردیا۔ حارثہ نے اس کا ہاتھ کا اور احنف نے یہی سوچا تھا۔

 المانف علميه عليه المان المان

لیے دوائیں تجویز کرتے رہے اور کافی روپے کمالیے (اور کئی دن ایسے کرتا رہا) پھر آ کر بیوی ہے کہا کہ میں روزانہ ایک گولی بنالیتا ہوں (اور ہر بیار کو وہی دیتا ہوں) و مکھے کتنا کما چکا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام چھوڑ دے حکیم جی نے کہاایا نہیں ہوسکتا (اس گفتگوے) دوسرے دن ایبا ہوا کہ ایک باندی کا گذر حکیم جی ( کے مطب) کی طرف ہوااس نے دیکھ کراپنی مالکہ سے کہا جو بخت بیارتھی میراجی حابتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے اس نے کہا اس کو بلالے چنانچی آپ تشریف لے آئے اور حال بی تھا کہ اس بیار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا صرف کمزوری باقی تھی (مگروہ پینہ بھی تھی ) حکیم جی نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کرلا ؤوہ لائی گئی اور مریضہ نے خوب کھائی تو ضعف جاتا ر ہااور وہ اٹھ بیٹھی (پھرتو خوب واہ واہ ہوئی) شدہ شدہ پیخبر بادشاہ تک پہنچے گئی اس نے اس کو بلا کرجس مرض میں وہ مبتلا تھااس کا اظہار کیا۔ا تفاقیہ طور پراس نے ایک الیبی دوا کہہ دی جواس کوموافق آ گئی۔اس کے بعد سلطان کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت پینچی جواس جولا ہے کو پہچانی تھی انہوں نے سلطان سے کہا کہ بیخض ایک جولا ہا ہے یہ پچھنہیں جانتا۔ سلطان نے کہااس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلال عورت کواسی کے علاج سے صحت ہوئی (پیمیراتجربہ ہےاس کے خلاف) میں تمہاری بات سلیم ندکروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تجربہ کرانے کے لیےاس کے سامنے چند مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہااییا کرلواور انہوں نے پچھسوالات تجویز کر کے اس سے کیے اس نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ تو تم جواب کونہیں سمجھ سکو گے کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جوطبیب ہو لیکن (اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کرلو) کیا تمہارے یہاں بڑا شفاخانہیں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہے پھراس نے کہا کیااس میں ایسے بیار نہیں ہیں جومدت سے پڑے ہوئے ہوں لوگوں نے کہا ہیں۔اس نے کہا بس میں ان کا علاج کیے دیتا ہوں تم دیکھو گے کہ سب كسب عافيت كساته كهنش بحرمين المه كركفر عهول كركياميرى قابليت كاظهار کے لیے کوئی دلیل اس سے بوی ہوسکتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ پھر پیشفاخانے کے دروازے یر پہنچا اورلوگوں سے کہاتم سب یہاں بیٹھو۔میرے ساتھ اندرکوئی نہ آئے اور تنہا داخل ہوا۔اس کے ساتھ صرف افسر شفاخانہ تھا۔اس نے افسر سے کہا کہ جو پچھمل میں کروں گا اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تحقیے پھانسی دلا دوں گااورا گرتو خاموش رہاتو مالا مال کردوں گا۔

اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔اس کو حلف بالطلاق دلایا پھراس سے پوچھا کیا تیرے پاس اس شفاخانہ میں تیل موجود ہے اس نے کہاہاں۔ کہا کہ لے آ اور وہ بہت ساتیل لے آیا۔ اس نے وہ ایک بڑی دیگ میں ڈالا اوراس کے نیچ آ گ جلائی جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کوآ واز دی ان میں ہے ایک مریض ہے کہا کہ تیری بیاری صرف اس سے دفع ہو عمتی ہے کہ اس دیک میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا۔اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی بس معمولی سا در دتھا سرمیں۔ ھیم جی نے کہا پھر شفا خانہ میں تو کیوں پڑار ہا۔ جب اچھا ہو چکا ہے۔اس نے کہا بس یوں ہی کوئی خاص وجنہیں حکیم جی نے کہاتو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔وہ وہاں نے نکل کر بھا گااورلوگوں سے کہدگیا کہ میں شفایاب ہوگیاان حکیم صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کا نمبرآیااس ہے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیاری صرف ای طرح دفع ہوسکتی ہے كەتواس دىگ ميں بيٹھ جائے۔اس نے كہاالله الله اجى ميں تو تندرست ہو چكا ہوں حكيم جى نے کہااس میں بیٹھنا ضروری ہےاس نے کہا میں تو آج ہی شام کورخصت ہونے کا ارادہ کررہا تھا۔اب حکیم جی نے فرمایا اگر تختے شفا ہو چکی ہے تو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں وہ بھی نکل کر بھا گا (جان بی لا کھوں پائے ) اورلوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چک ہے یہی حال سب کا ہوا یہاں تک کہ سب حکیم صاحب کا شکر بدادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے (بنادان آنچناں روزی رساند کے دانا اندراں جیراں بماند)۔ (۲۷۳) ایک عورت کا ایک آشاتھا۔ اس نے قتم کھائی کہ جب تک تو کوئی ایسا حیانہیں کرے گی کہ میں تیرے شوہر کے روبر و تھے ہے جماع کروں میں تھے ہے بات نہ کروں گا۔اس نے ایسا حیلہ کرنے کا وعدہ کرلیا۔اس کا ایک دن مقرر ہو گیا اور ان کے گھر میں ایک بہت لمبا کھجور کا درخت تھا۔اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس مجمور پر پڑھ کر مجموریں اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھاؤں۔اس نے کہاا پیا کرلے جب وہ بالکل چوٹی پر چڑھ گئی تو اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر بولی کہ ہائیں بیتو غیرعورت کے ساتھ کیا کر رہاہے برداافسوں ہے مجھے شرمہیں آتی کہ میری موجودگی میں تواس سے جماع میں مشغول ہے اور گالیاں دیتی اور چیختی رہی اوروہ فتم کھا تار ہا کہ میں تو یہاں اکیلا ہوں یہاں کوئی دوسراموجود بھی نہیں۔ پھراتر کراس سے جھگڑتی ربی اور وہ حلف بالطلاق کرتار ہا کہ وہ بالکل اکیلاتھا۔ پھراس نے عورت سے کہا تو بیٹے میں او پر چڑھ کر دیکھتا ہوں۔ جب وہ درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا۔اس نے اپنے آشنا کو بلالیااس نے اس سے منہ کالاکر ناشروع کر دیا۔شوہر نے او پر سے جب نیچے بید معاملہ دیکھا تواس نے بیوی سے کہا میں تیر نے قربان اپنے دل میں اس بات کا بچھ رنج مت رکھ جوتو نے میرے بارے میں بیان کی تھی جو بھی اس درخت پر چڑھے گا وہ ایسا ہی دیکھے گا جیسا کہ تو نے دیکھا تھا (اور اب میں بھی تحقیم اس درخت پر چڑھے گا وہ ایسا ہی دیکھے گا جیسا کہ تو نے دیکھا تھا (اور اب میں بھی کی اس طرح دیکھ رہا ہوں)۔

(۲۲۱۳) ابوعبیده معمر بن الثنی نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن فرزوق ایک خوش رنگ منقش چادر اوڑھے ہوئے ایک عورت کے پاس سے (جوا پنے مکان کے قریب کھڑی تھی ) گذرا پھراس کو دکھنے لگا (کہیسی خوبصورت ہے ) اس کی باندی نے کہا کہ بیچا درکسی اچھی ہے۔ فرزوق نے کہا اگر تیری مالکہ مجھے بوسہ دینے کی اجازت دے دے واسے بیچا دردے دول۔ باندی نے مالکہ سے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے میں کیا نقصان ہے جس کو یہاں کوئی پیچانتا بھی نہیں۔ مالکہ سے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے میں کیا نقصان ہے جس کو یہاں کوئی پیچانتا بھی نہیں۔ اس عورت نے اجازت دے دی تو فروزق نے اس کا بوسہ لیا اور اس کوچا دردیدی۔ پھراس کنیز ہاتھ پر رکھا تو اس نے گلاس میں پانی لائی جب اس لڑکی نے ہاتھ پر رکھا تو اس نے گلاس ہاتھ سے گرادیا وہ گرکرٹوٹ گیا۔ اس کے بعد فرزوق دروازے پر بیٹھے ہی رہے تا آئکہ صاحب مکان آگیا اس نے کہا اے ابوفراس کیا کوئی حاجت ہے؟ فرزوق نے کہا نہیں لیکن میں نے اس کے مدل میں میری چا در پر قبضہ کرلیا۔ اس شخص نے گھر جا کر ٹوٹ گیا تو اس کے بدلہ میں میری چا در پر قبضہ کرلیا۔ اس شخص نے گھر جا کر پوری کو سے کہا اور کہا کہ فرزوق کو اس کی چا دروا پس کردو۔

الماني

السيحيلول كاذكرجن كاانجام مقصود كےخلاف نكلا

(۲۷۵) ابراہیم ہے منقول ہے کہ جب امیر معاویہ اوڑھے ہوگئے تو ان کو بے خوابی کی شکایت ہوگئی اور جب ان کی آئکر گئی تھی تو ناقو سوں کی آوازیں جگادیا کرتی تھیں۔ایک دن جب سجے کے وقت حضرت معاوید کی مجلس میں لوگ جمع ہو گئے تو معاوید نے کہاا ہے جماعت عربتم میں کوئی ابیا (بہادر) ہے کہ میں اس کو جو تھم دوں وہ اس کی تعمیل کرے اور میں اس کو بقتر رتین دیت مال پہلے دے دوں گا اور بقدر دودیت مال اس وقت دیا جائے گا جب واپس آ جائے گا تو قبیلہ غسان کا ایک نو جوان کھڑا ہو گیا اور بولا کہاہے امیر المؤمنین میں تیار ہوں۔معاویۃ نے کہا پیکام ہے کہتم میرا یہ خط بادشاہ روم کے پاس لے جاؤ۔ جب تم اس کے فرش پر پہنچ جاؤ تو اذ ان دے دو اس نے یو چھا کہ پھرکیا کرناہے؟ معاویہ نے کہابس اور پچھنیں۔اس نے کہا کہ اتی تھوڑی محنت کا آپ نے برامعاوضد یا۔ میخض خط لے کرروانہ ہوگیا۔ جب قیصرروم کے فرش پر پہنچا تواس نے اذان دیدی۔امراء درباراس حرکت پر حیران رہ گئے اورانہوں نے تلواریں سونت لیس تو فوراً باوشاہ روم دوڑ کراس غسانی کے پاس آ گیا اور اس کواپنی آ ڑ میں لے لیا اور ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ کا واسطه اوراپنے حقوق کا واسطہ دے کرفتل سے باز رکھاحتی کہ وہ لوگ رک گئے پھر اس کوایے ساتھ تخت تک لے گیااور خود تخت پر بیٹھ گیااور اس کو بائیں طرف بٹھایا۔ پھر کہاا ہے امراء دربار حقیقت میہ ہے کہ معاویہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھایے میں بیخوابی کی بیاری ہو جاتی ہے۔اس کو ناقوس کی آوازوں ہے تکلیف پینچی تواس نے بیرچا ہا کہ میتخص اذان کی بنا پریہاں تمہارے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے تو (اس کو بہانہ بنا کر) جواس کے شہر میں ناقوس پھو تکنے والے ہیں ان کووہ قبل کرڈ الے اور خدا کی قتم اس کی اُمید کے خلاف ہم اس کواس کے پاس ( سیجے سلامت) واپس جیجیں گے باوشاہ روم نے اس مخص کو جوڑ ااورسواری دے کرواپس کر دیا۔ جب یہ مخص لوٹ کرمعاویڈ کے پاس پہنچاتو معاویڈ نے اس سے کہا کیا تو مجھ تک آ گیا تھے سلامت اس نے کہا جی ہاں (صحیح سلامت آ گیا) مگرآپ کی عنایات سے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ (ہرزمانہ میں )مسلمانوں میں جیسا خلیفہ ہوتار ہااس کے بالقابل روم میں ویساہی بادشاہ ہوتار ہاہے۔اگر يهال مختاط مواتو و ہاں بھی ویسا ہی مختاط اگریہاں عاجز ہوا تو و ہاں بھی عاجز چنا نچیہ حضرت عمر طالفظ کے عہد میں جو با دشاہ تھا (وہ بھی عمر ڈاٹنیز کی طرح برامد برتھا ) اسی نے ان میں د فاتر کانظم قائم کیا اور ڈشمنوں سے حفاظت کے سامان کیے اور جو بادشاہ معاوییؓ کے زمانہ میں تھاوہ احتیاط وعمل میں معاویہ کے مشایرتھا۔

(٢٧٦) ايك فوج كے ملازم نے اپنا قصد بيان كيا كدميں ملك شام كے سفر كے ليے روانہ ہوا

اس کی ایک بستی میں جانا چاہتا تھا۔ میں راستہ میں تھااور چندکوں طے کر چکا تھااور تھک گیا تھا میں ایک جانور پرسوارتهااوراس پر ہی میرا زادِراہ اورروپیه تھااورشام قریب آنچکی تھی۔ دفعتۂ میری نظرایک بڑے قلعہ پر پڑی اوراس میں ایک راہب کودیکھا جوصومعہ میں تھا۔ وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور مجھ سے اپنے پاس رات گذارنے کی خواہش کی اور بیک میں اس کی ضيافت قبول كرون ميں اس پر تيار ہو گيا۔ جب ميں اس كليسا ميں پہنچا تو اپنے سوا مجھے كو كى اورنظر نہیں آیا۔اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اور اس کے آگے جوڈالے اور میرے سامان کو ایک کمرے میں رکھا اور گرم یانی لے کرآیا۔ بیز مانہ بخت سردی کا تھا اور برف گر رہی تھی اور میرے سامنے بہت ی آگ روشن کر دی اور بہت اچھا کھانالا کر کھلایا۔ جب رات کا ایک حصہ گذرگیا اور میں نے سونے کا ارادہ کیا تو میں نے اس سے سونے کی جگہ اور بیت الخلاء کا راستہ معلوم کیا تواس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء بالا خانہ پرتھاجب میں قضاحاجت کے لیے او پر گیا اور بیت الخلا کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بوریہ ہے۔ پھر جب میرے دونوں پاؤں اس پرر کھے گئے تو میں نیچے آگرا (کلیسا سے باہر)میدان میں پڑا تھا۔وہ بوریہ چھت سے باہر کے حصہ پراٹکایا ہوا تھا اور اس رات میں بہت برف گرر ہا تھا۔ میں بہت چلا یا مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔میرابدن زخمی تھا مگراعضا سالم تھے میں برف سے بیخے کے لیے ایک محراب کی نیچے کھڑا ہو گیا جواس قلعہ کے دروازہ میں تھی دفعتہ ایک ا تنابرا پھرآ کر پڑا کہ اگروہ میرے سر پرلگتا تواس کو پیس دیتا میں وہاں ہے بھا گتا اور چلاتا ہوا نکلاتواس نے مجھے گالیاں دیں تو میں سمجھا کہ بیسب اس کی شرارت ہے جومیرے سامان کولو شخ كے ليے كى ہے جب ميں فكاتو مجھ پر برف كرتار ہاجس سے ميرے كيڑے بھيگ كئے اور ميں نے اپنی حالت پرنظر کی کہ بیمیرابدن اکڑا جارہا ہے سردی اور برف سے تو میں نے بیر کیب سوچی کہ کہ تقریباً تمیں رطل (پندرہ سیر) کا پھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور صحرامیں بھاگ کرایک لمبا چکر لگایا تنا کہ تھک گیااور بڈن گرم ہو گیا تواس کو کندھے ہے ڈال کرآ رام کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب سکون ہو گیا اور مجھے سر دی نے دبایا تو پھر میں نے وہی پھر سنجالا اور اس طرح بھا گناشروع کردیا (رات بھریمل جاری رہا) طلوع آ فتاب سے پہلے جب کہ میں اس قلعہ کی پشت پرتھا تو میں نے اس کلیسا کا دروازہ کھلنے کی آ واز سنی اور دفعتہ راہب پرنظریزی

کہ وہ نکلا اوراس موقع پر آیا۔ جہاں میں گراتھا۔ جب اس نے مجھے نہ دیکھا تو اس نے کہا''اے میری قوم اُس نے کیا کیا''اور میں اس کے کلمات سن رہا تھااور میراخیال ہے کہ اس منحوں نے میہ سوعا کہ وہ قریب کی ستی میں بدد میصنے کے لیے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔اباس نے چلنا شروع کیا تو میں دیر کے دروازے تک اس کے پیچھے چھپتا ہوا پہنچ گیا اور قلعہ میں داخل ہو گیا اوروہ اس دیرے گرد مجھے ڈھونڈنے کے لیے آ کے بڑھ گیا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میری کمر میں ایک خنجر تفاجس کی اس را ہب کوخبر نہ تھی جب اس کو گھوم پھر کرمیرا کو کی نشان نہ ملاتو وه لوٹ کرآ گیااوراندر داخل ہوااور در واز ہبند کیااس وقت جب کہ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ یہ مجھے دیکھاہی جا ہتا ہے میں نے اس پرحملہ کر دیا اور اس کوخنجر سے زخمی کر کے بچھاڑ دیا اور ذبح کر ڈالا اورقلعه کا دروازہ بند کرلیااور بالا خانہ پر چڑھ کرآ گروش کی جووہاں سلگی ہوئی موجود تھی اورا پنے اوپر سے وہ کیڑے اتار کر چھنکے اور اپنے اسباب کو کھول کراس میں سے کپڑے نکال کر پہنے اور راہب کی جاور لے کراس میں سوگیا مجھے (رات کی تکلیف سے )افاقہ عصر سے پہلے نہ ہو سکا۔ اب میں بیدار ہوااور قلعہ میں گھو مایہاں تک میں کھانے کی چیزوں تک پہنچ گیا وہاں کھانا کھا کر سکون حاصل کیا اور مجھ کواس قلعہ کے کمروں کی تالیاں بھی ہاتھ لگ گئی تھیں اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے سونا اور چاندی اور بیش قیمت اشیاء اور کپڑے اور قتم قتم کے آلات اور لوگوں کے کجاوے اور ان کا اسباب اور سامان بہت ہی کچھ تھا۔ کیونکہ اس راہب کی عادت تھی کہ وہ ہراس شخص کے ساتھ جوادھرسے تنہا گذرتا تھاوہی معاملہ کرتا تھاجواس نے میرے ساتھ کیا تھااس کے اموال پر قابض ہوجاتا تھامیری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال کو کیسے لے جاؤں۔ میں نے بیتر کیب کی کہ کیڑے راہب کے پہن کر پچھ روز تک جب کہ گذرنے والے اس مقام ہے گذرتے تھے دور سے اپنے کو دکھا تار ہاتا کہلوگ مجھے وہی راہب مستجھیں اور جب کچھ قریب ہوتے ان کی طرف بشت کرلیا کرتا اس طرح بیمعاملہ مخفی رہا پھر چند روز کے بعد میں نے وہ کیڑے اتارڈالے اور میں نے اس دیر کے سامان میں سے دو گونیں نکال کران کو مال سے بھرلیااوران کواپنے خچر پرلا دکرایک قریب کی بستی میں لے گیا جہاں میں نے ایک مکان کراید پر لے لیا تھااور برابر وہاں ہے ایسی قیمتی چیزوں کونتقل کرتار ہاجن کے جسم تھوں ہیں اور پھرایسی اشیاء کومنتقل کیا جن کا ہلکا جسم تھا اور قیمت زیادہ تھی میں نے وہاں صرف وہی

اشیاء چھوڑیں جوزیادہ وزنی تھیں۔ پھرایک روز بہت سے خچراور گدھے اور مزدور کرایہ پر لیے اورجس قدربھی قدرت ہوسکی وہ سب اشیاء لا دلا د کر ایک بڑے قافلہ کے ساتھ چل پڑا اور پیا زبردست اموال غنیمت لے کراینے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو وہاں سے دس ہزار درہم نقذ اور بہت ہے دیناراور قیمتی سامان دستیاب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کوز مین میں گاڑ کرر کھ چھوڑ اکسی کو میرے حال کی قطعی خبر نہ ہو تکی ( شخ کمال الدین دمیری نے اس قصہ کوفقل کر کے تکھا ہے کہ 'اس حکایت کو حافظ ابن شاکرنے بھی اپنے تاریخ میں ابومحد البطال کی روایت سے ذکر کیا ہے اور قصہ كے بعض اجزاء ميں كہيں كہيں اس تے تھوڑ اسااختلاف بھى كيا ہے۔ "مترجم) (٢٧٧) على بن الحسين اپنے والدے روايت كرتے ہيں كہ ہم سے نيشا بور كے لشكر والوں كى ایک جماعت نے بیواقع نقل کیا جن میں چند کا تب اور تا جروغیرہ بھی ہیں کہن تین سو چالیس ہے کچھاو پر ہوا ہوگا ان کے ساتھ ایک نو جوان نصر انی کا تب تھا جوا بی الطیب القلانسی کا بیٹا تھاوہ ایک مرتبہ کسی ضرورت ہے دیہات کی طرف گیااس کو گر دوں نے پکڑ کرستانا شروع کر دیااور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذات کوان سے خریدے (یعنی مطلوبہ رقم دے تو رہا کیا جاسکتا ہے) اس نے ایسانہ کیا اوراپیے متعلقین کو کھا کہ میرے پاس چار درہم (۱۴ماشہ) افیون بھیج دواوریاد ر کھو کہ میں اس کو پیوں گا اور پھر مجھے سکتہ لاحق ہوجائے گا اور پیر گر دلوگ مجھے مر دہ سجھنے میں شک نہ کریں گےاور مجھے تمہارے پاس بھیج ویں گے جب تمہارے پاس میں پہنچادیا جاؤں تو مجھے تم حمام میں داخل کردینااور میرے جسم کوخوب پٹینا تا کہ بدن گرم ہوجائے اور ایارج کے ساتھ منہ میں مسواک کرنا تو میں ہوش میں آ جاؤں گا اور وہ نو جوان نا تجربہ کارتھا اس نے کئی ہے س رکھا تھا کہ جوزیا دہ افیون کھا جائے گا اس کوسکتنہ پڑے گا۔ پھر جب حمام میں داخل کیا جائے گا اورجسم پر چوٹیس لگائی جائیں گی اورایارج ہےمسواک کی جائے گی تو اچھا ہو جائے گا اوراس کومقدار خوراک کاعلم نہیں تھاغرض وہ چار درہم افیون کھا گیا اور کردوں نے دیکھ کریفین کرلیا کہ وہ مرگیا توانہوں نے اس کوسی چیز میں بند کر کے اس کے متعلقین کے پاس بھیج دیا۔ جب پیخض ان کے پاس پہنچادیا گیا تو انہوں نے اس کوجمام میں داخل کر دیا اور اس کے جسم کو بہت پیٹا اور مسواک بھی کی مراس میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوئی اور جمام میں کئی دنوں تک اس کورکھا گیا۔اطباء نے بھی اس کود یکھا تو انہوں نے کہا کہ بیمر چکا ہے انہوں نے یو چھا کہاس نے کتنی افیون کھائی تھی ان کو

چار درہم وزن بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ (حمام کی حرارت سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے) اگراس کو جہنم میں بھی بھون دیا جائے گا تو بیا چھانہیں ہوسکتا۔ ییٹمل اس شخص پرموَثر ہوسکتا ہے جو چار دانق (۲/۳ درہم) یا ایک درہم تقریباً کھالے بیتو یقینا مرچکا ہے۔ گراس کے اقربا کا اطمینان نہ ہوا اور انہوں نے اس کو حمام میں رکھا یہاں تک کہتم میں بواور تغیر پیدا ہونے لگا اس وقت اسے دفن کیا اور جو تدبیراس نے کی تھی وہ اُلٹی پڑگئی۔

(۲۱۸) محن کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایک پرانی روایت ہے وہ یہ کہ بلال بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری حجاج کی قید میں تھے وہاں ان کوستایا جا تا تھااور بیمعمول تھا کہ جو مخص قید خانہ میں مرجاتا تھا۔ بجاج کے پاس اس کی رپورٹ جاتی تھی وہ اس کے نکالنے کا حکم دے دیا کرتا تھا اور پہ کہ ور شہ کو لاش سپر دکر دی جائے۔ایک مرتبہ بلال نے داروغہ جیل سے کہا میں تم کو دس ہزار درہم دیتا ہوں تم میرانام مردوں کی فہرست میں لکھ دوجب وہ حکم دے گا کہ لاش متعلقین کے سپر دکر دی جائے تو میں کسی بعید مقام کو بھاگ جاؤں گا۔ حجاج کومیرا پچھھال نہ معلوم ہوسکے گااورا گر چا ہوتو تم بھی میرے ساتھ بھاگ نکلومتہیں ہمیشہ کے لیے مالدار کر دیٹامیرے ذمہ ہے تو داروغہ نے مال لےلیااوران کا نام مردہ ظاہر کر کے پیش کردیا۔ حجاج نے کہا کہ اس جیسے مخص کواس کے اہل کے حوالہ کرنااس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک میں اس کود مکھے نہلوں اس کولاؤ۔ اب وہ بلال کے پاس آیااوران ہے کہا کہ تیار ہوجاؤانہوں نے کہا کیا خبر ہے تواس نے حجاج کا حکم اور پوری بات بیان کردی اب اگر میں نے تمہاری لاش نہ دکھائی تو وہ مجھے تل کرڈ الے گاوہ ضرور سمجھ جائے گا کہ میں نے حیلہ کیا تھا ابتمہیں گلا گھونٹ کر مارنا ضروری ہو گیا۔ بلال نے روکراس ہے بہت کچھ کہا سنا کہ وہ ایسانہ کرے مگر کوئی صورت نہ بنی تو انہوں نے وصیت کی اور نماز پڑھی پھران کوداروغہ جیل نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا پھران کو نکال کر تجاج کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ مرچکے تو کہد دیا کہ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ وہ لوگ لے گئے ۔انہوں نے دس ہزار درہم میں اپنے لیقتل خریدا تھااور جوحیلہ کیا تھاوہ الٹاپڑ گیا۔ (٢٦٩) ابن جرير وغيره نے ذكر كيا ہے كه مصور نے عبدالله بن على كو پوشيده طور پر رات كوئيسى بن موی کے حوالہ کیا اور کہا اے عیسی اس شخص نے مجھ سے نعمت (خلافت) کوزائل کرنا جا ہا اور تم ہے بھی جب کہتم مہدی کے بعد میرے ولی عہد ہواور خلافت تمہارے پاس بھی پہنچنے والی ہے

اس کو لے جاؤاس کی گردن ماردینااورخبر دار کمزور اورضعیف مت بن جانا۔ پھر لکھ کر دریا فت بھی كياجس چيز كاميں نے تم كو حكم ديا تھاتم نے كيا كيا۔ توعيسى نے جواب ديا جو حكم آپ نے ديا تھا اس کونا فذکر دیا گیا۔اب منصور کوعبداللہ بن علی کے قبل میں کوئی شک باقی نہیں رہااور حقیقت نیھی کے میسیٰ کواس کا خفیہ نگار باخبر کر چکا تھا کہ منصور آپ کواور عبداللہ کو دونوں کوتل کرنا چا ہتا ہے کیونکہ اس نے تم کواس کے قبل کا حکم تو مخفی طور پر دیا ہے اور تم پرخون کا دعویٰ تھلم کھلا ہوگا اور تم کو اس میں پھنسا لے گا عیسیٰ نے یو چھا پھر تہہاری کیا رائے ہے اس نے رائے دی کہ عبداللہ کو اپنے مکان میں پوشیدہ رکھو۔ جب منصورتم سے علانبیطلب کرے پھرتم بھی علانبیاس کو پیش کر وینا۔اب منصور نے (پیلیقین کر لینے کے بعد کھیسی عبداللہ کوتل کر چکا ہے) ایک شخص کوخفیہ طور پر سمجھایا کہ وہ عبداللہ کے چیا کی اولا دکوعبداللہ بن علی کے لیے سوال کرنے پر آ مادہ کرے اور ان کو بیامیدولائے کہ وہ پوراکیا جائے گا (اوراس کور ہاکر کے تمہارے سپر وکر دیا جائے گا) چنانچہ (اس كے سمجھانے پر)ان لوگوں نے (آكر)منصور سے گفتگو كى اوربيسوال اٹھايا۔منصور نے کہا ہمارے پاس عیسیٰ ابن موسیٰ کولا ؤ۔وہ آ گئے تو کہاا ہے سیٰ میں نے عبداللہ بن علی کوتمہارے سپر دکیا تھااوران لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اس کومیرے پاس لاؤ عیسیٰ نے کہاا ے امیر المؤمنین کیا آپ نے مجھے اس کے قبل کا حکم دیا تھا؟ منصور نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے میں نے قل کا حکم نہیں دیا۔اس کے بعدان مدعیوں سے کہا کہ بیتمہارے سامنے تمہارے رشتہ دار کے قبل کا اقر ارکر چکا ہے اور اس بات کا مدعی ہے کہ میں نے اس کو آل کرنے کا تھم دیا تھا اور جھوٹ بولتا ہے تو انہوں نے کہا چھرآ پاس کو ہمارے سپر دیجئے ہم اس کو وہیں رکھیں گے۔ منصور نے کہامہیں اختیار دیا جاتا ہے تو وہ عیسیٰ کومیدان میں لے گئے اور بہت ہو لوگ جمع ہو گئے۔ پھرایک تخص نے ان میں سے اپنی تکوار برہند کر کے عیسیٰ کی طرف بڑھا تا کہ اس کے مارے۔اس سے عیسیٰ نے کہا کیا تو مجھ قتل کرنا جا ہتا ہے۔اس نے کہا ہاں واللہ عیسیٰ نے کہا مجھے امیر المؤمنین کے پاس واپس لے چلو۔لوگ منصور کے پاس لے آئے۔عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کے تل ہے میر نے تل کا ارادہ کیا تھا (اور میں نے اس فریب کو سجھنے کے بعد اس کو محفوظ رکھا تھا) اور بہتمہارا چیازندہ سیج سالم موجود ہے اورعبداللہ بن ابی کو بلوا کر سامنے کھڑا کر دیا) (اس طرح منصور كاحياس كے ليے رسوائي بن گيا)\_ CHT SO ESS SOUS SESS CONTRACTION OF STATE OF STA

( \* ٢٧ ) حارتى نے بيان كيا كەخلىفە مقتدر بالله كزمانه ميں چندشوخ طلبه حديث كے ساتھ نوعمری کے زمانہ میں میرابغداد جانا ہوا۔ ہم نے ایک خادم کو دیکھا جوخصی (خوجہ) تھا وہ سرراہ ایک دکان لگائے بیٹا تھا اوراس کے سامنے دوائیں اور سرمہ پینے کے کھرل اور آلاتِ جراحی رکھے ہوئے تھے اور سریرایک پرانا شامیانہ تنا ہوا تھا جبیبا ان بازاری حکیموں کا دستور ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا کہ بیکیا معاملہ ہے۔انہوں نے کہابدایک خادم ہے جوطبابت کا پیشہ کرتا ہے لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے اور پیے کماتا ہے اور بغداد کے عجائبات میں ے ایک پیجھی ہے۔ میں نے کہا میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تا کہ اس کی سمجھ کا اندازہ کر سکوں۔ان میں ہےایک نے کہا کہاس کی فہم تو میں بھی نہیں جانتا مگر ہمارادل بھی حیا ہتا ہے کہتم اس سے چھیڑ چھاڑ کرو۔ میں نے کہا چلومیں اس کو چھیڑوں گا۔وہ اس کے پاس پہنچااورا پنی ایس حالت بنالی کہ گویاغش کھار ہاہے اور مرنے کے قریب ہے اور سخت بیار ہے اور کئی دفعہ چلایا اے استاد! اے استاد! خادم حکیم نے اس کوڈانٹ کر کہا کچھ بول توسہی خدا تجھے شفانہ دے تجھ پر کیا مصیبت پڑگئی کونسا طاعون تیرے سر پر آپڑااس نے کہااستاد میں اپنی آنتوں میں اندھیراد کھتا ہوں اور میرے بالوں کے سروں پر مروڑ پیدا ہوگیا اور جو پچھ میں آج کھا تا ہوں وہ دوسرے دن مردار کی طرح (جوں کا توں) نکل جاتا ہے میرے حال کے مطابق نسخہ تجویز کردیجئے۔خادم نے جواب تیار کرلیا تھا بولا'' تیرے بالوں کے مروڑ کا پیملاج ہے کہ اپنا سراور داڑھی منڈ وادے مروڑ بھی جاتارہے گااور آنتوں کے اندھیرے کا پیعلاج ہے کہا پے جرے کے دروازے پر قندیل لنکا دے ( جمرے سے مرادشکم ہے دروازہ مبرز میں سے تمام اندر کا حصہ ) چیک اٹھے گا جیسے چھتہ کی گلی (ایسے دوم کانوں کی دیواروں پرجن کا فاصلہ کم ہوجیت ڈال دی جائے جس کے پنیج گذرگاہ مووہ چھتے کہلاتا ہے) اور پیشکایت کہ جو کچھتو آج کھاتا ہے وہ ا گلے دن مردار کی طرح نکل جاتا ہے توبس تواپنے اخراجات سے چھوٹ گیا جو پیٹ میں سے (پاخانہ) نکلے پھرای کو کھا لیا کرو''ہماری گفتگو کے وقت عام لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے شوروغل اور ہمارا نداق اڑا نا شروع کر دیا اور جو سخراین ہم نے اس کے ساتھ کرنا جاہا تھا وہ ہم پر ہی بلیٹ پڑا۔ اب ہمارا منتهائے عمل صرف يبي ہوسكاكہ بم بھاگ اٹھيں۔ چنانچہ بم كو بھا گناہى پڑا۔ (۱۷۱) حسین بن عثان وغیرہ سے منقول ہے کہ عضدالدولہ نے شاہ روم کے یہال برسم

رسالت قاضی ابوبکر با قلانی کو بھیجاجب قاضی صاحب دارالسلطنت میں پہنچ گئے تو بادشاہ کواُن کی آ مدے مطلع کیا گیااور قاضی صاحب کے علم کے مرتبہ سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ملاقات کی صورت برغور کیااوراس کوبیاندازہ ہوگیا کہ حاضری کے وقت جیسا کہ عام طور پر رغیت کادستورہے کہ بادشاہ کے سامنے زمین کو چومتے ہیں قاضی ابوبکراس کفر کواختیار نہیں کریں گے تو اس نے سوچ کر بیصورت نکالی کہ وہ جس تخت پر بیٹھے اس کوالی جگہ بچھایا جائے جہال پر داخلہ ایک اتنے چھوٹے دروازے سے ہوکراس سے گذرنا بغیررکوع لینی زیادہ جھکنے کے ممکن نہ ہوتا کہ قاضی رکوع کی صورت میں اندر داخل ہوں اور اس حالت کو زمین بوی کے قائمقام سمجھ لیا جائے جب قاضی صاحب وہاں پہنچ تو اس حیلہ کو سمجھ گئے تو انہوں نے اپنی پشت چھر کرسر جھکایا اور در وازے میں پیچھے کوسر کتے ہوئے داخل ہوئے کہ بادشاہ کی طرف پشت رہی پھراپناسراٹھایا اور گھوم کر بادشاہ کی طرف پھر گئے تو بادشاہ کوان کی دانشمندی کاعلم ہوااوران سے مرعوب ہوا۔ (۲۷۲) مروی ہے کہ قبیلہ مزنیہ نے ثابت کوجو (اسلام کے مشہور شاعر) حسان انصاری کاباپ تھا قید کرلیا اور فدریے کے بارے میں کہا کہ ہم بکروں کے سوااور سی جنس کوتشلیم نہ کریں گے ثابت کی قوم بھی اس ضدے جوش میں بھرگئ اور انہوں نے کہا کہ ہم بحر نے ہیں ویں گے۔ ثابت نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جو کچھ میر ما نگ رہے ہیں وہی ان کودے دو۔ جب وہ بحرے لے کرآ گئے تو ثابت نے کہا کہ ان کے بھائیوں کوان کے حوالے کر دواور مزنیہ والوں سے کہا کہ اسے بھائیوں کو پکڑو۔اس وقت سے مزنیکا نام مزنیة النیس پڑگیا (تمیں بکرے کو کہتے ہیں) پر لفظ ان کی چڑاور مذاق بن گیا۔

ایک شاعر جس کا نام مہیارتھا کمبی قطع داڑھی والاتھا اور مطرز شاعر کے چگی داڑھی تھی یہ دونوں انتھے ابوالحن جبرمی کے پاس سے گذرے۔اس نے بیشعرکہا:

اِضُوطُ عَلَى الكُوسِجِ وَالاللهِى وَذَهُهما أَنُ عَضِها سلحًا! (ترجمه) جَلَى الكُوسِجِ وَالاللهِى وَذَهُهما أَنُ عَضِها سلحًا! (ترجمه) جَلَى دارهی کی ایک مضمون کی تحکیل کے لیے آ گے بھی کچھ کچے کہ مطرزید بول پڑا کہ تیرا کیا حال ہوگا کہ تو قادر کا کہ تو قادر کا اللہ کا حاجب ہے اور علی بن علی کے بعد حسن بن احمد کو بھی جو قادر کا مصاحب ہے ایسے بر کے کمات سے یاد کرتا ہے اور علی بن علی الحق یعنی کمی داڑھی والا تھا اور حسن مصاحب ہے ایسے بر کے کمات سے یاد کرتا ہے اور علی بن علی الحق یعنی کمی داڑھی والا تھا اور حسن

کو بچ یعنی چگی داڑھی والاتھا پھرتو جہری گھبرا گیا اوراس کو بیڈ رہوگیا کہ بیاطلاع ان تک پہنچادیں گے تواس نے مہیار دیلمی کو بی قطعہ کھا جس میں خوشامدیں کررہاہے:

ائن طُوِّحَت ہی هفرةٌ قلت جفوۃ وَ حملت سمعی من عتابِكَ ما جفا (ترجمہ) اگر مجھے ہلاک کرنے والی بات میرے منہ سے نکل گئ تو اس سے اعراض کرلیا جائے اور میرے کان نے آپ کے عمّاب کا اتنا بو جھاٹھایا کہ جمے کچھاڑ ہی دیا۔

(۲۷۳) جھے سے ابو بکر خطاط نے بیان کیا کہ ایک فقید مخص تھا جس کا خط بہت بھدا تھا دوسرے فقہااس پر بدخطی کاعیب لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خط تمہارے خط سے زیادہ بھدا نهیں ہوسکتا وہ ایکے اس اعتراض پر جھلایا کرتا تھا۔ایک دن بازار میں اسکی ایک مجلد کتاب پرنظر یرای جوفروخت ہورہی تھی۔اس کاخطاس کےخط سے بھی بدتر تھا۔تواس نے کشادہ دلی سے اسکی قیت دی اوراس کوایک دیناراورایک قیراط مین خریدلیا اوراس کتاب کو لے کرآیا تا که فقها پراینی جحت قائم کرے جب وہ اس کو پڑھیں۔ جب بیان کے پاس آیا تو پھر انہوں نے اس کی بدخطی کا ذ کرشروع کردیااس نے کہا (تمہارایہ کہنا غلط ہے کہ میرے خط سے زیادہ براکوئی خط نہیں ہوسکتا) مجھالیا خطال گیا ہے جومیرے خط ہے بھی بھدا ہے اور میں نے اس کے خریدنے پر بہت بردی قیت صرف کی ہے تا کہتمہار ے اعتراضات سے چھٹکارا ملے اور وہ کتاب ان کے آ گے رکھ دی۔ انہوں نے اس کے صفحات النے شروع کر دیئے۔ جب آخر پرنظر پڑی تو اس پران ہی حضرت کا نام کھا ہوا تھا انہوں نے اس کتاب کو بھی جوانی میں کھا تھا۔ان کو دکھایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ ( ۲۷ م ۲۷ ) ابو بحر نے بیان کیا کہ بھرہ میں ایک گانے والی تھی جس کی فیس پانچ دینار تھے اور خوبصور تی اور گانے میں بہت بڑھی ہوئی تھی مگراس میں بیعیب تھا کہوہ دیہاتی تھی قاف کو کاف سے بدل دیا کرتی تھی۔ایک مرتبہ بھرے کے إمراء میں سے ایک کے یہاں بلائی گئ اور گانا شروع كيا: و ما لمي لا ابكي و اندب ناقتي (اور مين كيون ندروؤن اورايني ناقه پرنوحه كيون نہ کروں) اُس نے اندب فاکتی کہا ( ناکت رنکت رنیکت سے ہے جس کے لحاظ سے سیمعنے ہوں گے کہا پنے گرادینے والے اور نقصان پہنچانے والے پر کیوں نوحہ نہ کروں) امیر نے کہا ہم نے پانچ دینارٹھیک وزن کے مجھے دیئے لیکن تواب بھی ہم پر نوحہ کررہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے پاس تھہرے۔ پھراس کو واپس کر دیا اور وہ مغنیہ شرمندہ ہوئی۔ واللہ اعلم۔

المنابة

## ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حیلہ کرے آفت سے نے گئے

(۲۷۵) ذکرکیا گیا ہے کہ حضرت عمر طافق نے ایک شخص کوکسی کا رضاص پر مامورکیا جوقریش میں سے تھااس کے متعلق آپ کو بیاطلاع کینجی کہ اس نے بیشعر کہا:

اسقنی شربةً الذ علیها واسق باالله مثله ابنَ هشام (ترجمه) مجھالی شراب پلادے جس سے میں لذت حاصل کروں اور خدا کی شمولی بی ابن ہشام کو بھی پلا۔

(چونکہ لفظ شربۂ سے متبادر معنے شراب کے ہی ہوتے ہیں اس لیے شکایت کرنے والے نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت کی بنا پر کی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر جی اُٹیز؛ نے اس کوطلب کی بنا پر کی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر جی اُٹیز؛ نے اس کوطلب کیا بہب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے بیشعر نہیں کہا اسقنی شوبہ اُس نے

عرض کیابان اے امیر المؤمنین (اس کے بعدیہ ہے)۔

لئے لوگ ان کوروایۃ الاعثی کہتے تھے۔

عسلاً باردًا ابماء سحابِ انی لا اَحِبُّ شرب المداهر (ترجمه) یعنی ایما شند اشهد جو بادل کے پانی شن ملایا گیا ہو کیونکہ میں شراب کونا پند کرتا ہوں۔

آپ نے بین کرفر مایا کیا خدا کی قتم کھا کر کہتے ہو۔اس نے کہاباب!فرمایا کہ اپنے کام پرواپس جاؤ۔
(۲۷) عبید راویۃ الآش سے مروی ہے کہ نعمان بن منذ رسرز مین جرہ میں آیا اور جرہ کی زمین بہت سرسز تھی عرب اس کو خُد العذ راء (محبوبہ کارخسار) کہا کرتے تھاس میں ورمنہ اور برنجاسف اور شب بوی اور زعفر آن اور شقائق العمان یعنی لالہ کے بود سے اور اقحو ان (جو بابونہ کی ایک فتم ہے) کھڑے ہوئے تھے جب لالہ کی طرف گذر اتو وہ اس کو بہت پسند آیا اور تھم ویا کی راویوں کی کا میک فتم ہے کہ کھڑے ہوئے اشعار بکڑت یاد ہوتے تھے چونکہ ان کو آئی کے اشعار بکڑت یاد تھاں

کہ اگر کسی نے اس میں سے پچھ بھی اکھاڑا تو اس کے باز واکھیڑ دیئے جائیں کہتے ہیں اس لیے لاله کانام شقائق النعمان مشہور ہو گیا۔اس نے حکم دیا کہ وہ ایک دن اس علاقہ کی سیر کرے گاوہ حیرہ کی سیر کرتا ہوا نجف کے ایک جانب ایک نثیبی زمین کی طرف پہنچ گیا اس کی نظرایک بوڑھے پر پڑی جواپنا جوتہ ی رہاتھا تواس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بیا پے حتم وخدم ہے آ گے بڑھ آیا تھا اس نے بوڑھے سے سوال کیا اے شیخ تو کس قبیلہ کا ہے؟ تو اس نے کہا بکر ابن واکل کا نعمان نے کہا یہاں تیراکام کیا ہے۔اس نے کہانعمان نے تمام چرواہوں کو بھگادیا۔سب نے داہنے بائیں کی راہ اختیار کی اور میں نے اس نشیبی علاقہ کوخالی پایا۔اوٹٹیاں بیا گئیں ' بکریوں نے بیج وے دیئے اور کھی بہنے لگا۔اس نے کہا کیا تو نعمان سے نہیں ڈرتا۔اس نے کہا میں اس سے نہیں ڈرتا واللہ بسا اوقات میں نے اپنا ہے ہاتھ اس کی ماں کی ناف اور پیڑو کے درمیان پھیرا ہے وہ یعن نعمان تو گویا (اس وقت ) زمین میں گھنے والے خر گوش کی طرح تھا۔ نعمان نے کہابڈ ھے! تو (اورالیی بکواس) اس نے کہاہاں اب نعمان کا چہرہ غصہ ہے بیجان میں آ گیا اس حال میں اس کا مقدمة الجيش سامنية كيانهول نے كهابادشاه سلامت رہے ہم پريشان تصنعمان نے سرك او پر سے جاور اٹھائی تو نشانات شاہی نمایاں ہو گئے۔ پھر نعمان نے کہا اوبڈھے تو نے کیے وہ بکواس کی تھی تو اس نے کہا میں لعنت میں مبتلا ہوں تہہیں میری اس بات کا اندیشہ ہر گزنہیں کرنا چاہیے خدا کی قتم تمام عرب جانتا ہے کہ اس کی حدود کے مابین مجھ سے زیادہ کوئی جھوٹ بولنے والانہیں ہے تو نعمان ہنس کر گذر گیا۔

(۲۷۷) جاج نے تھم بن ایوب کو جربن صبیب سے ما نگا۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر حوالہ کردیا گیا تو یہ تھم کو تکلیف پہنچائے گا۔ جرنے کہا کہ میں تھم کو ایسے حال میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ اس کا سربل رہا ہے اس کے حلق میں پانی ڈالا جارہا ہے واللہ اگر اس کو تخت پرڈال کر لایا گیا تو تمہاری ذات اس کی وجہ سے (لوگوں کی نگاہوں میں) عاربن جائے گی (بید جیلہ کارگر ہوگیا) اور ان سے کہ دیا گیا کہ واپس جائے۔

(۱۷۸) محمد بن قتیبہ نے عبداللہ بن مسعودٌ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل اور (توریت میں ان کی تحریف اور تغیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ) کے ایک عالم کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے تحریف اور تبدیل کر کے جب وہ نسخہ تیار کرلیا جس کواللہ عز وجل کا کلام ظاہر کرنا شروع کیا تھا تو اس عالم نے ایک ورق لیا جس پرخدا کا اصل کلام کھ ہوا تھا اور اس کو ایک سینگ میں رکھ کراپنے گلے میں اٹکا لیا پھراس پر کپڑے پہن لیے (جب یہ گھڑی ہوئی كتاب كر) لوگوں نے ان سے يو چھا كەكيا تواس پرايمان ركھتا ہے توانہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں ان کی مراد میتھی کہاس کتاب پر جوسینگ میں رکھی ہوئی ہے جب اس کی موت آگئ تو لوگوں نے اس کی قبر کو کھولاتھا تو وہ سینگ اورورق ملا۔اس وقت کہنے لگے کہ بیاس پرایمان لا نامرادلیا کرتا تھا۔ (٢٤٩) اصمعی نے اپنے باپ سے روایت کی کرعبد الملک بن مروان کے سامنے ایک ایساشخص لا یا گیا جوبعض ایسے لوگوں کا ساتھی تھا جنہوں نے عبدالملک سے بغاوت کی تھی تو اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن ماردی جائے۔اس شخص نے کہااے امیر المؤمنین آپ کی طرف سے مجھے بیہ جزا ملنی جا ہےاس نے کہاواللہ میں فلال صحف کے ساتھ صرف آپ کی خیرخواہی کی وجہ سے ہواتھااور بیاس بنا پر کہ میں ایک منحوں آ دی ہوں میں نے اب تک جس کسی کا بھی ساتھ دیا وہ مغلوب ہوا اور دشمن کے مقابلہ ہے بھا گااور جو دعویٰ میں کرر ہاہوں اس کی صحت آپ پرواضح بھی ہوگئی میں آپ کے حق میں ان ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ اچھاتھا جو آپ کے ساتھ تھے عبد الملک ہنس ير ااوراس كوچھوڑ ديا۔

( ۲۸ ) شہیب بن شتہ سے مروی ہے کہ خالد بن صفوان سیمی ابوالعباس (سفاح) کے پاس پہنچا اور جواس وقت تنہا تھا کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین جب سے اللہ نے آپ کوخلافت ہر دکی میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے ایسا تنہائی کا وقت ملے جیسا آج کی مجلس ہے اگر امیر المؤمنین مناسب سمجھیں کہ دروازہ بند کرنے کا تھم دے دیں جب تک میں بات سے فارغ ہوجاؤں تو کرلیں۔ سفاح نے حاجب کو اس کا تھم دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کے بارے میں سوچتار ہا ہوں اور غور وخوض کرتا رہا ہوں میں نے کسی کونہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ و تی جب تک میں اور آپ سے قدرت رکھتا ہو تورتوں سے لطف اندوز ہونے میں اور آپ سے زیادہ کوئی تنگ میش بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اور مکدر ہوتو آپ بھی نیار اور اگر وہ غائب اور مکدر ہوتو آپ بھی عارا ور اگر وہ غائب اور مکدر ہوتو آپ بھی عارا ور اگر وہ غائب اور مکدر ہوتو آپ بھی عنہ چلا کیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنے غائب اور تنگدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنے غائب اور تنگدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنے غائب اور تنگدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنے خاپ

او پر حرام کرلیا ہے دنیا کی لڑکیوں کو اور ان کے مختلف حالات کی شناخت کو اس خاص لذت کے طریقوں کو جوان سے شہوت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اے امیر المؤمنین ان میں بعض طویل قد وقامت کی عورتیں ہوتی ہیں جوا پے جسم کوٹھیک رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ کچھالی سفیدرنگ والی ہوتی ہیں جو بناؤسنگار کو بہت پیند کرتی ہیں اور پچھ عورتیں گندمی رنگ کی ہوتی ہیں جن کے لیوں پر سیاہی ہوتی ہے بعض عورتیں زرد رنگ کی موٹے سرین والی ہوتی ہے اور وہ عورتیں جو مدینہ کی پیدائش ہیں اور جو طائف اور یمامہ کی ہیں جو بہت شیریں زبان اور نہایت حاضر جواب ہوتی ہیں اور نہ آپ بادشا ہوں کی بیٹیوں کے حالات سے واقف اور اس سے کہ زیبائش ولطافت کے لیےان کی کیا ضروریات ہیں (بس آپ تو صرف ایک کے ہورہے)اور خالد نے خوب زبان چلائی اورعورتوں کی قسموں اوران کی صفات پرلمبی تقریر کی اور ابوالعباس کو ان کی طرف خوب رغبت دلائی۔ جب فارغ ہو گیا تو ابوالعباس نے کہا کہ مبخت اس سے زیادہ خوبصورت کلام اب تک میرے کا نوں نے نہیں سنا تھا۔ وہ سب باتیں پھرییان کرمیرا سننے کودل چاہتا ہے تو خالد نے اپنے کلام کو پہلے ہے بھی زیادہ مرضع اور دکش بنا کرلوٹا دیا۔ پھر چلا گیا اور ابوالعباس بیٹا ہواسوچار ہا۔اباس کے پاس اُم سلمہ آپیجی اور ابوالعباس بیطف کیے ہو دی تھا کہ ام سلمہ کے ہوتے ہوئے کسی عورت ہے تعلق ندر کھے گا اور اس کو پورا کر دیا جب ام سلمہ نے اس کوسو چتے ہوئے پایا تواس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ سے کہتی ہوں کہ کیا کوئی ناگوار بات پیدا ہوگئ یا کوئی ایی خرآئی ہے جس سے آپ تشویش میں پڑے ہوئے ہیں ابوالعباس نے کہانہیں جب وہ برابر پوچھتی ہی رہی تو ابوالعباس نے خالد کی گفتگو بیان کردی ام سلمہ نے کہا چرہ پ نے اس مادر بخطا کو کیا جواب دیا ابوالعباس نے کہا وہ صرف میری خیرخواہی كى ايك بات كرر باتھااورتم اے گاليال ديتى موده و بال سے اٹھ كر (غصہ سے بھرى موئى) اينے غلاموں کے پاس پینچی اوران کو تھم دیا کہ خالد کو ماریں ۔ خالد کہتے ہیں کہ میں (ابوالعباس کے ) محل ہے بہت خوش نکلاتھااس گفتگو کے اچھے تاثرات کی بنا پر جوامیرالمؤمنین ہے ہوئی تھی اور مجھے انعام ملنے میں کوئی شک نہیں تھا تو اس دوران میں کہ میں (اپنے گھوڑے پر) بیٹھا ہی تھا کہ کچھلوگ مجھے یو چھتے ہوئے آئے اب تو انعام کا مجھے یقین ہو گیا میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ہوں کہ ایک ان میں سے لاتھی لیے ہوئے میری طرف بڑھامیں نے اپنے گھوڑے کو ایڑلگا دی

BCITUS SESSIONES SESSION THE MILE OF THE

(اس نے تعاقب کیا)اور مجھ سے ل گیا۔اس کی لاٹھی گھوڑے کے پٹھے پر پڑی اور میں نے گھوڑا اور کدا دیا چرمیں ان کے ہاتھ نہیں آیا اور میں اپنے گھر میں چند دنوں تک چھیار ہا اور میں نے قیاس کرلیا کہ بیلوگ ام سلمہ کے بھیج ہوئے تھے۔ایک دن دفعتہ کچھاورلوگوں نے مجھے آ گھیرا اور کہاا ے امیر المؤمنین کے پاس چلومیرے دل میں قصور پیدا ہو گیا کہ بیموت کا پیغام ہے میں نے کہااناللہ واناالیہ راجعون \_ میں نے کسی شخ کاخون اپنے خون کی طرح ضائع ہوتانہیں دیکھا میں امیر المؤمنین کے کل کی طرف جانے کے لیے سوار ہو گیا اور وہاں پہنچ کرایسے حال میں امیر المؤمنین سے ملاقات ہوئی کہ وہ تنہاتھاورنشست گاہ پرمیری نظر گئی تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ باریک پردول سے محدود ہور ہاتھا اور پردہ کے چھیے میں نے کچھ کھسکھساہٹ بھی محسوس کی۔ ابوالعباس نے کہاارے تم نے امیر المؤمنین کے سامنے جوصفات (عورتوں کی) بیان کی تھیں۔ ان کو پھر بیان کرومیں نے کہا بہت اچھاا ہے امیر المؤمنین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب نے تلفظ 'ضرتنین' (سوتنیں)' ضرر' (نقصان) سے بنایا ہے اور کوئی مخص ایمانہیں جس کے یاس ا یک ہے زیادہ عورتیں ہوں گی مگریہ کہ وہ نقصان اٹھائے اور مکدررر ہے گا۔ابوالعباس نیکہا گفتگو میں یہ بات تو نہیں تھی۔ میں نے کہاضرور آئی تھی اے امیر المؤمنین اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تین عورتوں کا بیرحال ہے کہ وہ ہانڈی کے جوش کی طرح ابلتی ہی رہتی ہیں (اور مرد کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہیں) ابوالعباس نے کہامیں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَيْ قرابت ( کے فضائل) سے محروم ہوجاؤں اگر میں نے تجھ سے بیہ بات سی ہویا اس کا اس وفت ایسا کوئی ذکر بھی آیا ہو۔ میں نے کہااور میں نے آپ سے کہاتھاا ہے امیر المؤمنین کہ چار بیویاں تو ایک شوہر کے لیے (حیار) شر کا مجموعہ ہیں اس کوجلد بوڑ ھااور بریار بنا چھوڑیں گی ابوالعباس نے کہانہیں خدا کی تتم میں نے تجھ ہے یہ بات بھی نہیں سی ۔ میں نے کہاواللہ ضرور سی ۔ ابوالعباس نے کہا کیا تو مجھے جھٹلا رہا ہے میں نے کہا کیا آپ مجھے تل کرنا جا ہتے ہیں ہاں واللہ اے امیر المؤمنین کنواری باندیاں تو مرد ہوتی ہیں بس اتنافرق ہے کہ ان میں کوئی خصی نہیں ہوتا (اور مردوں میں خصی ہوتے ہیں) خالد کہتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے سے بننے کی آوازمحسوس کی۔ پھر میں نے کہاواللہ میں نے آپ سے کہاتھا کہ آپ کے پاس (گلتان) قریش کی ایک (خوبصورت) کلی ہے (اس کے ہوتے ہوئے) آپ دوسری عورتوں اور کنیزوں پر نظر ڈال رہے ہیں۔خالد کہتے ہیں کہ اس پر

پردہ کے پیچھے سے مجھ سے کہا گیااے چھاخدا کی شم تونے سچ کہا تونے اس سے یہی گفتگو کی تھی مگر اس نے تیری بات کو بدل دیا اور ان ہونی باتیں تیری طرف سے کہد دیں ۔ ابوالعباس نے کہا كمبخت مجھے خداغارت كرے كيا ہو گيا مجھے (ايك بات بھى سچ نہ بولا) پس ميں وہاں سے فورأ کھسک گیا۔ پھرمیرے پاس ام سلمہ نے دس ہزار درہم اورایک گھوڑ ااورعمدہ کپڑوں کا بکس بھیجا۔ (۲۸۱) ایوب بن عبابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بنی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب اس کے پاس مال کا جس قدر حصر آتا تھاوہ آگیا اور اس کے پاس صرف ایک بیوی ام جن تھی اور وہ سیاہ رنگ تھی تو دل میں گورے رنگ کی عورت کا اشتیاق ہوا تو ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جوشریف الطبع گورے رنگ کی تھی اس پرام تجن غضب ناک ہوگئی اور شوہر کے بارہ میں اس پرغیرت غالب آگئی توشوہرنے اس ہے کہاا ہے ام مجن بخدااب میں اس درجہ میں نہیں ہوں کہتم کومیرے بارے میں غیرت پیدا ہو کیونکہ میں خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور نہتم پرغیرت کی جاسکتی ہے کیونکہ تم بھی خاصی بردھیا ہو چکی ہواورتم سے زیادہ کسی کا مجھ پرحق ہے تہمیں اس امر کا خیال دل سے ہٹا دینا چاہیے اور اس بنا پر مجھ سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے وہ خوش ہوگئی اور اس کا دل مظہر گیا۔ پھر چندروز کے بعداس نے کہا کہ کیاتم مناسب مجھتی ہوکہ میں اس نئی بیوی کو بھی تمہارےساتھ ہی رکھوں کیونکہ مل کر بیٹھنا زیادہ اچھا ہےاورا نتظام امور میں خوبی کا باعث ہوتا ہےاورعیب جولوگول کواس سے طعنہ زنی کا موقع نہیں رہتا ام مجن نے کہا مناسب ہے ایسا کر لیجے اوراس نے اس کوایک دینار دیا اور پیرکہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تہماری بڑائی اس پر قائم رہے اوروہ نے محسوس کرے کہ تم تنگدل ہوکہ اس لیے تم اس کے لیے کوئی خاص چیز اس دینار سے خرید کر بنالینا۔ جب وہ کل تمہارے پاس آئے پھروہ نئی بیوی کے پاس آیااوراس سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل متہیں ام مجن کے ساتھ رکھوں اور تمہاری بہت عزت کرے گی اور مجھے یہ بات گراں معلوم ہوتی ہے کہ ام مجن تم سے بڑھی ہوئی ثابت ہوتو بید بنارلواوراس سے اس کے لیے کوئی ہدیہ لے جانا جبتم صبح کو وہاں جاؤتا کہتمہاری طرف سے اس کو بیرخیال نہ ہوسکے کہتم تنگ دل ہواورام مجن ہے اس دیناردینے کا کوئی ذکر نہ کرنا۔ پھراپنے ایک خیرخواہ دوست سے ملا اوراس سے کہا کہ کل سے میں اپنی نئی ہوی کوام نجحن کے پاس ہی رکھنا جا ہتا ہوں تو تم کل شیح میرے پاس آ کرسلام علیک کرنامیں تنہیں ناشتہ کے لیے بٹھاؤں گاجبتم کھانے سے فارغ ہو جاؤتو تم مجھے سوال کرنا کہ تم کو دونوں ہو یوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے ہیں اس سوال
پر پچھ چونکوں گا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب سے انکار کر دوں گا تو تم مجھے تتم دے دینا۔
جب اگلا دن ہواتو نئی ہوی آ کرام مجن سے فی اوروہ دوست بھی آ نظے تو اس نے اس کو بھالیا۔
جب دونوں ناشتہ سے فارغ ہو چکے تو وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے ابو تجن
میں آپ سے یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ آپ کو دونوں ہویوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہو ابو تجن نے کہا سبحان اللہ! مجھ سے آپ ایسی بات ایسے وقت یو چھ رہے ہیں کہ وہ دونوں س بھی
رہی ہیں۔ایسی بات بھی کسی نے نہیں پوچھی۔اس نے کہا میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ بیضرور مجھے
بتانا ہوگی نہ تم کو معذور کہوں گا اور نہ کوئی دوسری بات قبول کروں گا۔ بجز اس کے۔ابو تجن نے کہا
جب تم اس حد پر آگے تو س لو کہ مجھے دونوں میں سے دیناروالی سے زیادہ محبت ہے واللہ میں اتی
بات سے آگے اور پچھ نہ کہوں گا۔ دینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جوخوش ہو کر ہنس
بات سے آگے اور پچھ نہ کہوں گا۔ دینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جوخوش ہو کر ہنس

ر ۲۸۲) بھوسے قاضی ابوالحسین بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے بیچا کی بیٹی صاحب رُوہے تھی اور بیس نے اس سے نکاح کرلیا تھا میں نے نکاح کے لیے اس لیے ترجج نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی بلکہ بچھے صرف اس کے مال سے امداد حاصل کرناتھی اور ایک نکاح میں پوشیدہ طور پر کررکھا تھا جب وہ اس کوتا رُگئ تو وہ جھے چھوڑگئی اور نگاہ پھیر کی اور جھکواس نے اس پرنگ کرنا شروع کردیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کوطلاق دے دول پھر وہ میرے یہاں واپس آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ پھر لہا ہور تھی کی اور میں نے ایک الی خوبصورت اُڑی سے نکاح کیا تھی ہوری کوطلاق دے دول پھر کی وہ میرے بہاں واپس آ سکتی جو میری طبیعت کے بالکل موافق تھی میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑا ہی عبی کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس بی عرصہ گذار نے پائی تھی کہ اس کے خلاف میرے بیچا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس نے جھکوتی اور تگی میں مبتلا کرڈالا میرے لیے بیآ سان بات نہتھی کہ میں اس لڑی سے مفارقت نے جھکوتی اور تگی میں مبتلا کرڈالا میرے لیے بیآ سان بات نہتھی کہ میں اس لڑی سے مفارقت نے اس کی بیٹی کے کوشش شروع کر دواور اس کو خوب دواور میرے بیچا کی بیٹی کے پاس بہتی واور اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دواور اس کو خوب دعا میں دواور بیچا کی بیٹی کے پاس بہتی واور اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دواور اس کو خوب دعا میں دواور بیچا کی بیٹی کے پاس بہتی واور اس کے سامنے بیٹھ کی میٹ جب وہ تم سے تہارا حال پو چھوتو

تم بہ کہنا کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا اور ہروفت میرے سر پرایک سوکن لاکر بھا تار ہتا ہے اور میراروپیان پرخرچ کرتار ہتا ہے۔ میں پیچا ہتی ہوں کہ آ پ قاضی صاحب سے میری امداد کی سفارش کر دیں اور میرا انصاف ان سے کرائیں میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ کرنا جاہتی ہوں تو وہ ضرور مجھے میرے پاس لے کرآئے گی'' چنانچہ سے سب پچھ کیا جب وہ اس کے پاس جا کرمسلسل روتی رہی تو اس کواس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا خود قاضی تیرے شوہر ہے بھی بدر ہے وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور اٹھ کر میرے پاس پیٹی جب کہ میں اپنی خاص نشست گاہ میں تھا اور غصہ میں بھری ہوئی اور اس لڑکی کا ہاتھا ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی کہنے لگی اس بدنھیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے اس کی بات من اوراس کا انصاف کرمیں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ تو دونوں داخل ہو کئیں۔ میں نے لڑکی ہے کہا تیرا کیا معاملہ ہے تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی میں نے اس سے کہا کیا تیرے چیا کے بیٹے نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اوپر دوسری بیوی کر لی اس نے کہا نہیں واللہ اور وہ کیے اقر ارکرسکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر علق۔ میں نے کہا کیا تونے خوداس عورت کودیکھا ہے اور تواس کے مکان اوراس کی صورت سے واقف ہے اس نے کہانہیں واللہ۔ میں نے کہا اےعورت خدا ہے ڈراور جو پچھالی باتیں تیرے کا نول میں پڑیں ان کوقبول نہ کیا کر کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں اورعورتوں کوخراب کرنے کےخواہش مندبکشرت ہیں اور حیلہ بازی اور دوسرول کوچھوٹا بنانا (بہت پھیل چکاہے) دیکھ بیمیری بیوی ہے اس سے کی نے کہددیا کہ میں نے اس پرایک اور بیوی کرلی ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگراس دروازے سے باہرمیری کوئی ہوی ہوتواس پر بلاشرط تین طلاق (پیے سنتے ہی) میرے چھا کی بیٹی اتھی اوراس نے میرے سرکو بوسہ دیا اور کہنے گلی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی صاحب تہہارے او پر تہت لگائی گئی تھی (اس ترکیب سے) میری وہ دوسری بیوی طلاق سے نے گئی کیونکہ دونوں میرے سامنے موجود تھیں۔

ر ۲۸۳) اصمعی ہے مروی ہے کہ ایک شخص کو جو کسی قصور پر سزادیئے جانے کے قابل تھا منصور کے سامنے پیش کیا گیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین انتقام (یعنی بدلا لینا)''عدل'' ہے اور خطاؤں سے درگذر کرنا''فضل'' ہے (یعنی بیاو نچے درجہ کی صفت ہے) اور ہم اللہ سے پناہ

چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین دونوں میں سے بلند درجہ کی بات کو چیوڑ کراپی ذات کے لیے پست مقام کی صفت کوتر جیح دیں منصور نے اس کومعاف کر دیا۔

(۲۸۴) ابوالحن مدائن سے مروی ہے کہ احمد بن سمیط نے پانچ سوآ دمیوں کو قید کر کے مخار کے سامنے پیش کیااس نے ان میں ہے دوسو چالیس گوتل کیااور بعض کوقید کیااور بعض کواحسان رکھ کر ر ہا کر دیا۔ قید بول میں سراقہ بن مرداس البارقی بھی تھا پھراس کے قبل کا حکم دیا سراقہ نے کہانہیں واللدتو مجھے قتل مت کر جب تک میں خود تیرے ساتھ مل کراپنے گھر کی اینٹ اینٹ نہ ڈ ھا دوں مختارنے کہا تھے کیے معلوم ہوگیااس نے کہااخبارصادقہ ہے جو پیشگوئی کرنے والی کتابوں میں درج ہیں تو مخارنے عبداللہ بن کامل اور الی عمرہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ ہمارے اسرار کو کو ن تحقیق کرے گااور حکم دیا کہاس سے تخلیہ میں گفتگو کریں تنہائی میں سراقہ نے کہا کہ ہم کوایسی قوم نے قید کیا ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہاوہ یہی لوگ (ہمارے ساتھی) ہیں جوخدا کے سابی ہیں سراقہ نے کہانہیں واللہ! ہمیں ایس قوم نے قید کیا تھا جن کے سرول پر سرخ عمامے تھے وہ ابلق گھوڑوں پر سوار تھے اور آسان اور زمین کے درمیان اڑ رہے تھے مختار نے کہا بیداللہ کے فرشتے تھاے سراقہ بیواقعہ لوگوں کو بتادے (سراقہ کہتا ہے کہ) پھر میں نے مینار پر چڑھ کر لوگوں کو بیقصد سنایا اوران سے تسم کھا کر بیان کیااس کے بعد میں رہا کردیا گیا۔ (٢٨٥) ابن عياض كتيم بين كه جنگ حره كون عباس بن سهل بن سعد الساعدى كے ليمسلم بن عقبہ سے امن کی درخواست کی گئی تومسلم نے اس کوامن دینے سے لا یا گیا۔عباس نے کہااللہ امیر کوسلامت رکھے واللہ ایمامعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بہت برسی تھال آپ کے والد ماجد کی ہے وہ اس طرح حرہ تشریف لایا کرتے تھے کہ ان پرایک منقش قیمتی چاور ہوتی تھی اور آ کرحرہ کی نشت گاہ میں بیٹھتے تھے پھر بڑی تھال اپنے سامنے اور حاضرین کے سامنے رکھتے تھے۔مسلم نے کہا تونے سے کہاای طرح ہوتا تھا تھے کوامن دیاجاتا ہے پھرکسی نے عباس سے پوچھا کہ کیا در حقیقت مسلم کاباپ ایساہی تھا جسیاتم نے بیان کیا تھا۔عباس نے کہانہیں خدا کی قتم میں نے تو حرہ میں اس کوالیں بری حالت میں دیکھا ہے کہ جب وہ موجود ہوتا تھا تو صرف اس کی نسبت سے اندیشہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھوڑوں کی رکاب یا اور کوئی سامان نہ چرا لیجائے اور کسی کی نسبت نہیں (لینی اس کی سب سے بدتر حالت تھی)۔

المانف عليه عليه المانف عليه

(٢٨١) اصمعى كابيان ہے كەايك مرتبدرشيد نے مجھے بلا بھيجاجب ميں پہنچا توميں نے ايك لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھارشیدنے کہا کہ بیلڑ کی کون ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا تو کہا بیمواسہ ہے امیر المؤمنین کی بیٹی ۔ تو میں نے اس کواور امیر المؤمنین کو دعا کیں دیں رشیدنے کہا ہاں اس کے سرکو بوسہ دو۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے ایبا کرلیا تو پھراس پرغیرت کا غلبہ ہوگا اور بیہ پھر مجھے قتل کر ڈالے گا اورا گرمیں کہنانہیں مانتا تو عدول حکمی کی بنا پر نہ چھوڑے گا تو میں نے اپنی آستین کواس لڑکی کے سر پررکھا اور پھراس آستین کو بوسددیا۔ مارون نے کہا واللہ اے اصمعی اگر تواس وقت خطا كرجا تا توجمجھ ہے تل ہوجا تاحكم ديا كهاس كودس ہزار درہم ديئے جائيں۔ (٢٨٧) ابن البهول سے مروی ہے كه ابوحذيفه واصل بن عطار ايك قافله كے ساتھ سفر كے ارادہ سے نکلے اس اثنامیں ان کاراستہ خارجیوں کے ایک شکرنے روک لیا۔ واصل نے اہل قافلہ ہے کہاان ہے کوئی بات نہ کرے اور ان ہے گفتگو کے لیے صرف مجھے ہی چھوڑ دو۔ پھر واصل ان کے پاس پہنچے۔ جبان سے قریب ہوئے تو خوارج نے جملہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیسےاس (حملہ) کوحلال مجھ لیا حالانکہ تم کو پی خبر بھی نہیں کہ ہم کون میں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین کی قوم میں کے ہیں ہم تمہارے پاس مستجر بن کر کلام الله سننے آئے ہیں۔ یہن کروہ حملہ کرنے سے فور اُرک گئے اور ایک شخص نے ان میں سے اہل قا فلہ کے سامنے قراءت قرآن شروع کردی جب قراءت ہے وہ رکا تو واصل نے کہا ہم نے کلام اللہ من لیا اب ہم کو ہمارے ٹھکانے پر پہنچاؤ تا کہ ہم اس پرغور کریں اور اس پر کہ دین میں کیسے داخل ہوں (اس کے لیغوراور تربر ضروری ہے) تواس شکرنے کہا: بیواجب ہے چلو۔ (و ان احد من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منهُ) تم بم كل وسے اور واللہ خوارج ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے کی کوس تک آئے یہاں تک کہ ہم شہر کے قریب پہنچ گئے جہاں ان کاغلبہ نہ تھا پھرواپس ہو گئے۔ (٢٨٨) ابوا محق جمي كہتا ہے كہ جب جاج (ملك ميس) پھرتا تھا تواس نے اپنے غلام سے كما كة و بم بھيس بدل ليس اور اندازه كريس كدلوگوں كا جمارى نسبت كيا خيال ہے تو دونوں نے بھیں بدل لیااورنکل گئے۔ان کا گذر ابولہب کے غلام مطلب پر ہواانہوں نے اس سے کہاا ہے شخص کھھ جاج کا حال جانتا ہے اس نے کہا تجاج پر خدا کی لعنت انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے

کب نکلے گااس نے جواب دیا خدااس کی روح کواس کے بدن سے نکال لے مجھے کیا خبر ۔ تجائ نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے اس نے کہانہیں ۔ تجاج نے کہا میں تجاج بن یوسف ہوں ۔ مطلب نے کہا کیا تو مجھے پہچانتا ہے ۔ تجاج نے کہانہیں اس نے کہا میں مطلب ہوں ۔ ابولہب کا غلام ۔ سب جانتے ہیں میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں آئ ان میں کا پہلا دن ہے ۔ تو اس کو چھوڑ دیا اور گذرگیا۔

(۲۸۹) ابوالحن بن ہلال الصابی سے بید حکایت مروی ہے کہ ایک دن تجائ اپنے شکر سے جدا ہوگیا وہ ایک باغ والے کے پاس پہنچا جوا پی جائیداد (درختوں) کو پانی دے رہا تھا۔ تجائے نے اس سے کہا تجاج کی حکومت میں تمہارا کیا حال ہے۔ اس نے کہا خدا اس پر لعنت بھیج نیک لوگوں کا قاتل اور کینہ ور ہے اللہ اس سے جلدی بدلہ لے۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے پہچا نتا ہے اس نے کہا کہ کیا مجھے پہچا نتا ہے اس نے کہا کہ میں ہی حجاج ہوں تو اس نے دیکھا کہ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پھر اس نے اپنا و نڈ اسنجالا جو اس کے ساتھ تھا اور کہنے لگا تو مجھے پہچا نتا ہے ججاج نے انکار کیا بولا کہ میں ابوثور مجنوں ہوں اور آج میر بے جنون کے دور ہے کا دن ہے اور منہ سے جھاگ نکا لنے لگا اور بلبلانے لگا اور جوش کا اظہار کرنے لگا اور اس نے ڈنڈ ااپنے سر پر مارنے کا ارادہ کیا۔ تجاج بے حرکات دیکھ کر ہنس پڑا اور چلا گیا۔

(۲۹۰) سنا گیا ہے کہ تجاج ایک دن اپنے لشکر سے الگ ہو گیا اور ایک اعرابی سے ملا اور کہا کہ
اے معزز عرب تجاج کیسا ہے اس نے کہا ظالم ہے عاصب ہے۔ تجاج نے کہا پھرتم عبدالملک
(ظیفہ) کے پاس اس کی شکایت کیوں نہیں لے گئے۔ اس نے جواب دیا کہ خُد اس پر لعنت
کرے وہ اس سے بھی بڑا ظالم اور عاصب ہے استے میں اس کالشکر آپہنچا تو تجاج نے حکم دیا کہ
اس بدوی کو بھی سوار کرلو۔ انہوں نے کرلیا اس نے ان لشکر والوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں
نے کہا تجاج بین کر بدوی نے تجاج کے پیچھے گھوڑ ادوڑ ایا اور آواز دی کہا ہے جاج! اس نے کہا
کہ جہ نہ دی بح بہاد یکھناوہ جو ہمار ہے تہا رے درمیان ایک راز کی بات ہوئی تھی وہ کس سے
کہہ نہ دی بحے ۔ اس پر تجاج ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ دیا۔

(۲۹۱) ججاج ایک اعرابی سے جنگل میں ملا اس نے اپنے بارے میں اور اپنے عاملوں اور کارندوں کے بارے میں سوال کیا اس نے ہر بات کا نا گوار جواب دیا اس سے حجاج نے کہا خدا

المان علمية المان علمية المان المان

مجھے قتل کر دے اگر میں مختیے قتل نہ کروں (اعرابی اب سمجھا کہ بیخود حجاج ہی ہے) کہنے لگا پھر استرسال یعنی دوستی کے ساتھ بے تکلف باتیں کرنے کاحق کہاں گیا۔ جاج نے کہاوہ حق موزوں ہے تیرے لیے ۔ تونے کیے اچھے طریقہ پرخلاصی کی راہ نکالی اوراس کوچھوڑ دیا۔ (۲۹۲) ابوالحسین بن السمارک لوگول کے سامنے شہر کی معجد جامع میں تقریر کیا کرتے تھے اور علوم متعارفه میں سے الا ماشاء اللہ بہتر طور پر کچھ حاصل نہ کیا تھا محض طبعی باتیں مذہب صوفیہ پر کیا كرتے تھے۔ان كوايك رقعد كھا كيا كەكيافر ماتے ہيں فقہاء كرام اس صورت ميں كەايك شخص كا انتقال ہوااوراس نے فلاں فلاں وارث چھوڑ ہے تو انہوں نے اس کو کھولا اورغور سے پڑھا جب اس کو دیکھا کہ فرائض کا سوال ہے تو اس کو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا میں اس قوم کے مذہب پر کلام کرتا ہوں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی ملک میں پچھنہیں ہوتا۔ حاضرین کوان کی تیزی عقل سے جرت ہوئی ( کہس خوبصورتی سے اپنی بے ملمی کو چھپایا)۔ (۲۹۳) بیان کیا گیا کمزیدایک والی مدینه کے یہاں (ایک وفت معین پرروزانه) آیا کرتا تھا۔ ایک دن در سے پہنچا والی نے یوچھا کہ آج اتنی در کیوں کی تو جواب دیا کہ مجھےعرصہ سے ایک این جمای عورت سے محبت تھی آج کی رات میں مقصد میں کامیاب ہوسکا اور اس پر میں نے قابو پالیا۔ بین کروالی غضب ناک ہوگیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیرے اقرار سے ہم تجھ کوضرور ماخوذ کریں گے۔ جب مزیدنے دیکھا کہ والی کی گفتگو شجیدہ ہے (اور بیضرور ماخوذ کرے گا) تو كمن لكا كدميرى بورى بات توس ليجئ والى نے كهاوه كيا؟ كمنے لكا جب صبح موتى توميل تعبير دینے والے کی جبتجو میں نکلا جومیرے خواب کی ٹھیک تعبیر دے سکے اب تک میں کامیاب نہ ہوسکا والى نے يو چھاكياوه بائيس تونے خواب ميں ديكھي تھيں اس نے كہا بال تواس كا غصر جاتار با-(۲۹۴) ابوالفضل الربعي نے اپنے باپ نقل کیا کہ ایک دن مامون الرشید نے جب کہ وہ غضب ناک تھاابودلف سے کہا تو وہی ہے جس کے بارے میں کسی شاعرنے یہ کہا ہے: انما الدنيا ابودِلْفِ عند معزاة و محتضره فاذا اولَّى ابودِّلْفٍ ولَّت الدنيا على أتره (ترجمه) ابودلف دنیابی ہے خواہ سفر کرے یا قامت کرے توجب ابودلف پیٹھ پھیر کر چلا جائے تو دنیا ہی اس کےنشان قدم پر چلی جاتی ہے۔

ابودلف نے کہا اے امیر المؤمنین بیرجھوٹی شہادت اور ایک دھوکے باز کا قول ہے جو چا پلوس گدا گرہے اورصرف بیسہ کا طالب اوراس سے زیادہ سچا میر ابھا نجا ہے جس نے بیرکہا ہے:
دعینی اجوب الارض فی طلب الغنی فلا الکوخ الدنیا و لا الناس قاسم فلسم (ترجمہ) مجھے چھوڑ دے کہ میں تلاش کے لیے زمین کو چھان ماروں کیونکہ دنیا کوئی تالاب (میں بھرا ہوا پائی) نہیں اور مخلوق تقسیم کرنے والی نہیں۔

بین کر مامون ہنس پڑااوراس کاغصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

(۲۹۵) منقول ہے کہ عزہ اور بینہ ایک جگہ پیٹی ہوئی باتیں کررہی تھیں کہ سامنے سے کثیرا تا ہواد کھائی دیا (جوعزہ کا عاشق تھا) تو بینہ نے عزہ سے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھ پرعیاں کر دوں کہ کثیر تیری محبت میں سچانہیں ہے۔ عزہ نے کہا ضرور ابثینہ نے کہا پھر تو خیمہ میں چلی جا ۔ وہ چلی گئی۔ اتنے میں کثیر قریب آگیا اور بثینہ کے سامنے تھم کراس سے سلام علیک کی۔ بثینہ نے اس سے کہا کہ عزہ نے جھے میں اتنی طاقت باقی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور تجھ سے لطف اندوز ہو سکے کثیر نے کہا واللہ اگر تو سچا ہے تو میں اس کو تجھے ہیہ کردیتا بثینہ نے کہا اگر تو سچا ہے تو اس مضمون کوشعر میں کہد ہے اس نے کہنا شروع کیا:

رمتنی علی عمد بثینة بعدما تولی شبابی وارجحن شبابها (ترجمه) مجھ پرتیرچلایا قصد أبثینه نے بعدا کے کی میرا شباب رفصت ہوگیا اور میں اسکے شباب کو پند کررہا ہوں۔ بعینین تجلا و بن لور قرقتهما لنوع الثریا لاستهل سحابها (ترجمہ) ایک آ تکھوں سے جو بڑی بڑی ہیں کہ اگر ان میں آ نو مجرلائے منزل ٹریا کے سامنے قو وہ بھی اپنا الرسانے گئے۔

ہوں برب سے سے سے ہودہ ہٹادیا اوراس نے کہاا ہے بیہودے میں نے تیرے دونوں شعرین لیے کثیر نے کہا اے بیہودے میں نے تیرے دونوں شعرین لیے کثیر نے کہا تیسر ابھی توسن لے اس نے کہاوہ کیا ہے تو کثیر نے کہا:
ولکنما نزمین نفسًا سقیمةً لعزّةً منها صفوها و لبابها (ترجمہ) اور کیکن تو ایے نفس پر تیر چلارہی ہے جو بیار ہے اور عزہ ہے ہی اس کی تندری اور قوت وابت ہے (یہ شعرین کرعزہ کا جوث شعنڈ اہو گیااور) اس کے عذر کو پہندیدہ خیال کیا۔
(۲۹۲) ابو ہلال عسکری نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ایک ایسی عورت سے محبت تھی جس کا شو ہر

المانف عليه عليه المانك المانك

غائب تھااور وہ اس کے پاس اطمینان سے آیا کرتا تھا (ایک رات) اچا نک شوہر آپہنچا اور اس نے اس شخص کوسوتے ہوئے دیکھا اور عورت بجھ کراس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے بیشخص فوراً تلوار پر لیکا پھراس کے پڑوس میں ایک شخص معاویہ بن ستار رہتا تھا اس نے اس کو آواز دے کر کہا اے معاویہ کیا میرا کا مختم ہوگیا (مقصود بین طاہر کرنا تھا کہ اب گھر تنہا نہیں رہا گھر والا آگیا ہے) شوہر نے سمجھ لیا کہ اس کام پر (یعنی یہاں لیٹنے پر) لگایا گیا تھا اور معاویہ نے بیس بھھ لیا کہ وہ یوں بی نیند میں بڑ بڑا رہا ہے اس نے جواب وے دیا ہاں اور تو سرباند (کامیاب) ہوگیا شوہر نے مطمئن ہوکراسے چھوڑ دیا۔

(۲۹۷) ابوالحن بن الصائی نے بیان کیا کہ ایک مغنیہ نے مہدی کے سامنے گانا شروع کیا: مانقموا من بنی اُمیّة الا اتّهم یسفهون اِذْ غضبوا (ترجمہ) بنی امیّہ سے لوگوں کواس لیے پر خاش ہوگئ کہ وہ جوش کی حالت میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔

مغنیہ سے کہا گیا کہ تو نے غلطی کی۔اس نے جواب دیا کہ میری غلطی ہی مجھے بیشعریا دولایا کرتی ہے تو میں نے اس کی اصلاح اس سے کی جوتم نے سنا ہے۔

ا فريدان

کہ جنت میں بڑھیاں نہ جائیں گی اس سے رور ہی ہے۔ آپٹاکٹیٹی نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان کنواری اورموز وں بنا کر داخل کرے گا (پھروہ خوش ہوگئی)۔

(۲۹۹) حرث بن نوفل سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے آپ شَانَّیْوَ آسے سوال کیا کہ ا یار سول اللہ! آپ شَانِیُوَ کُوابوطالب کے بارے میں کیا امید ہے۔ آپ شَانِیُوَ کُمِ ایا میں اپنے خداسے ہر خیر کی امیدر کھتا ہوں۔

( • • • • • فرش ہے مروی ہے کہ ایک عورت رسول الله منگانیکا کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ
نے پوچھا کہ تیراشو ہرکون ہے؟ اِس نے اُس کا نام بتایا آپ منگانیکا نے فر مایا وہی جس کی آنکھوں
میں سفیدی ہے جب وہ واپس ہوئی تو گئی اپنے شوہر کی آنکھوں پرغور کرنے ۔ شوہر نے کہا کجھے
کیا ہوگیا۔ اس نے کہارسول الله منگانیکی نے مجھ سے فر مایا کہ تیراشو ہر فلاں ہے میں نے کہا ہاں تو
آپ منگانیکی نے فر مایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آنکھوں
میں سفیدی سے ہی کے ایک میں ہے۔

وقت نکا۔اگرینجر تھی ہے جو مجھے دی گئی ہے تو وہ آئ فلال فلال مقام پر ہیں۔ ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں قریش پہنچے تھے اس نے خبر سے فارغ ہوکر کہا اب بتاؤیم کون ہوتو آپ مُلَّا لَٰتُلَٰمِ نَے فرمایا کہ ہم عراق کے پانی سے آئے ہیں۔ احمد بن علی کہتے ہیں کہ (جنگی ضرورت کی وجہ سے) رسول الله مُلَّا لِنَٰمُ الله عُلَا استعال کر لیے جس سے اس کو یہ متو ہم ہوگیا کہ بیلوگ عراقی ہیں (عراق میں چونکہ پانی کی کثر ہے تھی تو عمو ما اہل عرب مطلقاً پانی کہ کرعراق مرادلیا کرتے تھے) تو گویا لفظ عراق پانی کا مرادف بن گیا تھا اور حضور مُلَا الله الله عن الله عن مرادلیا کہ وہ نطفہ ہی سے بیدا ہوئے ہیں۔

(۳۰۱۳) ابوالزناد سے مروی ہے کہ اساء بنت ابی بکر پھٹھ کے پاس رسول اللہ مکا لیڈی کا ایک پیرہن تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر (اساء کے بیٹے) شہید کردیئے گئے تو وہ پیرہن مبارک بھی گھر کے دوسرے سامان کے ساتھ جولوٹا گیا تھا جا تارہا۔ اساء نے کہا کہ بیص مبارک ایک شامی کے دوسرے سامان کے ساتھ جولوٹا گیا تھا جا تارہا۔ اساء نے کہا کہ اس شرط پر واپس کرسکتا بوں کہ اساء میر کے لیے معفرت کی دعا کر ہے۔ اس کا اساء سے ذکر کیا گیا۔ اساء نے کہا میں عبداللہ کے قاتل کے لیے کسے معفرت کی دعا کر ہے۔ اس کا اساء ہے ذکر کیا گیا۔ اساء نے کہا میں عبداللہ کے قاتل کے لیے کسے معفرت کی دعا کر وں گی لوگوں نے کہا بھر وہ خص قبیص واپس نہ کرے گا۔ فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ آ جائے۔ چنا نچہ وہ قبیص لے کر آ گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عروہ بھی آئے۔ اساء نے فرمایا کہ قبیص عبداللہ کو دے دیاس نے ان کو دیدی آپ نے فرمایا اسے عبداللہ بن عروہ کوم ادلیا تھا۔

نے عرض کیا جی ہاں لے لی تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ! خدا تیری معفرت کرے اور آپ نے عبداللہ بن عروہ کوم ادلیا تھا۔

(۱۰۴۳) جحرالمدری کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضرت علی رڈاٹیڈ نے فرمایا تیراکیا حال ہوگا جب کہ تجھ کواس پر مجبور کیا جائے گا کہ تو مجھ پر لعنت بھیج میں نے کہا کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے فرمایا لعنت کے الفاظ کہد دینا اور مجھ سے ہزاری کا اظہار مت کرنا کہتے ہیں کہ (اب وہ وقت آگیا) جمعہ کے دن محمد بن یوسف (حجاج بن یوسف کا بھائی) منبر کے ایک جانب کھڑا ہوا اور مجھ سے کہا کہ علی ڈاٹیڈ پر لعنت کر۔ میں نے کہا کہ اس کے اس کے اس کے اس پر خدا سے پر خواند کی متر بن پر خدا کی در اس پر خدا سے پر کیا کی پر بی پر کر بی پر خواند کی بیان کی پر کیا کی پر کان کی خواند کر کر بی پر بی پر کر کیا کی پر بی پر بیان پر کر بی پر بیان پر بیان پر بیان پر بیان کیا کی کر بی پر بیان کر بیان پر بیان کر بیان پر بی پر بیان کر بیان پر بیان کر بیان پر بیان کر بیان کر بیان کر بیان پر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان پر بیان کر بیان پر بیان کر بی کر بیان کر بیان

CINY) Company of the spirit of

لعنت بھیجے۔ بیس کرتمام اہل مجلس رخصت ہو گئے مگر اصل مطلب ایک آ دمی کے سوااور کوئی نہ سمجھ سکا ( لینی بید کہ انہوں نے علی ڈاٹٹوز کے بعد مجمد بن یوسف کا نام لیااور پھر کہتے ہیں کہ خدااس پر لعنت کرے بعنی مجمد بن یوسف پراوروہ ایک آ دمی خود یہی تھے )۔

(١٠٠٥) كوفه مين مغيره بن شعبه كے مقابلے مين چندمقرروں نے كلام شروع كرديا كرموصع بن سرحان نے کھڑے ہوکر بولنا شروع کیا۔مغیرہ نے کہااس کو یہاں سے لے جا کر چبوترے پر کھڑا کرو وہاں کھڑا ہوکراس کوعلی ڈاٹٹٹٹ پرلعنت کرنا ہوگی (صعصعہ کو لے جا کر کھڑا کیا گیا) تو انہوں نے کہا : لعن الله من لعن الله و لعن على بن ابى طالب (يعى لعن كرے اللہ جس پرلعنت کی اللہ نے اورلعنت کرے علی بن ابی طالب پر (اب مطلب پیہوا کہ میں ان سب کو لعنت کرتا ہوں جن پراللہ لعنت کر چکا ہے اور جنہوں نے حضرت علی پر لعنت کی ان پر بھی لعنت ) (ان کو بیجانے والے نے) مغیرہ کوان الفاظ کی اطلاع دی۔مغیرہ نے کہا خدا کی تتم ہم اس کوقید کر ویں گے توصصعہ نے آ کرعوام کو خطاب کیا کہ : ان هذا یابلی الاعلی بن ابی طالب فالعنوه لعنه الله شخص (مغيره)على رئاتين كسوااورسب سے لعنت كا انكاركرتا ہے (اور ميں نے تمام ملعونوں پرلعنت کی تھی اب پھر کہتا ہوں )اس پر (ان کا حقیقتاً اشارہ مغیرہ کی طرف ہے مگر ایہام اس طرف ہے کہ علیٰ کے بارے میں کہدرہے ہیں) لعنت بھیجو خدا اس پر لعنت کرے (صعصعه كامطلب كوئى نهيس سمجها صرف مغيره نے ہى سمجھااس ليے برہم ہوكركہا) اس كو زكال دو خدااس کی جان نکال لے (قیراس لیے ہیں کیا کہ اس پرعوام میں جوش بیدانہ ہوجائے مغیرہ بن شعبہ حضرت علیٰ کے مخالف اور معاویہ کے طرفداروں میں سے تھے اور شام کے گورز تھے )۔ (٣٠١) ايک شخص نے عيسىٰ بن مویٰ ہے کسی چيز کے بارے ميں گفتگو کی اس کے پاس قاضی عبدالله بن شرمه موجود تھی۔ عیسیٰ نے اس شخص سے کہا تھے کوئی پہچانتا ہے۔اس نے کہا ابن شرمہ۔ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ بیداہل شرف وصاحب بیت اور صاحب قدم ہے( محاورہ عرب کے لحاظ سے اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ صاحب عزت اور اعلیٰ خاندان اورصاحب استقامت ہے) جب ابن شرمہ نکے تو کسی نے اس بارے میں ان سے یو چھا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس کے دو کان ہیں جن کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں (شرف کے معنی ابھار کے ہیں)اوراس کا گھر بھی ہے جہاں پیسوتا بیٹھتا ہے (وہی گھر ہے پی

ضروری نہیں کہ اس کی ملکیت بھی ہو)اوراس کے پاؤل بھی ہیں جن سے چلتا ہے۔ ( ۲۰۰۷) جاج نے حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی کو مارااوران کولوگوں کے سامنے کھڑا کیااور ان پرایک شخص مسلط تھا جو دھمکا کر کہتا تھا کہ لعنت کرعلی ڈٹاٹٹا پر وہ اس طرح کہدرہے تھا ہے اللہ لعنت بھیج سب جھوٹوں پر پھر سکوت کرتے تھے اور آ ہ کرتے تھے اور کہتے تھے علی بن ابی طالب پھر سکوت کے بعد کہتے مختار بن الزبیر۔

(١٠٠٨) مبارك سے منقول ہے كہ تجاج بيٹھا ہوا تھا كەاتنے ميں ايك بھارى بحركم مونا تازہ شخص آیا جس کی صورت سے اس کی غداری عیاں تھی جب اس کو حجاج نے دیکھا تو کہا ابوغادیہ مرحبااور برابرمرحبامرحبا كهتار بإيهال تك كداس كوتخت يرايي برابر بشهايا ور پھراس سے كہا ك ابن سمنہ کوتم نے ہی قبل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں تجاج نے پوچھا کیسے؟ ابوغادیہ نے کہا میں نے بید كيااوروه كيايهان تك كداق لكرديا ججاج نے اہل شام سے كہاجو مخص جا ہے كدا يسے خص كو د کھیے جو قیامت کے دن عظیم الجنہ ہوگاوہ اس شخص کو دیکھے جس نے ابن سمنہ گوتل کیا پھرا بوغادیہ نے تجاج سے سرگوشی کی اور کسی چیز کا سوال کیا اور حجاج نے اٹکار کیا تو ابوغادیہ نے کہا ہم ان کو وینارویتے ہیں پھر جب ہم خوداس میں سے پچھ طلب کرتے ہیں تو ہم سے ہی انکار کر دیا جاتا ہاورتم یہ بھی خیال کرتے ہوکہ ہم قیامت کے دن عظیم الجث موں گے۔ جاج نے کہا ہاب واللہ جس شخص کی داڑھاحد پہاڑجیسی اوراس کی ران ورقان (ایک پہاڑی کی چوٹی) جیسی اور پنڈلی بیضاء جیسی اوراس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی جتنی کہ مدینہ سے زبید تک کی ہے ( بعض دوز خیول کی بیرحالت حدیث میں ہے میں کہ اس کی طرف ہے) اس کے قیامت کے دن عظیم الباع (عظیم الجشہ) ہونے میں کیا شک ہے۔خدا کی قتم اگر عمار بن سمنہ کے قتل میں تمام زمین والے شریک ہوجاتے توسب کےسب دوزخ میں داخل ہوتے۔

( ٢٠٠٩) قرش نے بیان کیا کہ مطرف بن عبداللہ ابن الا شعث کے ساتھ تھا ( ابن الا شعث عرصہ دراز تک تجاج سے جباح سے اس بہا در شخص سے جباح سے اور سب ساتھی متفرق ہوگئے ) جب مطرف تجاج کے سامنے لایا گیا بعد اختتام جنگ کے تو اس نے مطرف سے کہا اے مطرف کیا تو بھی کا فر ہوگیا تھا۔ مطرف نے کہا نہیں لیکن وہ ایک جرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے نہیں لیکن وہ ایک جرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے

CIVAN CASSES CONTRACTOR OF THE PRINT OF THE

زیادہ اچھاتھا (اس گفتگو ہے جان نچ گئی)۔

(۱۰۱۳) قرشی ہے منقول ہے کہ بھرے میں خوارج کی ایک بڑی جماعت آنکی ان میں سے
ایک بوڑھا ملاجس کا سراور داڑھی سفید تھے۔ خارجیوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو
بڑے میاں نے (جان بچانے کے لیے) کہا کہ میں یہود کے بارے میں تم سے پچھ پوچھنے آیا
ہوں کیا تم نے قصد کرلیا ہے اہل دیت کے تل کا (انہوں نے اس کو یہودی سجھ کر) جواب دیا جاؤ

تم ہماری طرف ہے جہنم میں۔

(۱۳۱۱) ابوالعباس احمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ یخی بن اکثم (قاضی) کی طبیعت میں سخت حمد تھا اور بڑا چالاک تھا۔ جب وہ کسی ایسے عالم کو دیکھا جو فقہ کا ماہر ہے تو اس سے حدیث کا سوال کرتا اور اگر کسی کو دیکھا کہ بیرحافظ حدیث ہے تو اس سے نحو کا سوال کرتا اور اگر کسی کو عالم نحو دیکھا تو اس سے علم کلام کا سوال کرتا تا کہ اس کو شرمندہ کرے اور نہ جمنے دے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس اہل خراسان میں سے ایک ہوشیار آ دمی آ یا جو حافظ تھا اس سے مناظرہ کیا کہ اس کو ماہر فنون پایا اب اس سے کہا کہ حدیث میں بھی کچھ نظر رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پھر اس سے لوچھا کہ اصول میں سے تہمیں کیا محفوظ ہے اس نے کہا مجھے شریک کی حدیث یا دہے جوروایت کرتے ہیں ابوا بحق سے اور وہ خرث سے کہ حضر سے ملی ڈائٹوز نے ایک اغلام باز کوسنگسار کیا بس پھر خاموش ہوگیا آ گے بات نہ کرسکا (اس کی بیوجہ ہے کہ بیاس علت میں متہم اور مشہور تھا)۔

ہوتیا اے بات ہر رسوار اس میں عمر والقوطی ہے کہا: کم تعد (لفظی ترجمہ تم کتا گئے ہواسکا محاور ہے کے لحاظ ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری کیا عمر ہے) ہشام نے کہا ایک ہوت الکھاور اس ہے بھی زیادہ تک راس نے کہا میں نے یہ دریافت کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا اس نے کہا: کم تعد من السّنِ (لفظی ترجمہ تم کتنا گئے ہوئ میں ہے "ن کے معنی سال کے علاوہ دانت کے بھی ہیں) ہشام نے کہا بیٹس سولہ اوپر کے اور سولہ ینچ کے اس نے کہا میں نے تو یہ معلوم کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا ہے اس نے کہا: کم لک من السنین ( کتنے ہیں تمہار سال) ہشام نے کہا عمر اان میں کچھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ من السنین ( کتنے ہیں تمہار سال) ہشام نے کہا عمر اان میں کچھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ پھر اس نے ( سوال کا عنوان بدلا اور ) کہا فعما سنگ ( تمہار اس کیا ہے ) ہشام نے کہا میر اس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ ' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے میڑی۔ پھر اس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ ' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے میر اس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ ' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے میر اس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ ' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے میر اس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ ' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے میر اس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ ' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس

عمر مراد لی جاتی ہے) ہشام نے کہادو کا بیٹا ہوں باپ کا اور ماں کا پھراس نے کہا کم اتنی علیك ( کتنے آئے تھے پر باعتبار محاورہ اس سے بھی عمر ہی مراد ہوتی ہے) ہشام نے کہااگر مجھ پر کچھ آجاتا توہلاک ہوچکا ہوتا (ابسائل کی ہمت جواب دے گئی)اس نے کہا پھر (تم ہی بتاؤ) کس طرح پوچھوں۔ہشام نے کہایوں پوچھو: کم مصلی من عموك (لعنی تمہاری عمر تنی گذر چکی)۔ (۳۱۳) سکندر کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے ایک بادشاہ پرحملہ کر کے مارڈ الا سکندر نے کہا جس نے اس کو ماراوہ بڑے کارنا مے انجام دینے والا تخص ہے اورا گروہ ہم پر ظاہر ہوجائے تو ہم اس کو وہ جزادیں جس کاومستحق ہےاورلوگوں پراس کو بلند کریں۔جب اس کی خبران دونوں کو ہوئی تووہ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے قل کا اقرار کرلیا۔ سکندرنے کہا کہ ہم تم کووہ جزادیں گے جس کے تم مستحق ہوتو جس شخص نے اپنے سردار کوتل کیا ہو حالانکہ اس نے اس کا مرتبہ بلند کیا مگراس نے پھر بھی ایے آ قاسے غداری کی وہ صرف قتل ہی کامستحق ہے اورلوگوں پرتمہارابلند کرنا اس طرح ہوگا کہ میں تم کواتنی بلندلکڑی پر پھانسی دوں گا جس قدرزیادہ سے زیادہ بلندفراہم ہوناممکن ہے۔ (۳۱۴) روایت ہے کہ فرعون کے سامنے اس کے دو پرستاروں نے ایک مردِموَمن کی چغلی کھائی (کہ بیا پنارب خدا کو سمجھتا ہے فرعون کونہیں سمجھتا) فرعون نے اس کو بلایا اوران دونوں کو بھی اوران دونوں سے پوچھا کہتم دونوں کارب کون ہے انہوں نے کہا تو۔ پھرمؤمن سے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرارب وہی ہے جوان کارب ہے ( یعنی اللہ جوحقیقتاً سب کارب ہے) فرعون نے کہاتم نے ایسے مخص کو مجھ ہے قتل کرانے کے لیے شکایت کی جومیرے ہی دین پر ہےاس پران دونوں کولل کر دیا بعض نے کہاہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ بِ:فوقه الله سَيّاتِ مامكرو اوحاق بَال فرعونَ سُوْءَ العَذَابِ-(ma) اسحاق بن مانی کہتے ہیں کہ ہم ابوعبداللداحد بن صبل میدید کی خدمت میں ان کے مکان پر بیٹے تھے اور ہمارے ساتھ مروزی اور مہنی بن کی شامی بھی تھے تو کسی نے دروازہ كھنگھٹايا اور کہا کيا مروزي يہاں ہيں اور مروزي پنہيں جا ہتے تھا كيداس كو يہاں كي موجودگى كاعلم ہوتو مہتی بن میچیٰ نے اپنی انگلیاں (دوسرے ہاتھ کی ) ہتھیلی پر کھیں اور (اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہامروزی یہاں نہیں ہیں اور مروزی کا یہاں کیا کام-اس پرامام احد ہنس پڑے اور اس پران سے کچھ کرفت نہیں گی۔ (٣١٧) ابوبكر مروزى سے مروى ہے مهنى بن يجيٰ شامى ابوعبدالله (امام احمدٌ) كے ياس كچھ

المانف علميه عالم المانف علمية علمية علمية علمية علمية علمية المانف علمية علمية علمية المانف المانف

احادیث لیے ہوئے آکر کہنے گا۔ ابوعبداللہ میرے ساتھ بیاحادیث ہیں اور میں نے چلا جانے کاارادہ کرلیا ہے آپ یہ جھے پڑھاد بیجئے امام احمد ؓ نے بوچھا کب جاؤگے کہنے گئے کہ ابھی جاؤں گا توانہوں نے اسی وقت حدیثیں بیان کردیں اور یہ چلے گئے جب دوسرایا تیسرادن ہوا تو یہام احمد نے ان سے کہا کہ کیا تم نے جھے یہ بیس کہا تھا کہ میں ابھی بعداد سے جارہا (باہر) جارہا ہوں کہنے گئے کہ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد سے جارہا ہوں میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کے وجہ سے ابھی چلا جاؤں گا۔
(کاسا) قاضی عربان کے سامنے ایک نوجوان کولایا گیا جونشہ میں تھا عربان نے اس سے کہا تو کون ہے تو اس نے یہ تعرکہا ہے۔

انا ابن الذى لا ينزل الدهر قدرة الله و ان نزلت يومًا فسوف تعرد ترجمه: مين اس كابيًا بول كه زمانه جس كي قدرنبيل كراسكما اورا كركسي دن كرجائة و پروالي آجائي كي-

اس کے بعداس نے اپنے سپاہی ہے کہاتم اس سے پوچھوتو اس نے کہاوہ صاحب باقلا کا بیٹا ہےاورا یک روایت میں دوسراشعر بھی مذکور ہے۔

تری الناس افواجًا الی ضوءِ نارہ الله فمنهم قیامٌ حولها و قعود (ترجمہ)تم لوگوں کی جماعتیں اس کی آگ کی روشنی میں دیکھو کے کوئی ان میں کھڑا ہوا ہوگا ادر کوئی بیٹھا ہوگا۔ اس نے اس کا مطلب میسمجھا کہ کسی صاحب جا اللہ علی اس کے چھوڑ دیا مگر وہ ایک بھیار ہے کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا مگر وہ ایک بھیار ہے کا بیٹا تھا۔

الی ہی ایک حکایت قرمانی نے اخبار الدول میں تو رکی ہے کہ قد موں مضافات مہون میں سے ایک بستی ہے جس میں اہل سنت والجماعت رہتے ہیں وہاں ایک تھام ہے جس میں سے انواع اقسام کے استے سانپ نگلتے ہیں جن کا شار مشکل ہے تھی کہ جو مختص وہاں عنسل کے لیے بیٹھتا ہے تو و کھتا ہے کہ سانپ پائی کی نالی پر گھو متے اور پنچ گر تے رہتے ہیں اور جب باہر آ کر پہننے کے لیے اپنے کپڑے اٹھا تا ہے تو ان میں ہے بھی سانپ زمین پر گرتے ہیں لیکن وہ کی کو نقصان نہیں پہنچاتے بعض فضلاء نے بیان کیا کہ اس بہتی میں ایک قبر پر میں نے بیکھا ہوا و بکھا۔ انا ابن من کانت المربع طوع امر ہ بیحت باتھا اس کوروک لیتا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ دیتا تھا) یہ بات مجھا و بہت ظیم معلوم ہوئی پر میں دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے برابر تھی تو دیکھا ہوں کہ اس پر بیکھا ہے لا تفتو بقو لم فعا کان ابوہ میں دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے برابر تھی تو دیکھا ہوں کہ اس پر بیکھا ہے لا تفتو بقو لم فعا کان ابوہ الاحداد یحب الربع فی کیرہ فہ یطلقها اذا شاء (یعنی اس کی بات سے دھوکے میں نہ پڑواس کا باپ ایک لو ہارتی جوانچ اس کی دوروک کی تھی اوا ور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا) اشتیاتی احمقی عند و بیارتی جوارتی جوارتی جوارتی جوارتی جوارتی ہی اس کی جوارتی تھی اور دورک کی تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا) اشتیاتی احمقی عند دوراتی تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا) اشتیاتی احمقی عند

المانف عِلمية كالمحافظة المحافظة المحاف

(١٨٨) الحراث بن مسكين يرجهي مصيبت كاوقت آگياجب ابن ابي دوادلوگول كاخلق قر آن کے مسئلہ میں امتحان کررہا تھا (بیمردود قاضی ابن ابی دوادمسئلہ خلق قرآن میں سب سے پیش پیش تھا امام احر کو بھی اس کی خبا ثنوں سے معتصم بااللہ کے عہد میں بڑے مصائب اور شدائد برداشت كرنايرك)اس نے حارث سے كہاشهادت دے كةر آن مخلوق ہے۔ حارث نے كہا كه ميں گواہى ديتا ہوں كه بير چاروں مخلوق ہيں اور پہلے اپنى چارانگليوں كو كھول كرسا منے كرديا (جس طرح عام طور پر گفتگومیں شار کی تعداد کا اشارہ انگلیوں کے عدد ہے بھی کر دیا جاتا ہے) پھر کہا (گویااب ان چار کی تفصیل بیان کی جارہی ہے (مگرنیت پینے تھی) توریت انجیل زبور قرآن اس طرح تعریض اور کنامیکی امداد ہے لی سے رہائی حاصل کرلی۔ (P19) ہمارے شخ عبدالوہاب انماطی نے بیان کیا کہ احمد بن عبدالحسن وکیل کے پاس گواہی كے كاغذات اٹھا كرلائے گئے جن پر پہلے (اپنی رائے كو) لكھ ركھا تھاوہ ہرا يك كاشروع كھول كر اس پر لکھتے جاتے تھے ان سے کہا گیا کہتم پہلے کے خلاف کیوں لکھر ہے ہوتو انہوں نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں:ما ذکر صحیح (اگر ماموصولہ ہواور متبادر بھی یہی ہے تواس کے معنی یہ ہیں کہ جوذ کر کیا گیا سیجے ہے مگراس نے فوراً اپنی غلطی کی تاویل کر دی کہ ) میرامقصور صحت کی فغی ہے (لعنی پیمانافیہ ہے)۔

المانية

ایسے لوگوں کا ذکر جومسکت جواب سے ڈستمن پرغالب آگئے گئے (۲۳۲) خبیب بن بیارے مروی ہے کہ میں اورایک میرا ہم قوم اسلام لانے سے پہلے حضور مطاقیۃ کا کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ مگا تی آپائے آپائے آپاک جہاد کی تیاری کررہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم کواس سے حیا آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ مگا تی آپی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ مگا تی تی ہوں۔ آپ مگا تی تی ہوں کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ مگا تی تی ہوں کے ساتھ نہ فرمایا کہ ہم تو مشرکین کے مقابلہ پرمشرکین سے مدونہیں لیتے بھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے ہمراہ شرکین کے مقابلہ پرمشرکین سے مدونہیں لیتے بھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے ہمراہ شرکی جہاد ہوئے اور میں نے ایک شخص کوئل کر دیا اور وہ میرے ایک ضرب مار

چکاتھا پھر (ایبااتفاق ہوا کہ) ای (مقول) کی بیٹی سے میں نے نکاح کرلیا۔وہ جھے کہا کرتی سے میں نے نکاح کرلیا۔وہ جھے کہا کرتی سے میں کہ تو نے ایٹ تھی کہ تو نے ایٹ تھی کہ تو نے ایٹ تھی کہ تو نے اس شخص کو نابود کر دیا جس نے تیرے باپ کو دوزخ بھیجے میں جلدی کی۔

(۱۲۲۱) منقول ہے کہ حویطب بن عبدالعزی کی عمرایک سوبیس سال تک پہنچ گئ تھی۔ان کی عمر کے ساٹھ برس جاہلیت میں گذرے اور ساٹھ برس اسلام میں۔ پھر جب کہ مروان بن الحکم مدینہ کا والی (حاکم) بن گیا تو حویطب اس کے پاس گئے اس سے مروان نے کہا تمہاری کیا نیت ہے؟ تو حویطب نے اپناارادہ ظاہر کیا۔ مروان نے اس سے کہا بڑے میاں تمہارااسلام پیچھے جا رہا یہاں تک کہتم سے کم عمرنو جوان سبقت لے گئے۔ حویطب نے کہا خدا کی قتم بہت مرتبہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پختہ ارادہ کیا گر ہر مرتبہ تمہارے باپ (حکم) نے در کرادی اور مجھے منع کرتا رہا اور بھی کہتا رہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو گھڑ کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہے تو مروان حیب رہا ور جو کھے ہوااس پرشر مندہ ہوا۔

(۳۲۲) محد بن ذکریانے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھاجس میں عبید اللہ بن محد بن عائش میں موجود تھا۔ عبید اللہ سے جعفر ہاشی نے کہا قرآن میں ایک آت سے خصوصاً بنی ہاشم کے لیے نازل ہوئی عبید اللہ نے کہا وہ کوئی آیت ہے جعفر نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا: و انّه لذکو گُل لك وَلَقِو مِكَ ابن عائش یعنی عبید اللہ نے کہا حضور مُن اللّٰ خُو مقریش تھی اور قریش ہونے میں ہم تمہارے شریک ہیں جعفر نے کہا نہیں بلکہ بی آیت ہمارے لیے خاص ہے۔ عبید اللہ نے کہا کہ اچھا تو اس کو اور و کذب به قومِك و هو الحق کو بھی اس کے ساتھ لیتے جاؤ۔ اب جعفر خاموش ہوگیا اور اس کو جواب نہ بن بڑا۔

(۳۲۳) مروی ہے کہ معاویہ نے عبداللہ بن عامر سے کہا مجھے تم سے ایک ضرورت ہے کیا تم اسے پورا کردو گے؟ اسے پورا کردو گے؟ اسے پورا کردو گے؟ انہوں نے بھی اقر ارکرلیا عبداللہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان کیجئے معاویہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اسپنے سب مکان اور جائیداد جو طائف میں ہے سب ہبہ کر دو عبداللہ نے کہا "دکردی" معاویہ نے کہا ابتم اپنی حاجت کہوعبداللہ نے کہا" وہ سب مجھے والیس کردو" ان کو بھی

کہنا پڑا کہاچھاوا پس کی۔

(۳۲۴) یمن کی ایک قوم نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے اپنی بڑائیاں ماریں۔ ہشام نے خالد بن صفوان سے کہا کہ ان کو جواب دوخالد نے کہا یہ لوگ تو بالکل ظاہر ہیں چا دروں کے بننے والے جولا ہے ( یمن کی چا درمشہور تھی ) اور چمڑے کو دباغت دینے والے ( چمار ) اور بندر نچانے والے جن کی باوشاہ ایک عورت تھی اور اس قوم کا حال (سلیمان کو ) ایک جانور ہدہدنے بتایا اور ان کو چوہوں نے غرق کردیا۔

(۳۲۵) غیلان نے عبدالرحمٰن سے کہا میں مہیں خدا کی تتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے کہ اس کی نافر مانی کی جائے؟ عبدالرحمٰن نے کہا میں تہ ہیں خدا کی تتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجبور ہے کہ لوگوں کی نافر مانی برداشت کرے؟ اس جواب سے گویا رہیعہ یعنی عبدالرحمٰن نے غیلان کے منہ میں چھر ٹھونک دیئے۔

(۳۲۲) ایک بڑا مجرم مامون کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مامون نے اس سے کہا واللہ میں مجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہااے امیر المؤمنین مجھ پرنری سیجئے۔ نری بھی آ دھی معافی ہے۔ مامون نے کہا کیونکر میں نے حلف کیا ہے کہ مجھے قتل کروں گااس نے کہااے امیر المؤمنین آپ کے لیے بیاچھاہے کہ آپ اللہ کے سم توڑنے والے کی حیثیت سے پیش ہوں اس سے کہ آپ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش ہوں اس سے کہ آپ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش کیے جائیں۔ مامون نے اس کومعاف کردیا۔

( ٣٢٧) منصور نے ذکر کیا کہ بیجی بن اکثم کو جب بھرے کا قاضی بنایا گیا تو اس کی اکیس سال کی عمرتھی لوگوں نے اس کوحقیر اور کم درجہ بچھ کرامتحان کے طور پراس سے سوال کیا کہ قاضی صاحب کی کیا عمر ہے۔ کیجیٰ نے جواب دیا کہ اتنی ہی عمر ہے جتنی عمّاب بن اُسید کی تھی جب کہ رسول اللّٰدُمُنَّا ﷺ نے ان کو والی مکہ بنایا تھا۔

(۳۲۸) نظام رازکو پوشیدہ نہیں رکھتا تھا ایک مرتبہ پونس تمار نے اس سے ایک راز پوشیدہ طور پر کہا نظام نے اس کو کھول دیا اس پر بونس نے اس کو ملامت کی تو نظام نے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تو نظام نے بھی راز کو کسی کے سامنے کھولا ہے ایک مرتبہ یا دویا تین یا چار مرتبہ پھر اب اس کا گناہ کس پر ہے۔ تو وہ اس پر راضی نہ ہوا کہ گناہ کی ذمہ داری میں شریک ہو تی کہ نظام نے اس کا پور ابار اس صاحب مریز ہی ڈال دیا (کہ راز کھولنے کی ابتداء نظام سے کہہ کرخود اُسی نے کی )

(۳۲۹) مبرو کے شاگرد جب جمع ہوکر حاضری کی اجازت مانگاکرتے تھے تو اجازت لے کر آئے والا (مبروکی طرف ہے) آ کر کہاکرتا تھا کہ اگرتمہارے ساتھ البوالعباس زجاج موجود ہے تو آنے کی اجازت ہے ورنہ واپس ہوجاؤ ایک مرتبہ وہ سب آئے اور زجاج آن میں نہیں تھا۔ ان سے وہی کہہ دیا تو سب واپس ہو گئے مگر ان میں کا ایک شخص جس کا نام عثمان تھا کھڑار ہا اور اس نے اجازت لانے والے ہے کہا کہ ابوالعباس (مبرد) ہے عض کردو کہ تمام تو مضرف ہوگئی (یعنی واپس ہوگئی) سوائے عثمان کے کہوہ غیر منصرف ہوگئی (یعنی واپس ہوگئی) سوائے عثمان کے کہوہ غیر منصرف ہوگا (یعنی عمومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (اور اس کو واپس جانا ہوگا) اور ہم تجھ کو معرفہ (یعنی اہل خصوصیت) نہ بنا کیں گے لہذا خیریت سے واپس جانا ہوگا) اور ہم تجھ کو معرفہ (یعنی اہل خصوصیت) نہ بنا کیں گے لہذا خیریت سے واپس جانا ہوگا) اور ہم تجھ کو معرفہ (یعنی اہل خصوصیت) نہ بنا کیں گے لہذا خیریت

(۱۳۳۰) آیک جازی شخص نے ایک آ دی ہے کہا ہمارے پاس سے علم نکل چکا ہے۔اس نے کہا ہاں مگروہ اب تک تمہاری طرف واپس بھی نہیں آیا۔

(۱۳۳۱) ایک جوان نے ایک دن شعبی کے سامنے کلام کیا۔ شعبی نے کہا ہم نے پینہیں سنا جوان نے کہا کیا آپ نے تمام علم سن لیا ہے۔ شعبی نے فر مایا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نے آ دھاعلم سنا ہے انہوں نے کہا نہیں۔ جوان نے کہا تو اس کو اس حصہ میں شار کر لیجئے جو آپ نے اب تک نہیں سنا شعبی لا جواب ہوگئے۔

(۳۳۳) عبداللہ بن سلیمان سے مروی ہے کہ ہارون اعور پہلے یہودی تھا پھراسلام لے آیااور اس کا اسلام مخلصانہ تھا اس نے قر آن خوب حفظ کرلیا تھا اور مسائل نحو حفظ کیے۔ ایک مرتبداس سے ایک شخص نے ایک مسلم میں مناظرہ کیا تو ہارون اس پر غالب آگیا اس مغلوب شخص کو اور کچھ نہ سوجھا تو یہ کہنے لگا پہلے تو یہودی تھا پھر اسلام لایا۔ ہارون نے اس سے کہا پھر کیا میں نے برا کیا پھر بھی ہارون ہی غالب رہا اور اللہ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

(ساسس) ملک بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابراہیم بن طہمان کا بیت المال سے وظیفہ جاری تھاان سے خلیفہ کی مجلس میں ایک مسئلہ پوچھا گیا نہوں نے کہا میں نہیں جانتالوگوں نے ان سے کہاتم بیت المال سے ہرمہینہ اتنا اور اتنا لیتے ہواور ایک مسئلہ بخوبی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے جواب دیا میں ان ہی جوابات پر وظیفہ لیتا ہوں جو بخوبی بتایا کرتا ہوں اور اگر میں ان مسائل پر بھی لیا کرتا جو بخو بی نہیں بتا سکتا تو ہیت المال ہی ختم ہوجا تا مگروہ مسائل جو میں نہیں بتا سکتا ختم نہ ہوتے۔خلیفہ نے اُن کے جواب کو پسند کیا ان کوانعام اورخلعت فاخرہ دیا اوران کا مشاہرہ بھی بڑھادیا۔

(سم سم ابوالعباس مبرونے بیان کیا کہ ایک شخص کچھ لوگوں کا مہمان بن گیا ان کو بارمحسوس ہوا تو شوہرنے بیوی سے کہا کہ اس سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ کب تک تھبرے گا۔
عورت نے کہا آپس میں کوئی جھٹڑے کی بات بناؤیباں تک کہ ہم اس سے فیصلہ کرانے کے لیے پنچیں وہ دونوں ایک ایس واستان بنا کراس کے پاس گئے عورت نے مہمان سے کہا ''اس اللہ کے واسطے سے جوکل آپ کے کھانے میں برکت دے گا بتا ہے کہ ہم میں کون ظالم ہے'' مہمان نے کہافتم ہے اس اللہ کی جو تمہارے یہاں میرے کھانے میں ایک مہینہ تک برکت دے گا میں نہیں جا نتا۔''

( WTA ) ابن خلف سے مروی ہے کہ ہارون الرشید ایک دن سیر کے لیے نکلے اور اسے لشکر سے جدا ہو گئے اور فضل بن الربیع اس کے بیچھے تھا انہوں نے راستہ میں ایک بڈھے کو دیکھا جو گدھے پرسوارتھااوراس کے ہاتھ میں ایک لگام تھی جوالی گندی تھی گویا مینگنیوں سے بھری ہوؤ آنت ہے اس کی صورت پرنظر کی تو اس کی آئھوں سے پانی بدر ہاتھا ہارون نے اس کو چھٹر نے کے لیے فضل کوآ تکھ ماری فضل نے اس سے کہا بڑھے کہاں جارہا ہے اس نے کہا کہ اپنے بارڈ میں فضل نے کہا کیا تحقیضرورت ہے کہ میں تحقیے ایک ایسی دوابتاؤں کہ اگراپنی آ تکھوں پر تو نے اس کا استعال کیا تو بدرطوبت بہنا بند ہوجائے گی اس نے کہا مجھے تو اس کی بہت ضرورت ہے فضل نے کہا ہوا کی ککڑیاں اور پانی کا غبار اور کما ہ کے پتے (بدایک ایسی بوٹی ہوتی ہے جس پر پیۃ ہوتا ہی نہیں )ان سب کواخروٹ کے حصلکے ( کا کھرل بنا کراس ) میں خوب پیں اوراس سرمہ کوآ تکھوں میں لگا تو جو شکایت ہے وہ جاتی رہے گی۔ بڈھا بین کراپنے گدھے کے پالان پر کچھ جھکااوراس نے ایک بہت لمبا گوز مارا پھر بولا یہ تیرے نسخہ تجویز کرنے کی اُجرت ہے اسے لے لے پھراگراس سے ہم کوفائدہ پہنچا تو ہم اور دیں گے (فضل کو جواب نہ بن پڑا) اور ہارون رشیدا تنابنا كقريب تفامنت منت اپن هوڙے سے نيچ كريڑے۔ (۳۳۲) جاحظ کابیان ہے کہ خلیفہ مہدی نے قاضی شریک سے کہا جبکہ موی بن عیسی بھی اس

کے پاس موجود تھا کہ اگر آپ کے سامنے عیسیٰ کوئی شہادت دیتو کیا آپ اس کوقبول کر سکتے ہیں؟ مہدی نے بیسوچا تھا کہ دونوں میں اختلاف پیدا کرادے۔قاضی شریک نے کہا جس سے آپ سوال کررہے ہیں وہ عیسیٰ سے نہیں پوچھے گا وہ امیر المؤمنین سے ہی دریافت کرے گا۔اگر امیر المؤمنین نے اس کا عدل ظاہر کیا تو اس کی شہادت قبول کرلے گا اس سوال کوقاضی نے اُسی مرابو ٹادیا۔

( ۱۳۳۷) ابوبکر بن محمہ نے ذکر کیا کہ میراایک بھائی بہت اچھے اشعار کہتا تھا ایک شخف نے جو
آپ کا تھا اورا چھے اشعار کی وجہ سے اس سے حسد کرتا تھا اس سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا اس کے کیا
معنے کہ ایک عجمی اچھے اشعار کہے! بجزاس کے کہ یہ مانتا پڑے گا کہ اس کی ماں پرکوئی عربی پڑھ گیا
تھا (یہ اس کے نطفہ کا اثر ہے ) اس نے اس شخص سے کہا کہ اس طرح تیرے قیاس کے مطابق یہ
لازم آتا ہے کہ جوعر بی شخص اچھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی عجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس
لیے وہ اچھے اشعار نہیں کہہ سکتا)

۔ سر ایک شخص دوسرے پرغضب ناک ہو گیااس نے پوچھا کہ کس وجہ سے غصہ آگیااس نے کہاایک ثقة شخص نے تمہاری گفتگو مجھ سے نقل کی ہے اس شخص نے کہاا گروہ ثقہ ہوتا تو چغل خوری نہ کرتا۔

(سسم) ابوالحن منقول ہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید نے یجیٰ بن اکثم سے کہا کہ بیکون ہے جس نے تعریض کے طور پر بیشعر کہا ہے ( قاضی یجیٰ بن اکثم لواطت ہے تہم تھا )

قاضی یری الحد فی الزناء و لا الله یری علی من یلوط من باس (ترجمہ) قاضی زنا کے لیے تو صدر نا تجویز کرتا ہے جواغلام بازی کرتا ہے اس کے لیے کوئی سزا مناسب نہیں سجھتا۔

یجیٰ بن اکثم نے کہا کیا امیر المؤمنین نہیں جانتے کہ یہ س نے کہا۔ مامون نے کہانہیں یجیٰ نے کہا یہ عراحمد ابن ابی فعیم بدکار کا ہے جس کے میشعر بھی ہیں:

حاكمنا يوتشى و قاضينا الله يلوط والراس شوما راس (ترجمه) بماراحا كم رشوت ليتا به اور بمارا قاضى اغلام بازى كرتا به اورسب كاسروار شريس بحى سب كاسروار بهد لا احسب الجور ينقضى و على الأثمّة و ال من ال عباس



(ترجمه) مجھے امیز نہیں کے ظلم کاسلسلہ تم ہوجائے گا جبکہ امت کا والی عباس کی اولاد میں سے ہے۔

ین کر مامون چپ رہ گیا اور شرمندہ ہو کرخاموش ہوا پھر کہنے لگا مناسب ہے کہ احمد بن

الی نعیم کوسنده جلاوطن کردیا جائے۔

(۱۳۸۰) یعقوب الشحام کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوالہذیل نے بیان کیا کہ ایک یہودی بھرے میں آیا اور اس نے عام متکلمین کو بند کر دیا میں نے اپنے بچپاسے کہا میں اس یہودی سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چیانے کہا بیٹا وہ شکلمین بھرہ کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے میں نے کہا مجھے ضرور جانا ہے تو چھانے میرا ہاتھ پکڑلیا اور ہم اس یہودی کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اس کواس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں سے جواس سے بحث کرتے ہیں اپنے سامنے حضرت موی علیقیہ کی نبوت کا قرار کراتا ہے چر ہمارے نبی ملاقیم کی نبوت کا انکار کرتا ہے چرکہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر ہم (مسلمانوں) نے بھی اتفاق کیا (اور ہم نبوت محری ہے اتفاق نہیں کرتے ) تو ہم اس دین کو کیوں مانیں جس کا نبی متفق علیہ نہیں ہے اور اس کا اقرار کیوں کریں۔اب میں اس کے سامنے بہنچ گیامیں نے کہامیں تھے سے سوال کروں گایا تو جھ ہے سوال کرے گا۔ اس نے کہا بیٹا کیا تو دیکھانہیں کہ میں نے تیرے مشائخ کوتو گفتگو میں بند كرركها ہے۔ ميں نے كہاان باتوں كوچھوڑ واوران دو باتوں ميں سے ايك اختيار كرو۔اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا موی اللہ کے انبیاء میں سے ایک ایسے نی نہیں ہیں جن کی نبوت سیح اوران کی دلیل نبوت ثابت ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے یا نکار اگرانکار کرتا ہے تو تو اینے صاحب ( یعنی نبی کریم مالی فیل کی مخالفت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جوسوال تو موسیٰ کے بارے میں جھے سے کر رہا ہے میرے نزویک اس میں دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں اس مویٰ کی نبوت کا جس نے ہمارے نبی منافیظ کی نبوت کے سیجے ہونے کی خبر دی اور ہم کو حکم دیاان کے اتباع کا اور بشارت دی ان کی نبوت کی اگر تو اس مویٰ کے بارے میں مجھ سے سوال كرر با بي قي مين اس كى نبوت كا اقر اركرتا مول اورا كرتوجس موىٰ كے بارے ميں سوال كرر با ہےوہ ایسا ہے کہ ہمارے نبی مَثَالِثَیْمَ کی نبوت کا اقر ارنہیں کرتا اور اس نے ان کے اتباع کا ہم کو حکم نہیں دیااور نہاس نے ان کی آمد کی بشارت دی تو میں اس کونہیں پہچا نتااور نہ میں اس کی نبوے کا اقرار کرتا ہوں اور وہ میرے نزدیک دوصور تیں ہیں اگر وہی توریت مراد ہے جواس مویٰ پرنازل

المالف علمية علمية المالكان ا

ہوئی جس نے ہمارے نبی محم مُثَاثِینِ کی نبوت کا اقر ارکیا تھا تو یہ توریت حق ہے اگر وہ توریت مراد ہے جس کا تو دعویٰ کررہا ہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا پھراس نے کہا کہ میں بھے سے علیحد گی میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہو گی میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اس نے آ ہتہ آ ہتہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تیری ماں ایس ہے اور ایس ہے اور جس نے مجھے تعلیم دی اس کی ماں ایسی ہےوہ گالیوں میں بجائے کناپیے کے میاں الفاظ استعمال کررہا تھا دراصل وہ کوشش کررہا تھا کہ میں اس پرحملہ کر میٹھوں پھراس کو پیہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پرحملہ کر دیا گیا (اس لیے میں جارہا ہوں مگروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا) پھر میں نے حاضرین مجلس سے خطاب کیا اور میں نے کہااللہ تم کوعزت وے کیامیں نے اس کو جواب نہیں دیا سب نے کہا بیٹک چھر میں نے کہا کہاس نے جب مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں جن سے حدواجب ہوتی ہے اور میرے استاد کو بھی ایسی ہی گالیاں دی اور اس نے بیٹنیال کیا تھا کہ میں (بیمغلظات سن کر) اس پر حملہ کر دوں گا پھراس کو بیدوعویٰ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ابتم پیچان چکے ہوکہ کس قماش کا شخص ہے بس پھر تو عوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ بھرے سے بھا گتا ہوا نکلا اور وہاں لوگوں کے ذمہاس کا بہت سا قرض تھااس کو بھی چھوڑ گیا کیونکہ اس طرح لا جواب ہونے کے بعد جو چیز اس کو پیش آئی وہ خطرناک ہے۔ (١٣٢١) ايك مرتبه جماز متوكل بالله كے يہاں پہنچا۔متوكل نے كہا ہم تجھ سے صفائي طلب كرنا عاہتے ہیں (استبراء کے معنے فقد کی اصطلاح میں یہ ہیں کدایک یا دوحیضوں کود کھ کررحم کی صفائی کا اطمینان کر لینا کہمل تونہیں ہے) جماز نے جواب دیا کدایک حیض سے یا دوحیض سے ۔ تو سب حاضرین مبننے لگے۔ پھراس کو فتح (بن خاقان) نے کہا کہ میں نے امیرالمؤمنین سے تیرے بارے میں طے کرلیا ہے وہ مجھے بندروں کے جزیرہ کا حاکم بنانے پر تیار ہو گئے ہیں۔اس نے فتے سے کہا کیا آپ (امیر المؤمنین کی) اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں خدا آپ کونیک ہدایت دے۔ فتح تو مفتوح ہو گئے اور حیب رہ گئے۔ پھر متوکل نے تھم دیا کہ اس کو دس ہزار در ہم انعام ویاجائے۔وہاس نے لیااورگر پڑااورخوشی ہے مرگیا یعنی شادی مرگ واقع ہوگئی۔ (٣٣٢) على نے بيان كيا كه وليد بن زيد مشام بن عبد الملك كے يہاں آيا اور وليد كے سرير

ا یک منقش خوبصورت دستارتھی اس ہے ہشام نے کہا کہ بیٹمامہ کتنے میں خریدا؟ ولیدنے کہاا یک ہزار درہم میں۔ ہشام نے کہا ایک عمام پر ایک ہزار درہم بہت ہیں ولید نے کہا اے امیرالمؤمنین بیرقم میں نے اپنے ایک ایسے عضو کے لیے خرچ کی ہے جوتمام جسم میں شریف تر ہے اورآپ نے ایک جارید یعنی کنیزخریدی ہے دس ہزار درہم میں نسیس ترعضو کے لیے۔ ( ۲۲۳ )معن بن زائدہ دینداری کی تمیں مشہورتھا۔اس نے ابن عیاش کے پاس ایک ہزار دینار بھیجاور بیلکھا کہ میں بیالک ہزار دینارتمہارے پاس تم سے دین خریدنے کیلئے بھیجا ہوں سے مال قبضہ میں کرواور دین کے سپر دگی کی تحریر لکھ کر جھیج دوانہوں نے لکھا میں نے دیناروں پر قبضہ کرلیااوراس پراپنے دین کو بیج کردیا بجز تو حید کے کیونکہ میں جانتا ہوں کہتم کواسکی قدر نہیں۔ (٣٣٨) يموت بن المزرع في بيان كيا كدمير عوالداور جماز الملت موع جار ب تصافام کے وقت اور میں ان دونوں کے پیچھے تھا۔ ہمارا گذرایک امام پر ہوا جومنتظر کھڑا تھا کہ کوئی ادھر سے گذر ہے تواس کوساتھ لے کر جماعت سے نماز پڑھ لے۔جب اس نے ہم کودیکھا تو فوراً ہی نماز کے لیے تکبیر پڑھنا شروع کر دی تو اس سے جماز نے کہا کہ چھوڑ پیرکیا کرنے لگا۔ کیونکہ اموال تجارت دوسرے شہروں سے لاتے تھے صحیحین میں ہے کہ جب تا جروں کا قافلہ مدینہ سے باہر پڑاؤ کرتا تھا تو لوگ وہیں جا کرمول تول شروع کردیتے تھے یہ بات عوام کے لیے موجب تکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور مُلَافِیْزُ منے حکم دیا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لیے باہر جا کرنہ ملے جماز نے اپنے کو قافلہ والوں کے مشابہ ظاہر کر کے امام کی تکبیر کوتلقی ہے تعبیر کیا اوراس نبی کو یہاں چسیاں کردیا)۔

(۳۴۵) ابن الاعرائی اصمعی نے نقل کرتے ہیں کہ میں کوفیہ کی ایک سڑک سے گذر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جواپنے کندھے پرایک گھڑار کھے ہوئے قید خانہ سے نکلا تھا اور وہ سے \*\*

شعر پڑھ رہاتھا:

و اکرم نفس اننی ان اهنتها این و حقك لم تکرم علی احد بعدی (ترجمه) اور بین این نفس کنونی کرنتا اور بین این نفس کی عزت کرتا امول کیونکه اگر مین خود بی اس کی تو بین کرنے لگوں تو قتم ہے تیرے تی کی کہ نہیں تا بل عزت ہوگا تو (اے میر نے فض) کی پرمیری تو بین کے بعد۔

میں نے کہا تو تفس کی تکریم ایسے (ذلیل) کام کے ساتھ کررہا ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں اور میں بے پرواہ ہو گیا ہوں تجھ جیسے کمینوں سے کہ جب میں ان سے سوال کروں تو وہ یہ جواب دے دین' اللہ تیری مدد کرئے' (اوربس) میں نے (اپنے دل سے) کہا تو دیکھ رہا ہے کہا سے فیصے پہچان لیا تو میں تیزی سے آگے نکل گیا تو اس نے مجھے پکچان لیا تو میں تیزی سے آگے نکل گیا تو اس نے مجھے پکارا اے اسمعی! جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا

لنقد الصخر من قلل الجبال المجال التي من سنن الرجال (ترجمه) پہاڑی چوٹیوں سے پقرکی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا مجھے پہند ہے لوگوں کے احمانات کا لوجوا ٹھانے ہے۔

یقول الناس کسب فیه عار کو کل العار فی ذل السوال (ترجمه) لوگ کہتے ہیں کہ مردوری کرنے میں عاربے حالانکہ تمام تر عارتو سوال کی ذات میں ہے۔

(۳۴۷) ابوالطیب بن ہر ثمہ کا بیان ہے کہ میں بغداد میں چلا جار ہا تھا اور ایک مخنث بھی جار ہا تھا جس کا بدن خوابصورت تھا اس کوایک عورت نے دیکھا تو کہنے لگی کیا اچھا ہو کہ اس کی چر بی میرے جسم پر آجائے۔ بیان کرمخنث نے اس سے کہا مع سب گنہگاری کے سامان کے تو عورت اس کو سخت ست کہنے لگی تو اس نے کہا ہے کہتے ہوسکتا ہے کہ تو اچھی چیز کوتو لے جائے اور ردی چیز کو

(۳۴۷) ایک شخص جمام میں داخل ہوااس نے ایک مخنث کودیکھا کہ اس کے سامنے نظمی رکھی ہوئی ہے اس شخص نے کہا کہ اس میں سے تھوڑی ہی مجھے دے دے مخنث نے انکار کر دیااس نے کہا کہ ایک قفیر (ایک پیانہ کا نام) آتی ہے ایک درہم میں (یعنی ایک بے حقیقت چیز ہے) مخنث نے کہا چار قفیر آتی ایک درہم میں ۔ اس بھاؤسے صاب لگا اپنی مصیبت کا جو تجھے ایک بے حقیقت چیز کی وجہ سے پیش آئی۔

(۳۴۸) جاحظ نے بیان کیا بھرہ میں ایک مخنث کچھ لوگوں کے پاس نے گذراان میں سے ایک شخص نے اس کو چھٹر نے کے ارادہ سے کہا میری بہن! کیسے رات گذری؟ مخنث نے کہا واللہ تیری بہن کی رات اس طرح گذری کہاس کی .....کھٹی پڑی ہے لوگوں کے بہت رات گئے تک .....کرنے سے دہ شخص بہت شرمندہ ہواا ورلوگوں نے دونوں کا مذاتی اڑا یا۔

(٣٣٩) طراد بن محد نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان سے مناظرہ کیا میرا خیال ہے کہ بیکہا تھا کہ بیمناظرہ مرتضی باللہ کی مجلس میں ہوا تھا یہودی نے کہا میں اس قوم کے بارے میں کیا رائے قائم کروں جن کو خدا نے مدبرین (پیٹے پھیر کر بھا گنے والے) کہا وہ اس سے نبی اور آپ کے اصحاب کی طرف اشارہ کررہا تھا جو یوم خین میں پیش آیا تھا (جس کا ذکراس آیت میں پیش آیا تھا (جس کا ذکراس آیت میں ہے: ﴿لَقُدُ نَصُر کُمُ اللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَیْدُو وَ وَیَوْمَ حُنَدُن لِاذْ اَعْجَبَتُکُمْ کَثُرَتُکُمْ فَلَمُ اللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَیْدُو وَ اَلْدِیْتُ مُنْ وَلَیْدُونَ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَیْدُونُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَیْدُونُ مُنْ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَیْدُونُ مَنْ وَلَیْدُونُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَا رَحْبَتُ ثُمَّةً وَلَیْدُونُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَامُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى مُواطِنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلْمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ ا

تغنی عَنکم شینا وضافت علیکم الارض بها رحبت ثم ولیتم مدبرین است مین عنکم شینا وضافت علیکم الارض بها رحبت ثم ولیتم مدبرین است بھی (سمل) مسلمان نے (صرف الزامی جواب کے طور پر) کہا '' پھر جب کہموی ان سے بھی زیادہ پیٹے پھیر نے والے ہیں (تواب ٹھیک رائے قائم ہو سکے گی) یہودی نے کہا یہ کسے مسلمان نے کہا یہ اللہ تعالی نے فر مایا: ولٹی مُدُبراً ولم یعقب (موی پیٹے پھیر کر بھا گے اور مرئر کر بھی نہ دیکھا) اور ان اصحاب کے بارے میں لم یعقبو آنہیں فر مایا گیا۔ یہودی بند ہو گیا (آئے خضرت مَنَّ اللَّنِیْ کَمُ اس موقع پر بنفس نفیس تلوار لے کر آگے بڑھ جانا بلااختلاف ثابت ہے اور پوری حیات طیب میں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے ہوں۔ راہ فراراختیار کرنا تو دور کی بات ہے وہ صرف ایک الزامی جواب تھا جیسا کہ اشارہ کیا جا چاہے۔ مترجم)

(۳۵۱) نفر بن سیار نے بیان کیا کہ میں نے اعرابی سے کہا کیا تخفے بھی تخمہ (بدہضمی سے اسہال) ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ تیرے اور تیرے باپ کے طعام سے بھی نہیں ہوا کہا جا تا ہے کہ اس جواب سے نفر بہت دنوں تک غصہ میں جلتارہا۔

ایک یہودی نے حضرت علی طالب کوطعن دیا تم نے اپنے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا (کہ امارت پر جھٹر نے لگے) یہاں تک کہ انصار نے کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا اور تم نے کہا ہم میں سے امیر ہوگا اور تم نے کہا ہم میں سے ہوگا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ ابھی دریا کے پانی سے تمہارے پاؤں سو کھنے بھی نہ پائے تھی کہ تم نے (بت پر ستوں کو بت کی پو جاکر تے ہوئے دیکھ کرموئ سے) کہنا شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے ۔ جیسا ان کا معبود ہے۔ شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے ۔ جیسا ان کا معبود ہے۔ سے کہا تجھی جس کا نام یو ید تھا بہت بدصورت تھا اس کی بیوی حاملہ ہوگئ ۔ اس نے شو ہر سے کہا تجھی پر پھٹکا را گر ہونے والا بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ سے کہا تجھ پر پھٹکا را گر ہونے والا بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ

-16 2 6 3012

(۳۵۴) ایک عجمی شخص نے ایک کانے کود کھے کرکہا دجال کے ظاہر ہونے کا زمانہ آگیا ہے اس کانے نے (جوعربی تھا) کہا کہ وہ عجم کے شہروں سے ظاہر ہوگا عرب سے نہیں۔

(۳۵۵) ابوبکر بن قانع کا گذر کرخ کی طرف سے ہوا وہاں اس زمانہ میں رافضیوں کا غلبہ تھا ایک نے ان کو پکارا اے ہمارے سردار ابوبکر انہوں نے جواب دیا اے عائشہ حاضر ہوں اس نے کہا گویا میرانام عائشہ ہے۔ ابوبکر نے کہا تو کیا ان سے میں تنہا ہی تی ہوجاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی گردن ایک ساتھ ہی کا ٹی جائے۔

(۳۵۲) ایک شخص لڑائی میں اپنے دشمن پر غالب آگیا۔ پھراس نے دشمن سے کہا کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں اس نے کہا چھوڑ دینا جا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان حلم ہی کود کی کرتو مجھ پرآپ کوغالب کیا ہے۔

(۳۵۷) ابوالاسود سے بوچھا گیا کیا معاویہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں گراس طرف سے (بعنی منجانب کفار قریش)۔

( ۱۳۵۸) صوفی ابوالحسن ابن متیم رصافه میں رہتے تھے اور شکفته مزاج ہنس کھ خض تھے اور ایک شخص میں کچھر بودگی جو ابوعبداللہ الکیا کے نام سے مشہور تھا اس سے چھیڑ چھاڑ رکھا کرتے تھے یہ ابن المتیم کہتے ہیں کہ میں ان سے ایک دن ملاتو ان سے سلام علیک کی اور ان کوچلا کر کہا کہ میر سے سام غلیک گی اور ان کوچلا کر کہا کہ میر سے سام غلیک گی اور ان کوچلا کر کہا دوں میں نے کہا یہ گواہی دے اور بہت سے لوگ ہمارے گردجمع ہوگئے تھے۔ کیانے کہا کیا گواہی دوں میں نے کہا یہ گواہی دے: ان اللہ الله و احد لا الله لا ھو ..... یعنی یہ کہ اللہ ایک معبود ہو ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور جنت حق ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور جمع ہوگئے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنت حق ہے دوز خ حق ہے اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ اہل قبور کو زندہ کرے گا اس نے جواب دیا اے ابوالحن میں مجھے بشارت دیتا ہوں اب تجھ سے جزیہ ساقط ہو گیا اور جیسے اور مسلمان ہمارے بھائی ہیں اب ایسا ہی تو بھی ہوگیا۔ تو سب لوگ ہنس پڑے اور وہ مذاق مجھ ہی پر بیٹ پڑا۔

(۳۵۹) میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ وہ جمعہ کی رات میں شراب پیا کرتا تھا اس کوعوام میں سے ایک شخص نے روکا اور اس سے کہا کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے(اس میں عبادت کے بجائے تواس حرام فعل کاار تکاب کرتا ہے)اس نے جواب دیا کہاس جیسی رات میں قلم اٹھالیا جاتا ہے اس عامی شخص نے کہا'' لیکن (قلم کے بجائے ایسے سخت گناہ کو) دوات کے صوف سے لکھا جاتا ہے(تا کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں رہے)اس شخص پرنصیحت کا بڑاا ٹر ہوا پھراس کے بعداس نے شراب کی طرف رخ نہیں کیا۔

(۳۲۰) ایک بدشکل عورت ایک کریہ المنظر عطار کے سامنے تھہ گئی جب عطار نے اس کو دیکھا تو کہا: وَ اِذَا الْوُ حُوْشُ حُشِوَتْ (اور جب جنگلی جانورا کھے کیے جائیں گے ) میں کر عورت نے کہا: وَ ضَوَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِمَى خَلْقَهُ (اور ہمارے لیے تو مثال بیان کی اورا پی بدائش کو محول گیا)۔

(٣٦١) ایک شخف نے ایک اڑکے سے مزدوری کی بات کی تا کہ اس سے خدمت لے اس سے پوچھا کہ تیری اُجرت کیا ہے؟ اس نے کہا اتی خوراک جس سے پیٹ بھر جائے بیس کراس سے کہا چھر عایت کردے اڑکے نے کہا میں پیراور جعرات کوروزہ رکھ لوں گا۔

(٣٩٢) امير المؤمنين كے سامنے صالحين كى ايك جماعت نے تركوں سے نقصان پہنچنے كى شكايت كى ۔ امير نے كہاتم لوگوں كا عقادتو يہ ہے كہ يہ سب الله كى قضا ہے ہوتا ہے تو ميں الله كى قضا كو كيب ردكرسكوں گاان ميں سے ايك نے كہا صاحب قضا (يعنى الله تعالىٰ) نے ہى فر مايا ہے:
وَلُو لَا دَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ (ترجمہ: اور اگر الله كا بية قانون نہوتا كہ وہ بعض لوگوں كو بعض سے دفع كراً تار ہتا ہے تو زمين فساد سے بھر جاتى ) تو امير المؤمنين لا جواب ہوگيا۔

المن المنابة

ایسے عام لوگوں کا ذکر جواپنی ذکاوت سے بڑے روسا پر غالب آگئے (سیم عالم کو کولیا پھر (سیم کا کی شخص کو پکڑلیا پھر (سیم سیم الملک بن عمیرے مروی ہے کہ زیاد نے خارجیوں میں کے ایک شخص کو پکڑلیا اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو لا ور نہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے

آؤں تو آپ مجھے چھوردیں گے؟ اس نے کہاہاں اس نے کہامیں آپ کے پاس اللہ عزیز ورجیم کا مکتوب لایا ہوں اور اس پر دوگواہ ابراہیم اور موسیٰ علیہاالسلام کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ اُمْد لَمْدُ یُنْ بَنَا فِی صُحْفِ مُوسٰی وَابْداھیمَ الَّذِی وَفِی الَّا تَذِدُ وَازِدَةٌ وَذَدَ اُخْدای۔ (ترجمہ: کیا اس کو یُنْ بَنَا فِی صُحْمون کی خبر نہیں بیچی جوموس کے صحفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی یہ کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپنہیں لے سکتا) زیاد نے کہا اس کو چھوڑ دو یہ ایسا شخص ہے جوقوی دلیل پیش کر رہا ہے۔

(۳۱۴) بموت بن المزرع نے ذکر کیا کہ ہم سے جاحظ نے بیان کیا کہ جھ پر بھی کوئی غالب نہیں ہوں کا بجز ایک مرداور ایک عورت کے مرد کا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں ایک راستہ سے گذرر ہاتھا تو میں نے ایک شخص کود یکھا جو بونا تھا بڑے پیٹ والا بڑی کھو پڑی والا لمبی داڑھی گئی باند ھے ہوئے اور اس کے ہاتھ پر ایک کنگھا تھا جس کے ذریعہ سے ما نگ سے پانی نچوڑ رہا تھا اور اس پر کنگھی کرتا جا رہا تھا میں نے دل میں کہا (پوری دلچیسی کا سامان ہے) بونا آ دمی پیٹو لمبی واڑھی ۔ تو میں نے اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا اے شخ میں نے تیرے بارے میں ایک شعر کہا ہے واڑھی ۔ تا بیا ہتھ کنگھا کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہو میں نے کہا:

تَكَانَّكَ صعوة فى اصل حَشِّ ﴿ اصاب الْجشَّ طشَّ بعد رشِّ ترجمہ: گویاتوایک ایمامولا ہے جو گھاس کی جڑیں بیٹھا ہو (اور) گھاس پر بارش کے بعد ہلکی ہلکی بوندیں گررہی

اس نے کہااب جو پھوتو نے کہااس کا جواب بھی ت! میں نے کہا''لاؤ''تواس نے کہا: کآتک کندر فی ذنب کبش ہے یُدَلُدَلُ هکذا والکبش یمشی (ترجمہ) گویاتوایک ایدا کندر ہے جومینڈ سے کی دم میں بندھا ہوا ہو (اور) جب وہ مینڈھا چل رہا ہوتو وہ اس طرح دائیں بائیں ٹال رہا ہو۔

عورت کا قصہ بیہ ہے کہ میں ایک راستہ سے گذرر ہاتھا تو میں دوعورتوں کے پاس سے نکلا اور میں ایک گدھی پر سوارتھا گدھی نے گوز مارا۔ تو ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا ارے! بڑھے کی گدھی گوز مار رہی ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آگیا میں نے سامنے ہوکر کہا! اِنّهٔ ما حَمَلُقنی انشٰی قط الاو ضوطت لیعنی جس مادہ پر بھی میر ابو جھ پڑا اس نے گوز مارے۔ اس (المراف علمية على المراف علمية على المراف علمية على المراف على المراف علمية على المراف المراف المراف المراف الم

نے اپناہاتھ دوسری کے کندھے پر مارکر کہااس کی ماں تو نو مہینے تک (گوز ہی مارتی رہی ہوگی اور ) سخت مشکل میں رہی ہوگی۔

(۳۲۵) فارس کے ایک بادشاہ کی سواری کے سامنے ایک کانا آگیا۔ بادشاہ نے اس کوقید کر لیا۔ جب واپسی ہوگئ تواس کور ہا کر دیا گیا اور اس سے بادشاہ نے کہا تیرے سامنے آجانے سے ہم کو براشگون میں پھی صدافت ہے تو) آپ مجھ سے زیادہ منحوس (ٹھہرتے) ہیں کیونکہ آپ ایٹ کی سے باہر آئے اور میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کو مسین کرکا سامنا نہیں ہوا بلکہ) خیر ہی رہی اور میں اپنے گھرسے نکلا تو آپ میرے سامنے آئے تو آپ نے مجھے قید ڈال دیا (اور آپ کادیکھنا میرے لیے شربن گیا اس کے بعد بادشاہ شگون کو کسی شار میں نہیں سمجھتا تھا۔

(۳۷۲) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ (تفریحاً) ولید بن عبدالملک نے بدی سے کہا آؤ تمناؤں میں مقابلہ کریں (ہم دونوں میں سے ہرایک اپنی اپنی تمنا بیان کرے) اس میں واللہ میں تجھ پرغالب رہوں گا۔ بدلع نے کہا آپ مجھ پر ہرگز غالب نیآ سکیں گے۔ ولید نے کہا میں غالب ہوکر رہوں گااس نے کہا دیکھا جائے گا۔ ولید نے کہا تو جس تمنا کا اظہار کرے گا میں اس سے دوگی کا اظہار کروں گا تو اپنی تمنا کوسا منے لا۔ بدر کے نے کہا بہت اچھا تو میری تمنایہ ہے کہ مجھے سے وقتم کاعذاب دیا جائے اور مجھ پر اللہ ہزاروں لعنت جسجے۔ ولید نے کہا کمبخت تیرا برا ہوبس تو ہی

( ٢٠٩٥) سعيد بن العاص كامولى ( آزاد كرده غلام ) يهار ہوگيا اوراس كى كوئى خدمت كرنے والا اور خبر گيرى كرنے والا موجود نہ تھا اس نے سعيد كو بلا كركہا كہ مير اكوئى وارث آپ كے سوانہيں ہوا ور يہاں تيس ہزار در ہم مدفون ہيں جب ميں مرجاؤں توان كوتم نكال لينا \_سعيد نے اس كے باہر نكل كركہا كہ حقيقت بدہ كہ ہم نے اپنے مولى كے ساتھ برامعا ملہ كيا اوراس كی خبر گيرى ميں بہت كوتا ہى كى ۔ اب اس كی خوب اچھى طرح خبر گيرى كى اور متنقلاً ايک خف كواس كى خدمت بر متعين كرديا \_ پھر جب اس كا انتقال ہوگيا تو اس بر تين سودر ہم كا كفن و الا اور اس كے خدان ہے كہ ہم خنازے كے ساتھ موجود ہمى رہے جب فارغ ہوكر گھر لوث كر آئے تو سارا گھر كھود و الا اگر و ہال جي تي خدمت كرانے كى تركيب كى تھى) اور جس سے کہے تھى نہ ملا ( كيونكہ بيتو مرنے والے نے اپنى خدمت كرانے كى تركيب كى تھى) اور جس سے کہے تھى نہ ملا ( كيونكہ بيتو مرنے والے نے اپنى خدمت كرانے كى تركيب كى تھى) اور جس سے

کفن خریدا تھاوہ کفن کی قیمت مانگنے آیا تو اس سے (جھنجھلا ہٹ میں ) کہا کہ میرادل بیرچا ہتا ہے کہاس کی قبر کھود کراس کا کفن کھینچ لا وُں۔

(٣٦٨) جاج كے سامنے ايک شخص قتل کے ليے پیش كيا گيا اس وقت اس کے ہاتھ ميں لقمة تقا كہنے دگا خدا كي فتم ميں اس لقمة كونہيں كھاؤں گاجب تك جھے كونل نہ كردوں اس نے كہايا اس سے بہتر صورت اختيار كر ليجئے يعنى بيركہ بيلقمه مجھے كھلا د ججئے اور قتل نہ يجھئے آپ كی قتم بھى پورى ہو جائے گا تو بولا كه ميرے نزد يك آ (جب وہ قريب آ گيا) تو اس كوده لقمة كھلا ديا اور چھوڑ ديا۔

(٣٦٩) اور جاج کے سامنے ایک خارجی کولایا گیا تو اس نے اس کی گردن مارنے کا تھم دیا اس نے درخواست کی کہ ایک دن کی مہلت دیدی جائے جاج نے پوچھا کہ تو نے اس سے کیا فائدہ سوچا ہے اس نے کہا کہ باوجود اس بات کے کہ امر مقدر کا اجراء بھی ہو چکا ہے پھر بھی میں امیر سے عفو کی امیدر کھتا ہوں بیتن کر اس کی گفتگو کو بہت اچھا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔

سے حوی اسپر رسا ہوں ہیں واس کی سعور بہت ہیں اور دیا ہے۔ اس کے ساتھیوں کا وظیفہ جو پھے ان کودیا جا تا تھابند کردیا توایک خص ان کے سامنے کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ اے امیر آبایک ان کودیا جا تا تھابند کردیا توایک خص ان کے سامنے کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ اے امیر آبایک پھر وں کالشکر بنا لیجئے جو نہ کھائے اور نہ ہے اس سے عمرو نے کہا دور ہو کتے اس نے کہا بس آپ بھی کے لشکر کاایک شخص ہوں تو اگر میں کتا ہوں تو آپ کتوں کے امیر اور کتوں کے افسر ہیں۔

بھی کے شکر کاایک شخص ہوں تو اگر میں کتا ہوں تو آپ کتوں کے امیر اور کتوں کے افسر ہیں۔

کوں برافر و خدہ ہوگئے تھانہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا چند چیزیں ہیں ان میں ایک ہیہ ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر واٹنو فیا فیا موجو کے تو) ابو بکر (منبر شریف پر) حضور مُنا اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر واٹنو فیا فیا موجو کے تو) ابو بکر (منبر شریف پر) ابو بکر واٹنو کے مقام سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے تو) ابو بکر (جب خلیفہ ہوئے تو) ابو بکر (جب خلیفہ ہوئے تو) ابو بکر ویٹنو کے مقام سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے کیاں مطرح کے اور پر چڑھ گئے اگر وہ منبر کی ووٹی پر چڑھ گئے عواد نے کہا اس طرح کہ وہ کے کہ کہ کے اور ہر بعد میں ہونے والا کو میں کرتے (کہ عمر میں اور کر ہم کو خطبہ دینا جملی فیلہ ہے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے کو طول کے کوئیس میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی نیچے اثر تار ہتا تو پھر آپ کو جلول کے کوئیس میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی نیچے اثر تار ہتا تو پھر آپ کو جلولا کے کوئیس میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی نے اثر تار ہتا تو پھر آپ کو جلولا کے کوئیس میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی نے اور ہر بعد میں میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی نے چور آپ کو جلولا کے کوئیس میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی نے اور ہر بعد میں میں اتر کر ہم کو خطبہ دینا خلیفہ پہلے سے ایک سیڑھی دی کوئو کے دیا کہ کوئو کی کوئو کیفر کے کوئو کی کوئو ک

المانف علمية ١١٥٠ المانف علمية المانف علم المانف علمية المانف علم علمية المانف علم المانف

پڑتا اس سے متوکل اور سب حاضرین مننے گے (جلولا ایک مقام کا نام ہے جہاں ایک گہرا کنواں مشہورتھا)۔

(۳۷۲) ایک شخص نے اپنے غلام سے کہاا و بدکر دار! غلام نے جواب دیا: مولی القوم منهم یعنی کسی تو مکا غلام اسی قوم کا فرد سمجھا جائے گا (مطلب بیر کہ جیسا میں ویسے ہی آپ )

(۳۷۳) رئے نے بیان کیا کہ میں منصور کی خدمت میں حاضر تھا جب کہ ایک خارجی پیش کیا گیا جومنصور کی فوجوں کو شکست دے چکا تھا اس کوسامنے کھڑا کیا گیا تا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔منصور نے اس سے کہا اور حرام کارعورت کے بیٹے جھے جیسا (کمینہ) لشکروں کو ہزیمت

دے رہا ہے۔ منصورے خارجی نے کہا تجھ پرافسوں ہے خدا تیرابرا کرے کل میرے اور تیرے درمیان مل اور سیف کا مقابلہ تھا اور آج (تو) تہمت لگانے (اس کی ماں کوحرام کارکہا تھا یہ اس کی طرف اشارہ ہے) اور گالیاں دینے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اب تو کیے مطمئن ہو چکا ہے کہ میں تیری گالیوں کو تجھ پر نہ لوٹا سکوں گا جب کہ میں اپنی زندگی سے مایوں بھی ہو چکا ہوں تو تجھ کو

گالیوں کی حدید بھی نہ آنا چا ہے اس کی گفتگو ہے منصور شرمندہ ہوگیا اور اس کوچھوڑ دیا۔
(۲۰ ۲۰۰۱) صاحب بن عباد کا مقولہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندہ نہیں کر سکا بجز تین آدمیوں کے۔
ایک ان میں سے ابوالحسین بہدین ہے وہ میرے چند ہم نشینوں کے ساتھ (شریک طعام) تھا
میں نے اس کوزیادہ کشمش کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا بیزیادہ مت کھاؤ کیونکہ بیمعدہ کو خراب کر
دیتی ہے اس نے کہاوہ شخص میرے لیے تعجب خیز ہے جو اپنے دستر خوان پرلوگوں کا علاج کر رہا
ہے (اور پر ہیز کر ارہا ہے) دوسر شخص کا بیقصہ ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہی کی سے آرہا تھا اور
خاص معاملہ پیش آجانے کی وجہ سے بہت مکدر تھا اس وقت اس نے مجھ سے اس کر بوچھا کہ کس
طرف سے آرہے ہو میں نے کہا خداکی لعنت کی طرف سے اس نے کہا اللہ آپ کی اس جدید
حالت کو بدل دے اس شخص نے بدتمیزی کے مقابلہ پراحسن جواب دیا اور ایک لڑکا جواچھی شوخ

طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا اچھا ہوتا کہ تو میر ہے تحت ہوتا اس نے فوراً کہا دوسر ب تین آ دمیوں کے ساتھ اس نے میرا جنازہ اٹھنے کا وفت مرادلیا اس نے مجھے شرمندہ کردیا۔ (۳۷۵) ایک شخص نے کہا کہ گذشتہ رات میں بہت پی گیا تھا۔ اس لیے بار بار اٹھ کر پانی

بہانے (بعنی پیشاب) کی ضرورت ہوتی رہی میں گویا ایک بیل بن رہاتھا اس پراس سے ایک

المارف علمية على المحالية المح

عاشخص نے کہااے ہمارے آقائے نفس کی تو بین کیوں کررہے ہو۔

المنابة

## متوسط اور عام طبقہ کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال

(۲۷۲) یجی امروزی سے منقول ہے کہ میں ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھار ہا تھا تو انہوں نے خادم کی طرف متوجہ ہوکراس سے فارسی میں گفتگو کی میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین اگر آ پ اس سے کوئی راز کی بات کہنا چاہیں تو (یہ خیال رکھیں کہ) میں فارسی جھتا ہوں۔ میر سے اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ پ سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ پ سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ کا ہاتھ کی اور کہا کہ جب انہوں نے ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے۔ باندی نے ان کا ہاتھ کی اور کہا کہ جھے اپنے آ قاکے پاس واپس نے پھر آ کران کا ہاتھ کی ٹر ان کہ تو کہا کہ جھے اپنے آ قاکے پاس واپس لے چل وہ لے کر آئی تو

انہوں نے کہایہ تمہاری کنیز جب میراہاتھ پکڑ کراوپر آئی تھی اس وقت کنواری تھی۔ پھراب اس وقت جب کہ اس نے میراہاتھ پکڑا تو کنواری نہیں رہی اس شخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس شخص کے بیٹے نے اس کولٹایا تھا۔

(٣٧٨) مصعب بن عبداللہ كتے ہيں كہ ما لك بن انس نے ذكر كيا كہ ايك منہ پھٹ آ دى نے ايك منہ پھٹ آ دى نے ايک مصعب بن عبداللہ كتے ہيں كہ ما لك بن انس نے ذكر كيا كہ ايك منہ بھٹ آ دى نے ايک شخص كے پیچھے نماز شروع كى جب امام نے قراءت شروع كى اللّه مِنَ الشَّيْطْنِ الرَّجِيْمِ اوراسى كو نہيں تجھے سكا كہ ناشروع كيا اس منہ بھٹ نے پیچھے كھڑ ہے ہوئے كہا شيطان كا اس ميں كوئى گناہ نہيں تيرا اينا ہى قصور ہے كہ تو قراءت پر قادر نہيں۔

پون کے جمہ بن عبدالرحمٰن نے ذکر کیا کہ ایک گویئے نے ایک مرتبہ اپنے گھر آپنے بھائی کو بلایا گھر اسپے بھائی کو بلایا گھر اس کے بھائی کو بلایا گھر اس کے بھائی کو بلایا گھر اس کے بھائی کو بلایا جنون کی حد تک پہنچ گیا۔اب صاحب خانہ نے عود سنجالا اور اس سے کہا تہمیں میری جان کی تشم کونی لے تہمیں پیند ہے۔ کونی لے تہمیں پیند ہے۔ کونی لے تہمیں پیند ہے۔

(\* ۳۸ ) جماز نے ذکر کیا کہ میں نے سا کہ ایک شخص دوسرے سے کہدر ہاتھا جس کی آ کھود کھتی تھی کہتم کس چیز سے اپنی آ تکھوں کا علاج کر رہے ہو۔اس نے کہا قر آن سے اور والدہ کی دعا سے اس نے کہاان دونوں کے ساتھ تھوڑ اانز روت بھی شامل کرلو۔

(٣٨١) ابوالحن سے مروی ہے کہ حامد بن العباس اکثر کہا کرتے تھے کہ بسااوقات مصیبت کے وقت چھوٹے آ دمی سے اس قد رنفع پہنچ جاتا ہے جو بڑے سے نہیں پہنچتا اس کی ایک مثال مہ ہے كه المعيل بن بلبل نے جب مجھ كوقيد كيا تو ميرى مكراني اسے دربان كے ہاتھ ميں ديدي جواسكي خدمت کرتا تھاوہ ایک مرد آ زادتھا میں نے بھی اس کے ساتھ نیک برتاؤ اور بھلائی کی ہے۔وہ در بان المعيل کی مجلس خاص میں چلا جا تا تھا اور اس پر کوئی روک نہیں تھی کیونکہ وہ دیرینہ خادم تھا۔وہ ایک رات میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ وزیرنے این الفرات کو کھا ہے کہ حامدے سرکاری مالیہ کا بقیہ آپ کے سوا اور کسی سے وصول نہ ہو سکے گا اور اس سے مطالبہ میں جدوجہد ضروری ہے اور کل وز ریمهیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اور تم پر تختی کرے گا۔ مجھے اس کا برد افکر ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرے خیال میں کوئی تدبیر ہو علق ہے اس نے کہا کہ جن لوگوں سے تمہارے معاملات رہتے ہیں ان میں ہے جس کی بخل ہے اچھی طرح تمہیں واقفیت بھی ہواس کے نام تم ایک رقعد کھھواوراس سے اینے بال بچوں کے خرج کے لیے ایک ہزار درہم بطور قرض طلب کرواور اس رقعہ میں یہ بھی لکھ دو کہ وہ اس کی پشت پر جوابتح مریکر دے تا کہ وہی تمہارے پاس واپس آ جائے اور اسکوتم پیش کرسکووہ اپنے بخل کی وجہ سے اس پرکوئی عذر لکھ کرواپس کر دیگا تو اس رقعہ کوتم محفوظ رکھنا جب وزریم سے مطالبہ کرے تو تم اس رقعہ کو پیش کرتے ہوئے کہنا کہ میرا حال اس درجہ پہنچ گیاہے جبتم اسکوفورا ہی بلاتا خیرپیش کردو گے تو امید ہے کہ تمہارے لیے مفید ہوگا۔ تو میں نے اسکی رائے پڑمل کیااوروہی پر چہ لے کر گیااور جواب لے آیا جیسا کہ ہم نے خیال کیا تھا۔ جب ا گلادن آیا تووزرنے مجھے قیدخانہ ہے نکال کرمطالبہ کیا تو میں نے وہی رقعہ پیش کر دیاس نے اسکو پڑھااورنرم ہوگیااورشرمندہ ہوااور یہی سبب ہوگیامیرے لیے آسانی اورمصیبت کے دفعیہ کا۔ (٣٨٢) عيسىٰ بن محدطوماري كہتے ہيں كدابوعر محد بن يوسف القاضى نے بيان كيا كدميرے والدمرض شہورا میں مبتلاتھ وہ ایک رات جاگے اور مجھے اور میری بہن کو بلایا اور ہم ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا بدکہتا ہے کہ لاکھا اور لا پی مجھے صحت ہو جائے گی ہم

اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور محلّہ باب شام میں ایک شخص رہتے تھے جوابوعلی خیاط کے نام سے مشہور تھے وہ خوابوں کی تعبیر خوب دیتے تھے ہم ان کے پاس گئے اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی تعبیر نہیں سمجھالیکن میں ہر شب نصف قر آن کی تلاوت کیا کرتا ہوں تو اب ہم مجھے موقع دو کہ میں اپنے معمول سے فارغ ہو جاؤں اور اس پرغور کروں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہمارے پاس آ کر کہنے گئے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: لا شرقیة و کلا غربیة تو میری نظر لا جہ پہنچا کہ بداس میں مکرر آر ہاہے تم ان کوزیون کا تیل بلاؤ بھی اور کھلاؤ بھی ہم نے ایسا ہی کیا یہی اس بیاری سے عافیت کا سبب بن گیا۔

(۳۸۳) اصمعی نے بیان کیا کہ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک شخص کوقصر''اوں'' پر بیٹھے ہوئے ویکھ دیکھا جومردوں کی شارایک برتن میں (فی مردہ ایک دانہ یا کنکر ڈال کر) کرتا رہتا تھا۔ پہلے دن کے اموات کی شارایک لاکھ بیس تھی اور دوسرے دن کی شارایک لاکھ بچاس ہوئی تھی (تیسرے دن کی شارایک لاکھ بیس تھی کولے کرادھرسے گذرے اور حسب معمول شار کر رہا تھا جب وہ واپس آئے تو برتن کے پاس اب اس کے سواد وسرے کو جیشاد یکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تو ان کو جواب ملاکہ وہ بھی برتن میں چلاگیا۔

(۳۸۴) جعفر برنی کہتے ہیں کہ میں بل پرایک سائل کے پاس سے گزرا جو یہ کہہ رہا تھا مِسْکِیْنَا صَوِیْوًا (ترجمہ ایک مسکین اندھے پر) میں نے اس کوایک ٹکرا دیا اور کہا اے شخص تو نے نصب کیوں دیا ( یعنی مسکین اور ضریر پر) اس نے کہا کہ میں آپ کے قربان ارجموا مخدوف ہے ( یعنی مسکین اندھے پر دحم کر )۔

(۳۸۵) ابوعثمان الخالدی کابیان ہے کہ میں نے سیف الدولہ ابوالحن ابن حمدان کی مدح میں ایک قصیدہ تیار کیا اور میں نے ایسی جماعت کے سامنے اس کو پیش کیا جن کے ایسے امور میں وخل کا مجھے اندازہ تھا کہ ایک مخنث آگیا اور میں اس کو پڑھ دہاتھا جب میں اپنے اس شعر پر پہنچا:

وانکرت شیبة فی الراس واحدة الله فعاد یسخطها ما کان یرضیها (ترجمه)اوراس (محبوبه) نے سرمیں ایک بال کی سفیدی کواو پراسمجھا اب وہی سیاہ بال جواس کو پندآتا تا تھا اس کوناراض کرنے لگا تو اس نے کہا بی غلط ہے میں نے کہا کیا غلطی ہے تو کہنے لگا امیر کے حق میں تم فی الراس واحدہ کہتے ہو (تقطیع میں بیستقل حیثیت سے پڑھا جائے گا وانکوت شیبہ سے الگ ہوکر پھر'و احدةً" میں مرح کے بجائے ذم کا پہلونکاتا ہے) یہ کیوں نہیں کہتے طالعةً یا لائحة مجھے اس کی فطانت اور تیزی طبع سے چرت ہوگئ۔

یں ہے صاحبہ یا و صحبہ ہے اس محاسب اس کے اور پر کی سے پرت ہوں۔

(۲۸۲) سعید بن کی اموی اپنے باپ نے قبل کرتے ہیں کہ قریش کے نو جوان تیراندازی کی مشق کررہے تھے توان میں سے تھا تیر چلایا جو شخص کررہے تھے توان میں سے تھا تیر چلایا جو شخص نشانہ پر بیٹھا تواس نے (فخریہ) کہا کہ میں ابن القرنین (رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ

(۱۳۸۸) ہم کوابوالحارث کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک کنیز پر فریقۃ تھااوراس کے تصور میں بیتا ب
اس نے اپنی بے چینی کی شکایت محمد بن منصور سے کی۔ انہوں نے حارث کے لیے اس کنیز کو خرید
کر حارث کے پاس بھیج دیا اب یہ پیش آیا کہ حارث کے پاس جو چیز تھی اس نے پچھ کام نددیا
(یہا شارہ عضو مخصوص کی طرف ہے) وہ جسج کو محمد ابن منصور سے ملااس نے دریافت کیا کہ آج کی
رات کیسی رہی۔ حارث نے کہا بدترین رات تھی جو چیز میرے پاس تھی وہ قریش کے (خاندان)
بنی امیہ جیسی ہوگئی (یعنی ضدی۔ دوسرے کی بات نہ مانے والا۔ ان کی طرح اس نے بھی کسی
صورت سے میری خواہش کا ساتھ نہ دیا) محمد بن منصور نے کہا یہ کیسے ہوا حارث نے کہا یہ ایسا ہو
گیا جیسا انطاق نے کہا ہے:

<sup>●</sup> انطل نے بیشعرعبدالملک بن مروان کی مدح میں کہا تھا اس شعر میں خلیفہ کیلئے لفظ مشس العداوۃ اتن شاندارتر کیب ہے کہ خلیفہ اس پراس کو اتنا انعام دیئے جانے کا تھم دیا جتنا مال انطل اٹھا سکے۔متر جم از تاریخ الخلفاء

(الاستان علمية على المان علمية المان علمية المان المان علمية المان الما

شمسُ العَدَاوَة حتى تسقادلهم ﴿ واعظمُ الناسِ احلاماً اذا قدروا (ترجمه) برو مرتبه كوگ عداوت كر قاب بوت بين يهال تك كدان كى اطاعت كر لى جائ اورسب سے زيادہ صاحب عظمت لوگ بردبار ہوجاتے ہيں جب دشمن پر قابويافتہ ہو جائيں (مطلب بيہ كه بعد قابويافتہ ہونے كے ميراعضو بھى ايسا ہى عليم بن گيا تھا) بين كر محمد بن منصور بنتا رہا اورفضل اور جعفر كے پاس پہنچا ان كو سايا اور اس بات پرتمام دن بيسب صاحبان بنتے رہے۔

(۳۸۹) ہشام کے اصحاب نے اسلم بن احنف سے مشاہرہ مقررہ نہ ملنے کی شکایت کی تو اسلم ہشام کے پاس پہنچے اوراس سے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر کوئی پکار نے والا'' اے مفلس'' کہہ کر پکاریگا تو آپ کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا باقی نہ رہیگا جو (بیسمجھ کرید جمجھے بی پکار رہا ہے) اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام بیین کرہنس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی تنخوا ہیں اداکر دی جائیں۔ (۴۹۰) ایک ہاشی نے پچھلوگوں کے ساتھ بداخلاقی کا معاملہ کیا۔ انہوں نے اس کے پچاسے شکایت کی پچپا نے اس کی تا دیب کا ارادہ کیا اس نے پچپاسے کہا واقعی میں نے براکیا تھا اور میرے پاس عقل موجود ہے آپ میرے ساتھ برابر تا وُنہ کریں تو اس کومعاف کر دیا۔

(۱۹۹۱) سلیمان بن عبدالملک کے پاس عراق سے ایک وفد آیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہااے امیرالمؤمنین! ہم آپ کی خدمت میں نہ (عطیات کی) رغبت ہے آئے اور نہ (کسی نقصان کے) خوف سے سلیمان نے کہا پھر کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا ہماراشکر گذاری کا وفد ہے ہمارے آنے کا سبب رغبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے عطیات ہم کو گھر بیٹھے ہی مل جاتے ہیں اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے عدل کی وجہ سے امن میں ہیں اور ہمارے لیے زندگی محبوب بن گئی اور مرنا بھی آسان ہو گیا زندگی کو مجبوب تو آپ نے اس طرح بنا ممال کے آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کردی ہے کہ ہم کو دیا کہ آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کردی ہے کہ ہم کو اپنے بیما ندہ بچوں وغیرہ کو آپ کی پرورش عام کے وثو تی کی بنا پر فکن نہیں رہا سلیمان نے خوش ہو کراس کو اور اس کے ساتھیوں کو اچھے عطیات دیئے۔

(٣٩٢) ابوالحن مدائن نے بیان کیا کدایک عالم نے ذکر کیا کد بھرے میں ایک جارے

CTITO OF ESSECONDESS OF THE WILL OF THE OF T

دوست تھے جوظریف الطبع اور ادیب تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہم کو ا پے مکان پر معوکریں گے۔ جب وہ ہماری طرف سے گذرتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے: متلى هذا الوعد إنْ كُنتم طيدقين (وه وعده كب يورا موكا الرتم سيح مو) وه خاموش مو رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جس سامان کی فراہمی کا انہوں نے ارادہ کیا تھاوہ فراہم کرلیا تو وہ پھر ہماری طرف سے گزرے اور ہم نے ان کے سامنے پھرای قول کا اعادہ کیا تو انہوں نے: انطلقوا اللي ما كُنتم به تكذبون (جس چيزكوتم جمثلات رئة تصاس كى طرف چلو)-( ٣٩٣ ) بلال بن محن نے بیان کیا که ابوالعجب نامی ایک شخص تھا کہ شعبدہ بازی میں اس جیسا کوئی دیمنے میں نہیں آیاوہ ایک دن خلیفہ مقتدر بااللہ کے قصر میں پہنچاس نے خلیفہ کے خواص میں سے ایک خادم کود یکھا کہ وہ اس لیے رور ہاتھا کہ اس کی بلبل مرگئ تھی خادم نے ابوالعجب کو و كيه كركها كداستاد! ميرى بلبل زنده كرنا بوكى دابوالعجب نے كها جوتم جاہے موہوجائے كاتواس نے مری ہوئی بلبل لے کراس کا سرکاٹ کراپنی آسٹین میں ڈال لیا اور اپناسر (گریبان میں) داخل کر کے بیٹھ گیا تھوڑی می در کے بعداس نے زندہ بلبل نکال کر دے دی تو تمام قصر حمرت ز دہ ہو گیااور سب حاضرین متعجب ہو گئے پھراس کوعلی بن عیسیٰ نے بلایااور کہاواللہ اگر تونے مجھے سچائی کے ساتھ اس معاملہ کی حقیقت نہ بتائے گا تو میں تیری گردن ماردونگا اس نے کہا حقیقت سے ہے کہ میں نے خادم کوبلبل پرروتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو مجھے بیامید ہوگئ کہ میں اس سے پچھ وصول كرسكونكا اسلئے ميں فورأباز ار پہنچا اور ميں نے ايك بلبل خريد كراس كواپني آستين مين چھياليا اورلوٹ کرخادم کی طرف آیا۔ پھر جو کچھ بات ہوئی وہ جوئی اور میں نے مردہ بلبل لے کراسکے سر كوا بي آستين ميں ڈال ليااور پھر (اس طرح پر كوئى نەدىكھ سكا)اس كومنە ميں ركھ ليااور زندہ بلبل کوبا ہر نکال لیا تو کسی کواس میں شک نہیں ہوا کہ بیونی بلبل ہےاور بیہے اس مری ہوئی کاسر۔ ( ۲۹۹۳ ) ایک مجرم کو ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہارون نے کہاوہ مخض تو ہی ہے جس نے ایسااوراییا کیااس نے کہامیں وہی ہوں اے امیر المؤمنین جس نے اپنی جان برظلم اور حضور كعفونر بحروسه كيابارون فياس كومعاف كرديا-

(۳۹۵) ایک او یب نے اپنے دوست سے کہا واللہ آپ تو دنیا کا ایک باغ ہیں یہ س کر دوسر شخص نے کہااور آپ وہ نہر ہیں جس سے اس باغ کو پانی ملتا ہے۔ (۱۳۹۲) اہل کوفہ مامون الرشید کے پاس اپنے عامل کے ظلم کی شکایت لے کر آئے۔ مامون نے کہا میرے خیال میں تو اس سے زیادہ عادل کوئی نہیں۔ اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین پھر تو آپ کے لیے بیضر وری ہو گیا کہ آپ تمام شہروں کو اس کے عدل میں حصد دار بنا دیں تا کہ حضور کی الطاف و کرم کی نظر تمام رعایا پر مساوی ہو جائے لیکن ہم کو ان کے عدل سے تین سال سے زیادہ تک نہ نواز اجائے۔ بین کر مامون بنس پڑا اور اس کو بدل دیے گا حکم دے دیا۔

( ٣٩٤) ایک ظریف شخص نے کچھ لوگوں کی دعوت کی ان کے ساتھ ایک طفیلی بھی آگئے اس شخص نے بھانپ لیا اور مدعوین کو بیج تانے کے لیے کہ وہ پہچان گیا ہے اس طرح خطاب کیا کہ میں تبحیہ کا کہ میں کے بیا اور آپ میں تبہیں تبحیہ کا کہ میں کے آپ کو بلایا اور آپ میں تبہیں تبحیہ کا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ میں تبہیں کہ کے ساحبان کا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے آئے یا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلائے ہی آنے کی تکلیف برداشت کرلی۔ تشریف لے آئے یا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلائے ہی آنے کی تکلیف برداشت کرلی۔ کے اس کے منہ پر مارے ( یعنی موت کو ) میں نے فوراً جواب دیا تجھے خداتیرے باپ کے سام کا جن بنادے ( یعنی صدفہ کا ) ہمارے آپ میں بنی نداق ہوا کرتا تھا۔

(۳۹۹)ایک دانشمند کا گذرایک ایش شخص پر ہوا جوراستہ میں کھڑ اہوا تھااس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہواس شخص نے جواب دیا کہ ایک انسان کا انتظار ہے۔ دانشمند نے کہا پھرتو تمہارا قیام بہت کمیا ہوگا۔

( \* \* ٢٠) ایک غیرمہذب بدزبان شخص ایک جام کی طرف آیا اوراس سے کہا اورام زادے آکر میری مو خصی شعیک کردے۔ جام نے کہا اگر لوگوں سے آپ کا ایسا ہی خطاب رہا تو ایسے تھوڑے ہی ہول گے جن سے تم راحت یا سکو گے۔

(۱۰۴) ایک درزی ایک ترک کے یہاں پہنچا تا کہ اس کے لیے قبا کائے وہاں پہنچ کر اس نے کا شاشروع کر دیا اور ترکی و کیھر ہاتھا۔ اس کی وجہ سے درزی کو کچھ کپڑ اچرانے کا موقع نہیں ال رہا تھا تو درزی نے زور سے ایک گوز مارا اس کوئ کرتر کی ہنتے ہنتے لوٹ گیا اس دوران میں درزی کو جتنا کپڑ ااڑانا تھا اڑ الیا۔ پھرتر کی نے سیدھا بیٹھ کر کہا کہ درزی ایک دفعہ پھر ۔ تو درزی نے کہا اب جائز نہیں قبا تنگ ہوجائے گی۔

(۲۰۴) ایک شخص نے دوسرے سے کہا یہ بکری کتنے میں خریدی ہے اس نے جواب دیا میں نے چھ میں خریدی ہے اس نے جواب دیا میں نے چھ میں خریدی اور بیسات سے (لیعنی سات درہم قیمت والی بکری سے) بہتر ہے اور مجھے اس کے آٹھ مل درہے تھے تو اگر تمہیں ضرورت ہونو میں خریدنے کی تو دس گن دو۔

(۳۰۱۳) ایک اندھے نے ایک عورت سے نکاح کیا عورت نے کہا کاش تو میراحس اور میرا گورارنگ دیکھ سکتا تو تعجب کرتا اندھے نے کہااگر تو ایسی ہم وتی جیسا کہ تو کہدرہی ہے تو تحجے سؤ تکھے میرے لیے کیوں چھوڑ دیتے۔

( ۴ م م م ) ایک سائل نے ایک مالدار سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیجئے ۔اس نے کہا مجھے تو کوئی وعدہ یا زنہیں ۔سائل نے کہا آپ سے کہتے ہیں آپ کواس لیے یاد نہیں رہا کہ آپ مجھ جیسے جن لوگوں سے وعدے کرتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے اور میں اس لیے نہیں بھول سکتا کہ میں آپ جیسے جن لوگوں سے سوال کرتا ہوں ان کی قلیل تعداد ہے۔اس نے کہاٹھیک کہتے ہواور اس کی ضرورت پوری کردی۔

ہم سید ہے ہواووں کی حرورت پوری کردیا تھا اور چھت کی کڑیاں بہت بھی ہوئی تھیں جب مالک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو مالک نے کہا کہ ان کڑیوں کوٹھیک کرویہ جب مالک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو مالک نے کہا کہ ان کڑیوں کوٹھیک کرویہ بھی ہوئی ہیں تو اس کاریگر نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اندیشہ کی بات نہیں (یہ کھیک ہیں بھی ہوئی اس لیے ہیں کہ رکوع کی طرح جھک کر) یہ اللہ کی تیج پڑھر ہی ہیں۔ مالک مکان نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ ان پرجذ بہ اخلاص غالب ہوجائے تو یہ بحدہ میں جا پڑیں۔ مالک مکان نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ ان پرجذ بہ اخلاص غالب ہوجائے تو یہ بحدہ میں جا پڑیں۔ نے ہنڈیا میں سے گوشت کی بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر دوسرے نے ایک بوٹی فکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلتی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلتی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلتی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلتی ہے تیسرے نے ایک بوٹی بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا کوٹرت ہے اس پر باہم خوب بنسے اور واپس ہوگئے۔ نوٹی نکالی اور کہا کہ ہنڈیا کوٹرت کی ایک تیرا کیا نام ہے اس نے کہا فرات بین البحرین الفیاض (دو دریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) پھراس نے پوچھا کہ آپ کی کئیت کیا الفیاض (دو دریاؤں کے کہا ابوالغیث اس نے کہا پھر تو ضروری ہے کہ تجھ میں کشتی چھوڑی جانے ورنہ ہم الفیاض (دو دریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) کھراس نے پوچھا کہ آپ کی کئیت کیا الفیاض دوریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات کے کہ تجھ میں کشتی چھوڑی جانے ورنہ ہم

سبغرق ہوجائیں گے۔

(۸۰۸) سعید بن مسلم نے اپنے باغ میں بعض دوستوں سے کہا کہ یہ باغ کیسااچھاہے اس نے جواب دیا کہ آپ اس باغ سے بھی اچھے ہیں کیونکہ یہ باغ تو سال میں ایک بار پھل دیتا ہے اور آپ روزانہ پھل دیتا ہیں۔ آپ روزانہ پھل دیتے ہیں۔

( 9 م م ) ایک شخص ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑا ہےاس نے جواب دیااس لیے کہ بٹھادیا جاؤں ۔ تواس کوعہدہ عطا کر دیا۔

(۱۰) ایک مخنث (بیجود) عربیان بن الهیش کے سامنے پیش کیا گیا جب کہ وہ کوفہ کا امیر تھا۔ اس نے کہاا سے خداا میر کوعزت بخشے بیتو مجھ پرالی ہی تہمت لگائی گئی جیسی امیر پرلگائی جاتی ہے یہ سن کر پیٹم سیدھا ہو بیٹھا اور بولا کہ میر ہے بارے میں کیا کہا گیا مخنث نے کہا آپ کولوگ عربیان (نگا) کہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس بیس جے ہیں۔ بیس کر بیٹم ہنس پڑا اور اس کوچھوڑ دیا۔ (نگا) کہتے میں حالانکہ آپ کے پاس بیس جے ہیں۔ بیس کر بیٹم ہنس پڑا اور اس کوچھوڑ دیا۔ (ااس) ایک شخص نے دیکھ کر کہا بہت اچھا۔ اُس کو غصہ آگیا اس نے کہا تم میرا فداق اڑاتے ہو کہنے والے نے کہا نہیں لیکن آپ نے پڑیا کے ساتھ اچھا کیا (کہ اس کی جان نچ گئی)۔

(۱۲) جعفر بن یجی بر کل نے اپنے ایک ہم نشین سے کہا بخدا مجھے بڑی خواہش ہے کہ ایک ایٹے خض کو دیکھوں جو تیجے معنے میں انسان قابل نعمت ہواس نے کہاوہ آپ کو تھلم کھلا میں دکھلاسکتا ہوں جعفرنے کہالا و اس نے ایک آئینہ اٹھا کراس کے چبرے کے سامنے کر دیا۔

(۳۱۳) ایک قصد سنانے والے نے کہا جب بندہ ایسی حالت میں مرجائے کہ وہ نشہ میں ہوتو جب تک دفن رہے گا نشہ ہی میں رہے گا اور جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی نشہ ہی میں ہوگا اس حلقے کے ایک طرف سے ایک شخص بولا واللہ بیرالی اعلیٰ درجہ کی شراب ہے جس کا ایک جام بیں درہم کا ہوگا۔

(۱۳۱۳) ایک اصفہانی نے ابو ہقان کودیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ سرگوثی کررہے تھاس نے کہاتم دونوں کس کے بارے میں جھوٹی با تیں کررہے ہوا بو ہقان نے کہا تیری تعریف کے بارے میں۔ (۱۵۵) خراسان کے سفر میں ایک ظریف آ دمی ہارون الرشید کے ساتھ تھا جب عقبہ ماسدان سے باہر آگئے تو اس نے رشید سے کہا اس خدا کا شکرہے جس نے ہم کوسلامتی کے ساتھ و نیا ہے نکال دیا (عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں اور دنیا کو بھی بطور تمثیل گھاٹی کہا گیا ہے جس کا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے اس شخص نے لفظ دنیا کوظرافۂ گھاٹی کے معنے میں بولا )۔

(۲۱۷) ایک قصائی دبلی گائے کا گوشت بیچنا ہوا ناشی بغدا دی کے سامنے سے گزرااور وہ قصائی بیآ واز لگار ہاتھا کہاں ہے وہ شخص جو (بازار میں) بیتم کھا کرآیا ہو کہ وہ نقصال نہیں اٹھائے گا۔ ناشی نے س کرکہااور تواس کی قتم تڑوائے گا۔

(۱۷) ایک مخنث نے تو بہ کر لی تھی اس سے دوسر مے مخنث نے مل کر پوچھا کہ کہاں سے کھار ہا ہے اس نے کہا کہ چھا کہ کہاں سے کھار ہا ہوں اس نے کہا سور کے تازے گوشت سے ہاس مزیدار ہوتا ہے۔

( ۱۸ ) عبادہ مخت نے ایک مادہ چو پائے کے سوراخ کود کھے کراس کی دم تھنے کر کہا ہے بڑی شرم سے (گردن جھکائے ) چل رہی ہے۔

( ۲۱۹ ) ایک شخص نے دوسر کو ایک بیل کا گوشت جاردن تک کھلا یا اس شخص نے اس سے کہا کہ اس بیل کی موت کی عمراس کی زندگی کی عمر سے زیادہ کمبی ہے۔

(۴۲۰) چندلوگ ایک دعوت کے سلسلہ میں جمع ہوئے ان میں ایک ایسا تحف بھی تھا کہ جماعت
میں اسکامحبوب بھی موجود تھا جب لوگوں نے سونا چاہا یہ محب بھی کھڑا ہوگیا۔ اس نے چراغ بجھادیا
اور اپنے ہاتھ میں تکیا ٹھالیا تا کہ سب و کیے لیں کہ تک پیر کے نیچر کھ کر ہوگیا ہے (اب اس نے
دوسروں کو عافل د کھے کر محبوب کے پاس جانا چاہا) جب اس جگہ تک پہنچ گیا تو ایک لڑکی ایک شمع
لیے ہوئے نکل آئی آپ نے (بیحرکت کی کہ وہیں کھڑے ہوئے) تکید دیوارے لگا کراس پر
مرلگا کر سہارا لے لیا اور خرائے لگا نا شروع کر دیے لڑکی نے د کھ کر کہا کیا ہوگیا کھڑا ہوا سور ہا
ہے اور خرائے بھی لے رہا ہے آپ نے اس سے کہا تجھے اس سے کیا بحث جس طرح بھی ہمارا

و (۳۲۱) ایک ذبین شخص نے مجد میں داخل ہو کرنماز پڑھی۔اس دوران میں کسی نے اس کا جو تہ چرا کر ایک یہ بیا ہوتہ ڈھونڈ نا چرا کر ایک یہودیوں کے کنیہ میں رکھ دیا جو مجد کے قریب تھا اس شخص نے اپنا جو تہ ڈھونڈ نا شروع کیا تو اس کو کنیہ میں رکھا ہوا پایا تو کہنے لگا تیرا برا ہو میں اسلام لایا تو یہودی بن گیا۔ (۳۲۲) بعض اذکیا کا قول ہے جب میں کئ شخص کو دیکھتا ہوں کہ بعد نماز صبح اپنے گھر کے المانف علمية المان ا وروازے پر کھڑا ہوا کہ رہا ہے: و ما عند الله حيرو القلي (اور جونعت اللہ كياس موه سب سے اچھی اور پائیدارہے ) تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے پڑوس میں کسی کے یہاں دعوت ولیم تھی جس میں اسے نہیں بلایا گیا اور جب میں پھھا لیے لوگوں کود مکھا ہوں جو قاضی کے اجلاس سے يدكت موئ آرہ مول : وَما شهدُنا ألا بما عَلِمْنَا (اور مم فصرف وبى شهادت دی تھی جس کا ہمیں علم تھا ) تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور جب کسی ایسے تتخص ہے جس نے نکاح کیا ہواس کا حال پوچھا جائے تو اگر اس نے پیرجواب دیا کہ ہم نے پیر كام صرف نيكى كے ليے كيا بي توسمجھ ليتا ہوں كداس كى بيوى بدصورت ب-(۲۲۳) ہم کوایک قصد سنایا گیا کہ ایک شخص ایک آ دی کے پاس بطور مہمان تھہرا (اور گھر میں ینچے کے حصہ میں سویا) جب رات کوصاحب خانہ کی آئکھ تھلی تواس نے مہمان کے ہیننے کی آواز بالاخانه سے تی تواس نے اس مہمان کو پکارا۔اس نے جواب دیا کہ حاضر ہوں۔میز بان نے کہا كمتم تونيح ليد تصاوير كي على كئ مهمان ني كهالر هكتا موا آگيا ميزبان ني كهاسب لوگ او پر سے بنچے کواڑ ھکتے ہیں مرتم کیسے اڑھکے ہواس نے کہاای پر ہیں ہنس رہا تھا۔ ( ۲۲۴ ) ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں تیرے تھیٹر ماردوں تو مجھے مدینہ پہنچادوں ( یعنی مدینه جا کرگرے ) اس نے کہا تو بہت اچھا ہوا گر آپ پھرا یک اور مار دیں شایداللہ تعالیٰ اس طرح مجھے آپ کے ہاتھوں سے حج کی نعمت عطافر مادے۔ (۲۵) ایک لڑک نے ایک یبودی ہے کہا چیا! تھر میرا ایک تھیڑ کھا تا جا اس نے کہا مجھے تو جلدی ہے بیھٹرمیرے بھائی کے ماردے (لعنی اپنے باپ کے منہ پر مار)۔ (٣٢٧) ايك مخص نے ايك كو يے سے كہانہ تو تقيل اوّل كو يہجانتا ہے اور نہ تقيل ان كو (يد باج کے پردوں کے نام ہیں مطلب بیرتھا کہ تو اناڑی ہے ) گویئے نے کہا میں ان دونوں کو کیسے نہیں پہچانتا حالانکہ تحقیے بھی پہچانتا ہوں اور تیرے باپ کوبھی (تقیل کے معنی بوجھل ہیں پہلا بوجھل اس کے باپ کواور دوسرااس کوقر اردیا)۔ (٢٢٧) ابوالفضل بمدانى نے ايك لمية وى كوجو چا در اور سے بوئے تھا و كھ كركہا سردى كى

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

( ٢٢٨ ) ايک شخص بستي ميں ايك فقير كى ملاقات ہوئى۔ اس نے فقير بي چھاكدكياكرتے

رات آگئی۔

ہوفقیرنے کہاوہی جوموی اور خصر علیہاالسلام نے کیا تھااس کی مراد استطعما اھلھا سے تھی (یعنی موی اور خصر ایک بستی میں پنچے توبستی والوں سے کھاناما نگا)۔

(۲۲۹) ایک بازار والے سے بازار (کی بکری) کا حال پوچھا گیا تواس نے جواب دیا کہ جنت کے بازار کی مانند ہے یعنی وہاں کچھٹزیدفر وخت نہیں ہے)۔

(۱۳۰۰) ایک شخص نے ایک آ دمی کو جوعوام میں سے تھا گالی دی اس نے کہا آیش قلت لک (ترجمہ تیرے لیے وہی جوتو نے کہا) اس نے جواب میں بیا یہام پیدا کر دیا کہ تو نے جو پچھ کہا میں نے تیرے لیے منظور کرلیا پھر گالیاں دینے کا کیا موقع اور در حقیقت وہ یہ کہدر ہاتھا کہ جو پچھ تو نے کہاوہ (گالی) تیرے لیے ہے اور یہ بڑی ذہانت کا جواب ہے۔

(۳۳۱) ایک شخص کی باندی جبکہ اس پرموت کی کیفیت طاری تھی اس کے پاس کوئی پینے کی چیز کے کرآئی جس کواس نے پینا نہ چا ہا۔ اس نے کہا اے میرے آقا! دونوں آئکھیں بند کر کے لیے لیجئے۔ اس نے کہا میں ایسا ہی کروں گا (ابھی دونوں آئکھیں بند ہو جائیں گی) یہ میرے لیے خوش خبری ہے کہ ابھی مرجاؤں گا۔

( ۴۳۲ ) ایک محض نے دوسرے سے کہا کہ تو میرے پاس کس منہ سے آیا۔ حالانکہ تونے یہ کیا اور بید کیا اس نے کہاای منہ سے آیا ہول جس سے اپنے پروردگارعز وجل کے سامنے جاؤں گا جس کے گناہ میں نے تیرے گناہ سے بہت زیادہ کیے۔

(۳۳۳) ایک قصہ گونے اپی تقریر میں کہا آسان ایک فرشتہ ہے جوروزانہ آواز دیتا ہے لِدُوا اللموت وابنو اللخزاب وہاں ایک ذبین آدی بھی موجود تھا اس نے کہااوراس فرشتہ کانام الوالعمّا ہیہ ہے (ابوالعمّا ہیہ ایک شاعر تھا جس کا یہ قطعہ ہے آلا یا ساکن لِدُو اللمونت وابنو اللحزاب (ترجمه اے بلندگل کے رہنے والے تو عنقریب مٹی میں فن کر دیا جائے گا اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو آواز لگا تا ہے موت کے لیے بچ جنواورا جڑنے کے لیے گھر بناؤ۔ 'اس بے ملم قصہ کے اس کے اس بھر تھے اس کے اس بھر قصہ کے اس کے اس بھر قصہ کے اس بھر تھے اس کے اس بھر تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھا تھے کہا تھے کہا

گونے بیہ باور کرلیا کہ بیہ حقیقت کا اظہار ہے حالانکہ صرف ابوالعتا ہید کا شاعرانہ تخیل ہے)

( ۱۳۳۴ ) ایک شخص نے دوگانے والوں کو بلایا۔ جب انہوں نے گانے کا ارادہ کیا تو ایک نے

دوسرے سے کہا تو میراا تباع کرتا اس نے کہانہیں بلکہ تو میراا تباع کرتا ہی جب ان کے مابین بیسلمہ دراز ہوگیا تو صداحب خانہ نے کہاتم دونوں میرا

ا تباع کرو۔ (اور دونوں کو گھرسے باہر کردیا)۔

( ۳۳۵) ایک دانشمند کے سامنے ایک نانبائی ایک طباق لیے ہوئے آیا جس میں دو چپاتیاں رکھی ہوئی تھیں اور کہا جس چیز کی حضور کوخواہش ہووہ حاضر کردوں (گویا چپاتیوں میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی )اس نے کہاروٹی کی خواہش ہے۔

(۳۳۲) ایک حماب دال کا گزرایک شخص پر ہوا جو یہ آ واز لگار ہا تھا ' دخبیص دورطل ایک حبہ میں' (خبیص ایک حلوے کو کہتے ہیں جو مجبور کے شیرے میں تھی یار وغن کنجد ملا کر پکا لینے سے تیار ہوتا ہے) اس نے کہا دبس یعنی مجبور کا شیرہ جو پکا کرگاڑھا کر لیا گیا ہوا یک رطل ایک جبہ میں ماتا ہے اور روغن کنجد ایک رطل ایک قیراط میں ماتا ہے تو خبیص کو (اتنا ستا کہ) دورطل ایک حبہ میں کسے بیچتا ہے؟ (مجبور ہوکرا سے اقر ارکر تا پڑا کہ) اے آ قااس خبیص میں دونوں فدکورہ اشیاء میں سے کوئی چیزشا مل نہیں کی گئے۔ اس نے کہا اب جیسے جاہے بچے اور اللہ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

المائين :

## اذكياء كے بچتے ہوئے كلمات بولنے كے واقعات

( ٣٣٧) ہم كوحفرت عباس بن عبد الملك كے بارے ميں بيروايت كينى كدان سے سوال كيا كيا كم آپ بوے ميں يارسول الله مَا مَا الله مَا الله

(۱۳۳۸) ہم کوحفرت عثمان را اللہ کے بارے میں بیروایت پینجی کدانہوں نے ایک اہل مدینہ سے سوال کیا کہ میری عمر زیادہ ہے یا تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس شب کاعلم نہیں جس میں آپ کی والدہ مبارکہ نے آپ کے والد مطہر کے پاس رات گزاری اور بیہ بچاؤلطیف ہے کہا س شخص نے امك المطیبة لیعنی آپ کی والدہ مطہرہ نہیں کہا (کہورتوں کیلئے مطہرہ یا طیب بالعموم حض نے امك المطیبة لیعنی آپ کی والدہ مطہرہ نہیں کہا (کہورتوں کیلئے مطہرہ یا طیب بالعموم حض سے پاک وصاف ہونے کے باب میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں حضرت عثمان جائے تھی ۔ کے بیاب میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں حضرت عثمان جائے تھی ہے کہ سائل رسول اللہ علیہ وسلم اور بعض روایات میں یہ ہے کہ سائل رسول اللہ علیہ وسلم اور بعض روایات میں یہ مرجم از تاریخ الخلفاء

(ACLLI) (A) - ESS OF SESS (A) C - THÈ TÀIP!

کے ساتھ ایک نوع بے او بی تھی کہ ان کیلئے چین وطہر پر مشمل کنایات استعال کیے جائیں)۔

(۲۳۹) ابن عرابہ مودب نے بیان کیا کہ مجھ ہے محمد بن عمر الضی نے ذکر کیا جو کہ خلیفہ معزز باللہ کے بیٹے کا اتالیق تھا کہ اس نے جب اس بچے کوسورہ والنازعات حفظ کرانا شروع کی اور اس کو بہت مجھا دیا کہ اگرتم ہے تہمارے والدامیر المؤمنین بیسوال کریں کیہ فی ای شیء انت اس کو بہت مجھا دیا کہ اگرتم ہے تہمارے والدامیر المؤمنین بیسوال کریں کیہ فی ای شیء انت رابتم کس چیز (یعنی کس سورت) میں ہو) تو تم بیہ جواب دینا کہ اس سورت میں جو عبس سے ملی ہوئی ہوا کہ اس کے باپ نے اس سے سوال والی عورتوں میں ہوں) محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے باپ نے اس سے سوال کیا فی ای شنی انت تو بچے نے وہی جواب دیا کہ اس سورت میں جو عبس سے ملی ہوئی ہے تو معزز نے خوش معزز نے خوش معزز نے خوش معزز نے خوش

موكراس كودس بزار درجم انعام عطاكيا\_

( ١٨٠٠ ) عبدالواحد بن نفرنے بيان كيا كه مجھے قابل وثو ق شخص نے بيوا قعد سنايا كه وه شام كے راستے میں سفر کررہا تھااوراس پرایک پیوندوں لگا بُتبہ تھااورتقریباً تمیں آ دمیوں کی جماعت ہم سفرتھی اورسب ایسی ہی (فقیرانه) وضع میں تھے دوران راہ میں ایک بوڑ ھا شخص ہمارے ساتھ ہو لیا جس کی بیئت بہت اچھی تھی وہ ایک تنومند مادہ خر پرسوار تھا اور اس کے ساتھ دو خچر تھے جن پر اس کا زادِ راہ اور قیمتی کیڑے اور بیش قیمت مال تھا۔ ہم نے اس سے کہا اے شخص تم کوجنگلی ڈاکوؤں کے ہم پر آپڑنے کا کچھ بھی فکرنہیں ہارے پاس تو کچھ بھی نہیں جوچھین لیا جائے۔ تمہارے لیے اتنی دولت لے کر ہمارے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور چل پڑااور ہماری بات کونہ مانا اور جب وہ سواری سے اتر کر کھانے کے لیے بیٹھتا تو ہم میں ہے اکثر کوساتھ بلا کر کھلاتا اور پلاتا اور جب کوئی ہم میں ہے تکان سے نڈھال ہوجاتا تواس کواسے ایک فچر پرسوار کر لیتا (اس کے اس طرز عمل سے) تمام جماعت اس کی خدمت اورعزت کرتی تھی اوراس کی رائے پڑمل پیراٹھی۔ یہاں تک کہ ہم خطرناک مقام پر پہنچ گئے تو ہم پرحملہ کے لیے تقریباً تمیں سوار جنگلی ڈاکوؤں کے نکل آئے تو ہم کوان سے گھبراہٹ پیدا ہوگئ اور ہم نے ان کورو کئے کا ارادہ کیا تو شخ نے ہم کونع کردیا۔ تو ہم نے بیارادہ ترک کردیا وہ شیخ سواری سے اتر کر بیٹھ گئے اور اینے سامنے دستر خوان بچھا کر کھانا شروع کر دیا اور وہ جماعت

ہمارے قریب آگئی۔ جب انہوں نے کھانے کو دیکھا تو شخ نے ان کو بھی بلالیا اور وہ بیٹھ کر کھانے گئے بھرشخ نے اپنا اسباب کھول کراس میں سے بہت سا حلوا نکال کران سب اعراب کے سامنے رکھ دیا جب انہوں نے پیٹ بھر کرکھالیا تو ان کے ہاتھ جکڑے گئے بعنی حرکت نہیں کر سکتے تھے اور ٹائگیں من ہوگئیں اور وہ ہل بھی نہ سکتے تھے تو شخ نے ہم سے کہا کہ بیطوہ بے س کرنے والا تھا جو میں نے ایسے ہی موقع کے لیے تیار کرچھوڑ اتھا اور اس کا اثر ان پر قائم ہو چکا کے اور حیلہ مکمل ہوگیا ہے اور اسکا اثر جلد زائل ہونے والا نہیں۔ اگر تم چا ہوتو ان کے تھٹر مار کر دکھا ویہ ہوگیا نے اور اسکا اثر جلد زائل ہونے والا نہیں۔ اگر تم چا ہوتو ان کے تھٹر مار کر دکھا تو وہ لوگ رو کئے پر در حقیقت قادر نہیں تھے۔ ہم کو شخ کے کہنے کی تصدیق لوگوں نے مار کر دیکھا تو وہ لوگ رو کئے پر در حقیقت قادر نہیں تھے۔ ہم کو شخ کے کہنے کی تصدیق صورت میں اس مقام کے گردو پیش کی سیر کی اور ان ڈاکوؤں کے تیر ہمارے کندھوں پر تھے اور ان کے ہوئے تھے ہم جس قوم پر سے بھی گڑ رہے وہ ہم کو ان ہی ان کے ہتھیا رہارے بدن پر لگے ہوئے تھے ہم جس قوم پر سے بھی گڑ رہے وہ ہم کو ان ہی ای اور ان بی بھی تھے اور ہم سے امن کے لیے ہی ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے اپنے اکھا نوں پر بھنچ گئے۔

(۱۳۳) ہم سے ابو محد بن عبداللہ بن علی المقری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک جگہ مال دفن کیا اور اس پر ڈھکن رکھ کر بہت مٹی وے دی۔ پھر اس پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہیں وینار رکھے اور ان پر بہت مٹی ڈ ال کر جما دی اور چلا گیا جب اس کوسونے کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس مقام کو کھو دا تو وہ لل گئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیمال نچ گیا اور ایسااس نے اس اندیشہ کی بنا پر کیا تھا کہ شاید کوئی دفن کرتے وقت دیکھتا ہوا ور ایسا ہی واقع ہو گیا تو جب دیکھنے والا آیا اور جگہ کھو دنے کے بعد اس کو بیس دینارل گئے تو ان کو لیا اور اس کو بی تصور بھی نہ ہوسکا کہ بردی مقد ارتو نیچے اور بھی موجو دہے۔

( ٣٣٢) بعض مشائخ نے ہم کو بدواقعہ سنایا کہ ایک یہودی تھا جس کے ساتھ مال تھا اس کو ہمام میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئی اور بیا ندیشہ ہوا کہ اگر اس کو ساتھ لیے پھراتو کمر بندٹوٹ جائے تو وہ جمام کے خزانہ (آب) میں پہنچا اور اس نے زمین کھود کروہ رقم اس میں دبا دی پھر جائل کر اس جگہ کو کھود اتو پھے بھی نہ ملا۔ اب وہ خاموش ہور ہا اور جمام میں داخل ہوگیا۔ پھر جب نکل کر اس جگہ کو کھود اتو پھے بھی نہ ملا۔ اب وہ خاموش ہور ہا اور

اس کا تذکرہ کسی ہے بھی نہ کیاحتی کہ اپنی بیوی 'بیٹے اور کسی خاص دوست سے بھی نہ کہا۔ پھر پچھے دنوں کے بعداس سے ایک شخص نے مل کر کہا کہیے کیسا مزاج ہے تمہارا دل کس خیال میں لگار ہتا ہے۔ اب وہ اس کو لیٹ گیا کہ میرا مال واپس کر۔اس سے لوگوں نے کہا تجھے کیے معلوم ہوا کہ اس نے لیا۔اس نے کہا جب میں نے اس کو دفن کیا تھا تو بچھے کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا اور پھر گم ہونے کی اطلاع بھی میں نے کسی مخلوق کونہیں دی تو آگر میشخص وہ مال نہ نکالیا تو یہ گفتگونہیں کی سکا تھا

( ۲۲۳ ) ایک شخص نے بیان کیا کہ میں رات کو ایک ضرورت کے لیے باہر نکلاتو دیکھا کہ ایک اندھا اپنے کندھے پر گھڑیا اور ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے جارہا ہے وہ اس طرح چاتا ہوا نہر پر پہنچا اور گھڑیا میں پانی بھر کروا لیس لوٹا میں نے کہا اے شخص تو اندھا ہے اور دن رات تیرے لیے کیساں ہیں (پھریہ چراغ لیے ہوئے کیوں پھر تا ہے اس نے کہا اے بیہودے اس کو میں تجھ جیسے دل کے اندھوں کی وجہ سے لیے ہوئے ہوں جس سے ان کے لیے راستہ روثن رہے اور اندھیرے میں مجھ سے نکرا کرمیری گھڑیا نہ پھوڑ دیں)۔

(۱۳۲۲) ابوالحن اصفهانی سے منقول ہے کہ ابراہیم موسلی (مشہوراستادموسیقی) ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے ایسی خوبصورت کنیز بیٹھی ہوئی تھی گویا کہ وہ (خوبصورت درخت) بان کی ایک شاخ ہے اس سے ہارون نے گانے کی فرمائش کی۔اس نے گانا شروع کیا:

توهمه قلبی فاصبح حدّهٔ ثه و فیه مکان الوهم من نظر اثر (ترجمه) میرے دل نے اس کا دھیان کیا توضیح کواس کے دخیار پر میری قوت وہم کی نگاہ کا اثر نمایاں تھا۔ و مرَّ بوهمی خاطراً فجرحتهٔ نه ولم ارجسما قطٌ یجرحه الفکر (ترجمه) اور میرے وہم میں داخل ہوتا ہوا جب وہ گزرا تو میں نے اس کوایک چرکا لگایا اور میں نے (اس کے سوااور) کوئی ایسا جم نہیں دیکھا جس کو (کسی کی قوت) فکرنے مجروح کیا ہو۔

ابراجیم کہتا ہے کہ واللہ اس نے میری عقل سلب کردی یہاں تک کہ قریب تھا کہ میں رسوا ہو جاؤں۔ میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین بیکون ہے؟ ہارون نے کہا بیوہ ہے بقول ایک شاعر کے: لکھا قلبی الغداوٌ و قلبھا لی اللہ فنحن کذاك فی جَسَدَين روح (ترجمہ) آج وہ میرے دل کی مالکہ ہاور میں اس کے دل کا مالک ہوں ہم اس طرح دوجہم ایک روح ہیں۔ چھر جھے سے فر ماکش کی کہا ہے ابراہیم اہتم گاؤ میں نے گانا شروع کیا:

تشرّب قلبی حبها ومشی بها الله تمشِی حُمّیّا الکاس فی جسمِ شارب (ترجمه) میرادل اس کی محبت سے اس طرح لبرین ہوگیا اور اس کو لے کر چلا جس طرح تیز شراب (کا سرور) پینے والے کے جسم میں دوڑ جاتا ہے۔

و دب هواها فی عظامی فشفها این کمّا دب فی الملسوع سَمُ العقارب (ترجمه) اوراس کی محبت میری بدّیوں میں الی سرایت کرگئی که ان کو لاغر کر دیا جیسا که نیش زده شخص میں چھوؤں کا زہردوڑتا چلاجاتا ہے۔

ابراہیم نے بیان کیا کہ ہارون الرشید میرے خیالات کومیرے کنایات سے بھانپ گیااور یہ میری بڑی غلطی تھی۔ ہارون نے مجھے واپس ہو جانے کا حکم دیا اور ایک مہینے تک مجھے نہیں بلایا پھر میرے پاس ایک خادم آ دھم کا اور اس کے پاس ایک رقعہ تھا جس میں یہ ابیات کھے ہوئے تھ

قد تخوقت ان اموت من الوجد الله ولم يَدُرِ مَنْ هَوِيتُ بحالي (ترجمه) بجھے ڈر ہے کہ محبت سے بیار کرتی ہوں اس کو میرے حال کی خبر بھی نہ ہوگا۔ کی خبر بھی نہ ہوگا۔

یا کتابی اقرأ السّلام علی من الله اسمّی و قد لهٔ یا کتابی (ترجمه)اے میرے خطات کو بنجادے جسکامیں نام لینانبیں عابتی اوراے میرے خطاس سے میرے خطاس سے میرے دیا ہے۔

وہ خادم میرے پاس بیر قعہ لے کرآیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیکیا ہے؟ اس نے کہا بیہ فلال جاریہ کا رقعہ ہے۔ قلال جاریہ کا رقعہ ہے۔ سے تیری موجودگی میں امیر المؤمنین کے سامنے گایا تھا۔ میں نے اس معاملہ کی نزاکت کا احساس کر کے اس خادم کو سخت ست کہا اور میں نے بردھ کر اس کے ایک ضرب ماردی جس سے میر نے نفس کو تسکین ہوئی اور میں فور اُہی سوار ہوکر ہارون رشید کے پاس

پہنچااوران سے بیقصہ بیان کیا اور وہ رقعہ ان کو دیا۔ ہارون رشیداس سے اس قدر ہنے کہ ہنتے ہنتے گرنے کے قریب ہو گئے۔ کہنے لگے بیتو ہم نے قصداً تیرے امتحان کے لیے اور تیرا طرزِ عمل اور کر دار بہچانے کے لیے کیا تھا پھر میرے سامنے اس خادم کو بلایا وہ آیا۔ جنب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا خدا تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤس تو ڈ دے تو نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ میس نے کہا تو نے کام تو مرنے کا ہی کیا تھا۔ اس سے میرے دل پر کیا کچھ گزری لیکن میں نے بھیے چھوڑ دیا اور امیر المؤمنین کو تیری حرکت سے باخبر کر دیا تا کہ جس سزا کا تو مستحق ہے وہ امیر المؤمنین کی طرف سے مجھے مل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت کے اور اللہ جانتا ہے کہ جو پچھ میں نے کیا تھا وہ از راہ پاکد امنی نہیں کیا تھا بلکہ خوف و دہشت کی کے اور اللہ جانتا ہے کہ جو پچھ میں نے کیا تھا وہ از راہ پاکد امنی نہیں کیا تھا بلکہ خوف و دہشت کی دھے سے کہا تھا۔

. ( ٣٣٥ ) على بن المهلب ك اوپرايك سانپ آگرا تو اس نے اس كواپنے اوپر سے نہ چينكا تو اس كے باپ نے اس سے كہا كہ بيٹا تو نے شجاعت كى تو حفاظت كى مگر عقل كوضائع كرديا۔

المنابع

## چندشعراءاورقصیدہ لکھنےوالوں کی ذبانت کےواقعات

(۲۳۲) یموت بن المرزع سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جماز ایک دسترخوان پر جعفر بن القاسم کے سامنے کھانا کھار ہاتھا اور جعفر کے سامنے دوسرا دسترخوان تھا اور رکا بیاں جعفر کے سامنے سے اٹھا کر جماز کے سامنے رکھی جارہی تھیں اور کسی قاب میں تھوڑ اسا بچا ہوا کھانا ہوتا تھا اور کوئی خالی ہوتی تھی جماز نے کہا کہ اللہ امیر المؤمنین کا بھلا کرے آج ہم صرف عصبہ بنے ہوئے ہیں بھی ہمارے لیے بچھ مال نے جاتا ہے اور بھی سب کا سب ہی اہل سہام ( یعنی اصحاب الفروض ) لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بچھ باقی نہیں رہتا۔

( ٢٣٧ ) ابوالحن السلامي شاعر نے بيان كيا كه خالديان نے سيف الدوله بن حمدان كى مدح ميں ايك قصيده پيش كيا جس كاشروع بيہ ہے:

تصد و دارها صدو الله و توعده ولا تعد

و قد قتلته ظالمة 🌣 فلا عقل ولا قود

(ترجمہ) وہ (محبوبہ) روک دیتی ہے اوراس کا گھر مضبوطی ہے بند ہے اوراہے دھمکا دیتی ہے اوراس سے پچھمحاسبہ نہیں کیا جاسکتا اور ظالمہ نے اس کوٹل کر ڈالا (اورٹل بھی ایسا کہ) نہاس کا قصاص اور نہ دیت۔اس قصیدہ میں سیف الدولہ کی مدح میں پیشعرہے:

فوجه کله قمر این و سائر جسمه اسد (ترجمه) اس کاچره تمام تر چاند ہے اور باقی جمم تمام تر شیر کا ہے۔

جب سیف الدولہ کو بیشعر سنایا تو اس پر جھوم گیا اور اس کی بہت تعریف کی اور اس کو باربار
پڑھوا تا تھا اسنے میں شیطمی شاعر آ گیا۔ سیف الدولہ نے اس سے کہا یہ بیت سنواور اس کو سنایا
شیطمی نے س کر سیف الدولہ سے کہا اللہ کاشکر کیجئے اس نے آپ کو عجائب البحر میں شامل کر دیا
(یعنی ایک عجیب سمندری حیوان بنادیا) مصنف فرماتے ہیں) خالدیان دو شخص ہیں ابو بکر محمد اور
ابوعثمان سعید۔ بیدونوں ہاشم کے بیٹے اور آپس میں بھائی تھے اور موز ونیت طبع اور نازک خیالی
اور کشر ت ادب میں دونوں برابر کے تھے اور ان کے بہت سے اشعار مشترک ہیں اور علیحدہ علیحدہ
بھی ہرایک کے اشعار ہیں۔ ابواسحی صابی نے ان کے بارے میں بیا شعار کیے:

اری الشاعرین الخالدیین سیرا ﴿ قصائد یفنی الدهر و هِی تخلد (ترجمه) میں نے دونوں شاعروں خالد بین کو یعنی ان کے قصائد کو بتام و کمال دیکھا جوالیے ہیں کہ زبانہ فنا ہو جائے گاگروہ بمیشہ رہیں گے۔

تنازع قوم فیهما و تناقضوا ﴿ وَ مَرِّ جدال بینهم یتردَّد قوم ان دونوں کے بارے میں جھڑری اور دوقد ح کررہی ہاور انکے مائین یہ جھڑا جاری اور ساری ہے۔ فطائفة قالت سعید مقدم ﴿ و طائفة قالت لهم بل محمَّد ترجمہ: توایک جماعت کا وعویٰ ہے کہ سعید کوحق تقدیم حاصل ہے اور دوسری جماعت ان ہے کہتی ہے کہ نہیں بکہ محمد مقدم ہے۔

و صاروا الی حکمی فاصلحتُ بَینهم الله وما قلت الا بالتی هی ارشد (ترجمه)انهوں نے فیصلہ میر سے سپر دکیا تو میں نے ان میں صلح کرادی اور میں نے جو کچھ کہاوہ ی ایک حقیقت

واقعيه --

هما فی اجتماع الفضل روح مولف ﴿ و معنا هما من حیث ثنیت مفرد (ترجمه)ان دونوں کی مجمع کمالات ہونے کے لحاظ سے ایک ہی روح ہے جودواجمام سے مالوف ہے اوران دونوں کے معنے تثنیر (کاصیغه) استعال کرنے کے باوجود مفردہی رہتے ہیں۔

( ٢٣٨) طاہر بن الحن نے عسلی بن ہامان سے جنگ كيلئے روانہ ہوتے وقت فقراء پرتقسيم كرنے كے ليے اپنی آستین میں بہت سے درہم بھر ليے پھر خيال ندر ہااور آستین جھكالى تو سب درہم گر كر پھيل گئے اس نے اسكو براشگون محسوس كيا تواس كے ايك شاعر نے اس بارے ميں بيكہا:

شی یکون الهم نصف حوونه الله خیر فی امساکه فی الکُم الرجمہ)ایک چیز جم کے نام کے دھے روف میں الکُم الرجمہ)ایک چیز جم کے نام کے دھے روف 'جم' ہوں (مرادورہم)ایک و شین میں بندر کھنے میں خیر نہیں ہے۔

( ٣٩٩) عبدالملك كے سامنے ايك شخص كو حاضر كيا گيا جو خارجيوں كے خيالات ركھتا تھا عبدالملك نے اس كے تل كاحكم ديتے ہوئے كہا كيا پيشعرتو نے نہيں كہا؟

ومنا سوید والبطین و قعنب الهم ومنا امیر المؤمنین شبیب (ترجمه) اور جماری جماعت مین ویداور بطین اور قعنب مین اور جم مین سے امیر المؤمنین شبیب ہے۔

اس نے کہا کہ میں نے کہاہے و منایا امیر المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ)یا امیر ً المؤمنین (اب مطلب یہ ہوگا کہ اے امیر المؤمنین ہم ہی میں سے شہیب بھی ہے) یہ س کر اس کافل روک دیا اور اس سے درگز رکیا چونکہ اس نے اب اعراب کو خبر سے خطاب کی طرف میصر دیا

اس سے پہلے بیشعر ہے: فان بکُ منکم کابن مووان و ابنه ، ..... و عمرو و منکم هاشم و حبیب (تو اگرتم میں ابن مروان اسکے بیٹے باشم اور حبیب جیسے لوگ ہیں تو ہم میں بھی حسین اور بطین ۔ الح ۱۲ متر جم اسم میں بین یز یدالشیبانی کوخوارج نے اپناامیر بنالیا تھا اور اس نے عبد الملک پرخروج کیا تھا اس وقت جاج امیر عراق تھا جس کوشیب نے شکست دی تھی پھر عبد الملک نے بہت افواج بھیجیس تو بید دریا میں کود کر غرق ہوگیا تھا۔ متر جم

( ۵ م) بعض شراء نے ابوعثان مازنی کی جومیں پیاشعار کے:

(۱۵۳) عبدالملک بن صالح نے ہارون رشید کے قصر میں داخل ہونا چاہاان سے اسلیمل بن سیج حاجب نے مل کر کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک زندہ رہا دوسراا نقال کر گیا اس لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین سے جو کچھ خطاب کیا جائے اس واقعہ کے مناسب کیا جائے جو میں نے آپ کو معلوم کرایا ہے تو وہ جب وہ ہارون رشید کے سامنے آئے تو عرض کیا ''اللہ آپ کو (اچھی جزاء سے) خوشی عطا فرمائے اے امیر المؤمنین اس امر میں جو نوشی کا المؤمنین اس امر میں جو نوشی کا موجب ہوا اور نا گواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جو خوشی کا موجب ہوا اور ہرایک واقعہ کا ایک بدل عطا کر سے جو اللہ کی طرف سے شاکرین کے لیے زیادتی نعمت کا سبب اور صابرین کے لیے زیادتی نعمت عطافر مائے ) کا سبب اور صابرین کے لیے جزاکا موجب ہوتا ہے (یعنی صبر کی وجہ سے زیادتی نعمت عطافر مائے )۔

(۱۵۲) جعفرانضی نے فضل بن ہمل (وزیر) سے اس طرح خطاب کیا اے امیر! سیاست اور سرداری کے بلند مقام پر آپ کے افعال میں جواعلی موز ونیت ہے اس نے آپ کے اوصاف کے اظہار سے میری زبان کو بند کر دیا اور اس کی بکثر ت مثالوں نے جھے کو چرت میں ڈال دیا۔ یہ ممکن نہیں کہ پورے طور پر سب کو بیان کیا جائے جب میں کسی ایک صفت کی خوبی کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اس کی دوسری بہن جو اس سے بڑھ کر ہے راستہ روک لیتی ہے جس سے پہلی کے لیے ترجیح کی صورت باقی نہیں رہتی اب بجز اس کے کہ اظہار اوصاف کے سلسلہ میں اپنے بجز کا اظہار کر دیا جائے اظہار اوصاف کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔

( ۲۵۳ ) ابودلامہ نے خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ سایا۔ منصور نے کہا اے ابودلامہ امیر المؤمنین تمہارے لیے حکم دیتے ہیں (اپی ہی ذات مراد ہے) ایسے اورایسے انعام کی اورتم کو خلعت اور سواری دیتے ہیں (ان کے ساتھ) تم کو چار سو جریب قطعات دیتے ہیں جن میں سے دوسو جریب عامر ہول گی اور دوسو جریب غامر۔ ابودلامہ نے کہا امیر المؤمنین

نے صلہ مرحمت فرمانے کے سلسلہ میں جن انعامات کا اظہار کیا میں ان کو پہچانتا ہوں اور عامر کو بھی سمجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے؟ امنصور نے کہاالی زمین جس میں نہ کوئی سبزی ہونہ کوئی درخت۔ ابودلامہ نے کہا تو میں امیرالمؤمنین کو چار ہزار جریب قطعات غامر دیتا ہوں۔منصور نے کہا وہ قطعات کہاں ہیں۔ ابودلامہ نے کہا جرہ اور کوفہ کے درمیان تو منصور بیننے لگے اورسب کا سب عطیہ زمین عامر ہی کردیا گیا (بیقصہ او پربھی اس سے زیادہ بسط کے ساتھ گزر چکا)۔ ( ۲۵ م) مدائن نے بیان کیا کہ نصیب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا عبد الملک نے ا بنے ساتھ ناشتہ میں شریک کیا۔ پھراس نے کہا کیاتم کودر بارکی ملازمت منظور ہے۔نصیب نے کہامیرارنگ براہے اور بال بہت گھونگریا لے ہیں اور میراچیرہ بھداہے (اور دربارے لیے وجید اورخوبصورت ہونا ضروری ہے) اور مجھے بیمر تبہ کدامیر المؤمنین میرا اکرام کریں نہ باپ کے شرف سے حاصل ہوااور نہ ماں کے میں اس پرصرف اپنی عقل اور زبان سے پہنچا ہوں۔ (یعنی میرے ساتھ آبائی شرف میں بھی کچھ روایات نہیں ہیں) تو میں آپ کوشم دیتا ہوں اے امیر المؤمنین كرآپ ميرے اور اس عزت كے درميان جو كچھ مجھے حاصل ہو چكى ہے حائل نہ ہوں (اگریس نے اپنی موجودہ حیثیت کوچھوڑ کرور باری حیثیت اختیار کر لی تو ضروری صفات مذکورہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں تحقیر ہوگی اور حاصل کردہ عزت بھی رائیگال جائے گی) تو عبدالملك في نصيب كواس سے معاف ركھا۔

(۵۵) مرائن نے بیان کیا کہ چندظریف الطبع عورتیں بشار بن برد کے پاس بیٹھی تھیں بشار کے ان سے خوب با تیں کیں اور انہوں نے بشار سے پھر ان عورتوں نے کہا ہمیں یہ پہند ہے کہ ہم آپ کو اپنا باپ سمجھیں۔ بشار نے کہا بشرطیکہ میں دین کسریٰ پر آجاؤں (مجوسیوں میں بیٹی بیوی بن سکتی ہے)۔

(۲۵۲) خالدالکاتب نے بیان کیا کہ میں نے اور دعبل نے اور ایک دوسرے شاعر نے جس کا نام مجھے یا ذہبیں رہاصرف' نیا بدیع الحن' کہا تھا کہ ہم سب پر آ مد بند ہوگئ (کہ مناسب کلمات لا کر شعر پورا کر دیں) ہم نے کہا اب جعیفر ان الموسوں کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں جب ہم پہنچ توجعیفر ان نے کہا تہمیں میری تلاش کیوں تھی۔خالد نے کہا ہم آپ کے پاس ایک حاجت کے لیے آئے ہیں۔جعیفر ان نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے نہ ستاؤ۔ہم نے ایک کو بھیج کر ان کیلئے

کھانا منگایا جب وہ سیر ہو چکے تو کہااب حاجت کہوہم نے کہا کہ ہم نصف بیت میں پیچےرہ گئے (اور پورا کرنے سے قاصر ہو گئے) پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ ہم نے کہایا بدلیے الحن انہوں نے واللہ بالکل تو قف نہیں کیااور کہا:

یا بدیع الحسن حاشا کا ک من هجو بدیع (ترجمه)اے زالے حن والے اس سے بچنا کہ زالے ہجر میں ہم مبتلا ہوجائیں۔ پھروعبل نے کہاایک بیت میری خاطر سے بڑھا دیجئے تو کہا:

و محبسن الوجه عود الله من سوء الصنيع (ترجمه) اوريس اس محمر كر حن كى پناه چا بتا بول بربر كربتاؤ ك)

ہمارے ساتھی نے کہا (جس کا نام یا دنہیں رہا) اور ایک بیت میرے لیے بھی کہا بہتر بہت خوثی سے بسر وچشم۔

و من النحوة يستعفيك لى ذل الحضوع الديرى فاكسارى كى ذل الحضوع الديرى فاكسارى كى ذلت معافى طلب كرتى مع غرور حسن في را پر جم نے كہا جم آپ كوالله كير دكرتے ہيں بولے شهرويس تم كوايك بيت اور ديتا جو ل اور كہا)

لا يعب بعضك بعضا ﴿ كن جميلا في الجميع (ترجمه) تم مين سے كوئى دوسرے كاعيب نه تكالے سب كے ساتھ اچھا اخلاق برتو۔

(ک۵۷) اور عقل رسال پردلالت کرنے والا ایسا کلام بھی ہوتا ہے جس میں تو جیدی جاستی ہے جس میں دونوں پہلو مدح اور ذم کے نکل سکتے ہیں۔ منبق کا پیقول اسی قسم کا ہے عدو کے مذمو م بحل لِسان اس میں مدح کا احتال بھی ہے اور ذم کا بھی (مدح کا پہلواس ترجمہ کے ظاہر معنے سے واضح ہے ''تیرے دشمن کی برائی ہر زبان پر ہے'' اس میں ذم کا پہلواس صورت ہے نکا ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمینہ ہے اور کمینوں کے مدمقا بل عموماً کمینے ہی ہوتے ہیں اور اسی قسم کا متبتی کا دوسرا قول ہے ۔ و لِللّٰهِ مسوفی علاك اس میں مدح کے احتال کی بیصورت ہے کہ دوسرے ہم عصروں پر بلندم تب میں تجھ کومقدم ایسے داز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کوئیں (ذم کا پہلو بیہ ہے کہ اللہ ہی جانے کہ تیرے بلندم تب کا کیار از ہے جب کہ اس کے مناسب کوئی خوتی تجھ میں نہیں )۔

(۳۵۸) ہمارے بعض احباب نے ہمیں ایک شاعر کا قصہ سنایا جوایک شہر میں رہتا تھا وہاں ایک اور شاعر آ گیا (جس کی شہر والوں نے قدر کرنا شروع کردی) تو اس نے تفوق جتانے کے لیے اہل شہر سے کہا:

و تشابهت سودا القرآن عليكموا ﴿ فقرَنتم الانعام بالشعراء (ترجمه) اورتم كوقرآن كى سورتوں كے بارے بين متشابلگ كيا كرتم نے انعام كوشعراء كے ساتھ ملاديا (انعام كے معنے جو يا بياورشعراء شاعر كى جمع ہے مقصد بيہ كرتم نے جانوروں كوشاعرك برابركرديا)

( ٢٥٩) ايک شخص نے دوسر في خص کی مدح کی جس کا نام يسرتھا۔اس ميں اس نے کہا: و فصل بسير فی البلاد يسير ليخى ليسر کے عطيات تمام شہروں ميں پھررہ ہيں (ساريسر سے) تواس مادح سے کہا گیا تم نے اس کی مدح تو کی ہے مگروہ تمہيں کچھ نددے گا اس نے کہا کہا گیا تم نے کھے پھھ نددیا تو میں (زبان کے ساتھ) اپنے ہاتھ سے بھی اس طرح کهددوں گا اوراپی انگلیوں کو ملادیا مقصد بیتھا کہ لفظ ليسرکو بمعنے قليل استعال کرلوں گا۔

(۲۰) اورائ قتم کے کسی شاعر کا قول ہے جو کسی کے حق میں کہا ہے:

تحلّی باسماءِ الشهور فکفّهٔ ﴿ جُمادی وما ضمت علیه المحرّم (ترجمه) وه آراسته موامهینوں کے ناموں سے تواس کی تھیلی جمادی ہے اور تھیلی سے ملنے والی چز (یعنی انگلیاں) محرم ہے (یعنی اس کی تھیلی ہمیشہ لوگوں کوعطایا دینے کے لیے کھلی رہتی ہے کبھی بند نہیں ہوتی۔انگلیوں کا بند حرام ہے یا یہ کہ تھیلی میں بخل سے جمود ہے اس سے کسی کوفیض نہیں پہنچ اور انگلیوں پر بھی کسی کو دینے کے لیے حرکت کرنا حرام ہے)

(۱۲۸) ایک دوسرے شاع نے کہا:

و قائل لی ما الذی تشتھی ہم من التی قد ضمّها خدر ها (ترجمه) بعض یو چھے والوں نے جھے یو چھااس پر دہ نشین کی کس چیز کی تجھے خواہش ہے۔

اوجهها حسین بدا مقبلا اله الم شعرها الاسود ام تغرها (ترجمه) کیااس کے چرے کی جو تیرے سامنے ظاہر ہوگیا ہویااس کے سیاہ بالوں کی یاس کے دبمن کی۔

ام طرفها الادعج ام کشحها الله منبت الرّمّان ام صدرها (ترجمه) ياس كيوى بوى بوى بوى بوى بوى بول كياس كيولوكي يا ناراً كنه كمقام كي ياس كيونوكي و الله كيونوكي بولوكي يا ناراً كنه كيونوكي بولوكي بولوكي

قلت له اعش ذا کلّهٔ ثم و نصف حوان و ثلثی زها (ترجمه) میں نے اس کو جواب دیا میں ان سب پر عاشق ہول اور نصف حران اور دو ثلث زبا پر بھی (حربکسر حاء وراء مخففہ بمعنے فرج ہے اور زبایضم زاء بمعنی نضارت و تازگی )۔

(٣٦٢) جنظ سے ایک دعوت کا حال پوچھا گیا جس میں وہ شریک تھا تو اس نے کہا وہاں کی ہر چیز مختلای تھی سوائے یانی کے۔

( ۲۹۳ ) ابو یعقو بخزیمی کے سامنے سکباجہ لا یا گیا جس میں بڑی بڑی ہڈیاں تھیں ( سکباجہ سر کہ ڈال کر پکایا گیا گوشت ) تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ شطرنجیہ ہے ( یعنی بساط شطرنج ہے جس پر بڑی بڑی ہڈیاں شطرنج کے مہرے ہیں ) اسکے بعد فالودہ لا یا گیا اس میں مشاس کم تھا تو بولے کہ یہ نحل یعنی شہد کی تھی کی طرف وحی آنے سے قبل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی دبك المی النحل .....) محل میں مارے شاعر نے دوسرے شاعر سے کہا کہ میرے بیت کے دونوں مصرعے حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور تیرے بیت کے دونوں مصرعے حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور تیرے بیت کے مصرعے بچازاد بھائی ہوتے ہیں ( اشارہ اس طرف ہے کہ ایک تو مصرع خود کہتا ہے اور دوسر امصرع کی دوسرے سے بنوا تا ہے )۔

(۲۵) ہندوستان کا ایک شاعرا یک امیر کے پاس گیا اور اس کی مدح کی۔ اس سے امیر نے (پیم اسے امیر نے رہے اپنے ہوئے کہ بیعر بی زبان نہیں سمجھتا کہا تقدّم یا زوج القحبة (یعنی اے بدکا رعورت کے خاوند آؤ) اس نے امیر سے کہازوج القحبة کا کیا مطلب ہوتو امیر نے کہا کہ لغت عرب سی اس لفظ سے اس شخص کومرادلیا جاتا ہے جوشاندار مرتبہ کا ہواور جس کا برامحل ہواور اس کے پاس مال اور سواریاں اور بہت سے غلام ہوں اس نے کہا تو واللہ اے امیر آپ و نیا کے سب سے برے دوج القجہ ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور معترف ہوگیا کہ خود میرا ہی منحرا بین میرے منہ برگالیاں بن کر آگا۔

رگالیاں بن کرآ گیا۔
(۲۲۲) ایک ادیب شخص مامون کے پاس بعض حاجات کی وجہ ہے آیا گراس نے اس کی ضرورت پوری نہ کی۔ اس نے کہا اے امیر میرے پاس شکر ہے ( یعنی میں آپ کا شکریدادا کروں گا) مامون نے کہا آپ کی شکر گذاری کامختاج کون ہے اس نے فوراً بیا شعار کے:

فلو کان یستغنی عن الشکر مالك الله لكثرة مال اوعلو مكان (ترجمه) اگركوئي ما لك شكر مستغنى اوتا كثرت مال يا بلندى مرتبكى وجه ا لماندب الله العباد لشكره المون الشكروني ايها التقلان (ترجمه) توالله تعالى الشكروني ايها التقلان (ترجمه) توالله تعالى الشيخ بندول كے ليے الني شكركو پيندنه كرتا حالانكه أس نے جن وائس كو الني شكركرنے كا حكم ديا ہے) مامون نے س كركهاتم نے خوب كها اور اس كى حاجت پورى كردى \_

(۲۲۸) این الهاریدنے براشعار کے:

قد قُلت للشيخ الرئيس المظفّر الحي السماح ابي المظفّر (ترجم) من فَشْخُركيس الله عاوت ابومظفر سے۔

ذَكِّر معين الملك بى المك قال المونث لا يُذَكَّرُ (رَجمه) مير عام المونث لا يُذَكَّرُ (رَجمه) مير عام معين الملك كى تذكير سيحة (تذكير حال سنانا اور باصطلاح تحويين مقابل تا نيث اوراى معن كييش نظرانهول في ) جواب ديا كه مونث مذكرتهين مواكرتا \_

(۲۲۸) ابوجعفر محربن موسی موسوی سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ میں ابونفر ابن ابی بزید سے ملئے گیا اور ان سے ایک علوی بحث کررہا تھا اور وہ اس کی طویل نشست اور کثر ہے کلام سے تنگ ول ہور ہے تھے جب وہ الحصنے کے لیے جھکا تو مجھ سے ابونفر نے کہا: ابن عمك ھلذا حفیف علی القلب جس کا ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہارا ابن عم یعنی چیا کا بیٹا دل پر ہلکا ہے یعنی اس کے زیادہ بیٹھنے کا ہم پر پچھ بو جھ نہیں میں نے کہا بیشک تو کہنے گئے میں نہیں خیال کرتا کہ تم سمجھ گئے ہو۔ پھر میں نے فور کیا تو سمجھا کہ حفیف علی القلب سے انہوں نے خفیف مقلوباً مرادلیا ہو۔ پھر میں نے فور کیا تو سمجھا کہ حفیف علی القلب سے انہوں نے خفیف مقلوباً مرادلیا اور ای معنے اللہ کے معنے اللہ دینے کبھی آتے ہیں) تو (خفیف یعنی ملکے کا الٹا) تقبل یعنی بھاری ہوا اور ای معنے کوم ادلیا ہے ان ابیات میں سعید بن دوست نے۔

وَاثْقُل منى زائرى وَ كَانَّمَا اللهِ يقلب فى اجفان عينى وفى قلبى (ترجمه)وه مير عنى پوتُول كوالث ربا ہے اور رسيرى آئھوں كے پوتُول كوالث ربا ہے اور ميرى آئھوں كے پوتُول كوالث ربا ہے اور ميرادل الث ربا ہے۔

فقلت له لما برمت بقربه الله الله على قلبى خفيفا على القلب (ترجمه) جب السي تحمير و يسترك و القلب المرابع و المرابع و

(۲۱۹) ایک شاعر سے خراسان کی پاکیزگی کی تعریف کی گئی جب وہ سفرکر کے وہاں پہنچا تواس

كوپىندنەآ ياتوكها:

ثمنینا خواسازًا زمانًا ﴿ قَلَم نعطی الْمُنلی والصبر عنها (ترجمه) ہم کوفراسان (دیکھنے) کی مدت ہے تمناتھی تو نہ ہی تمنالوری ہونے میں آتی تھی اور نداس سے مبر ہی آتا تھا۔

فَلمَّا ان اتیناهَا سَراعًا ﴿ وَجدنا ها بحذف النصف منها (ترجمه) جب بهم جلدی کر کے وہاں پنچ تو ہم نے اس کوالیا پایا کہ اس میں سے نصف حذف کر ویا جائے (لفظ خراسان میں سے نصف حصہ یعنی ''سان' حذف کرنے سے خراباتی رہتا ہے جس کے معنی نجاست ہیں۔ مترجم)

المائن المائن

## السے حیلوں کا بیان جولڑائیوں میں استعال کیے گئے

( • ٢٢) زیاد بن جبیر دانش سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب والنی کے سامنے مشرکین میں کے ایک شخص کو لایا گیا جس کو ہر مزان کہا جاتا تھا اور وہ اسلام لے آیا تھا۔ حضرت عمر دانی نے اس سے فر مایا کہ میں ان مغازی کے بارے میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تم اچھی رائے دو۔ بازان نے کہا بہتر اے امیر المؤمنین زمین اور اس کے تمام رہنے والے جس قدر بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی مثال ایسے اڑنے والے جانور کی ہی ہے جس کے سر ہاور دو بازو ہیں اور دو ٹائیس بھی ہیں تو اگر دونوں میں سے ایک بازوٹوٹ جائے گا تو ٹائیس بھی گئیں بھا جائیں گی اس کے دوسر سے بازواور سرکواور اگر دوسر آباز و بھی ٹوٹ گیا تو دونوں ٹائیس بھی گئیں اور دونوں بازوقیص ہوئے تو سرتو کسر کی ہے اور دایک بازوقیص ہے اور دوسر آباز وسفارس ہے اور دونوں بازو بھی ختم ہوئے تو سرتو کسر کی ہے اور ایک بازوقیص ہے اور دوسر آباز وسفارس ہے دونوں بازو بھی نوٹ گیا ہو گیا گریں۔ (یعنی وہاں کے عوام) اس لیے آپ مسلمانوں کو تکم دیجئے کہ وہ کسر کی پر چڑھائی کریں۔ (ایمنی) مروی ہے کہ سکندر نے اسے لشکر میں اپنے ایک ہمنا شخص کو دیکھا جو بھاگ جایا کرتا تھاتو اس سے کہا کہ تو یا تو اپنانا م بدل اور یا این خصلت بدل۔

<sup>📭</sup> ہرمزان کا ایک واقعہ پیچھے بھی گذر چکا ہے۔

(۱۷۲) ایک دن سکندر نے خاص جنگ کے موقع پراپے نشکر کی صف سے باہر ہوکر ایک منادی کو تھم دیا کہ وہ (فارس کے نشکر کو) بلند آ واز سے یہ کہا نے فارس کے لوگو! تم کو معلوم ہے جو کھے عطیات ہم نے تمہارے لیے طے کیے تھے تو جو تحص اپنا عہد پورا کرنا چا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نشکر سے جدا ہو جائے اور ہماری طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے ہم ضامن ہیں۔ اس پر فارس کے نشکر نے ایک دوسر سے کو متہم کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے دشمن کے نشکر میں اس سے ایک بے چینی پھیل گئی۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ جب دارا (شاہ فارس) سکندر کے مقابلہ پر گیا تو اس نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے دارا کے نشکر کو پکار کر کہا دارہوئے تھے وہ ہم عمل میں لے آئے اب جس امر کے تم ذمہ دارہوئے تھے اس کو پورا کرو۔ اس سے دارا ہے تھا کہ اس کے نشکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے دارہوئے تھا سی کو پورا کرو۔ اس سے دارا ہے تھا کہ اس کے نشکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے سکندر کے حوالے کردیں اور یہی اس کی ہزیمت کا سب ہوا تھا۔

(۳۷ مرا ۱۳ اور جب سکندر فارس سے بلیٹ کر مندوستان پر حمکہ آور ہوا تو مند کاراجہ ایک زبردست لکسر سے اس کے مقابلہ پر آیا اور اس کے ساتھ ایک بزار ہاتھی تھے۔ ہر ایک پر فوجی سپاہی اور ہجھیارر کھے ہوئے تھے اور ان کی سونڈ وں میں تکوارین تھیں اور گرز تھے تو ان کے سامنے سکندر کے گھوڑے نہ تھم رسکے اور بھاگ کر اپنے مستقر پر واپس آگئے تو سکندر نے تھم دیا کہ تا ہے کے ہاتھی بنائے جا ئیں جو کھر کرے ہوں (جب یہ ڈھل کر تیار ہوگئے) تو اپنے گھوڑ وں کو ان ہاتھی بنائے جا ئیں جو کھر کرے ہوں (جب یہ ڈھل کر تیار ہوگئے) تو اپنے گھوڑ وں کو ان ہاتھی ور دور سیان بندھوایا یہاں تک کہ گھوڑ نے ان کی صورتوں سے مانوس ہوگئے (اور کشموں کے درمیان بندھوایا یہاں تک کہ گھوڑ نے ان کی صورتوں سے مانوس ہوگئے اور ان کو زرہ کھی پہنا دی گئی اور ان کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ میدان جنگ میں روانہ ہوگئی تو اس نے ان بخصوں کے ہر دوجشموں کے درمیان ایک چھوٹا سا دستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئی تو اس نے ان بخصوں کے ہید میں آگ گر گھڑکا نے کا تھم دے دیا جب وہ خوب گرم ہوگئے تو درمیان میں سے بخصوں کے پید میں آگ گر گھڑکا نے کا تھم دے دیا دور ان مجسموں کو ہاتھیوں نے آکر گھر لیا اور ان پر اپنی سے سوئڈیں مار نا شروع کر دیں تو وہ جل گئیں اور سب ہاتھی بھاگ نکے اور راجہ بندیر فرقے ہوگئی۔

( ٧٢ ) منقول ب كرسكندر نے ايك قلعه بندشهر پرحمله كيا اہل شهر نے درواز بندكر ليے۔

پھر سکندر کو اطلاع پینچی کہ اہل شہر کے پاس سامانِ خوراک بقدرِ کفایت (لیعن قلیل مقدار) ہی موجود ہے تو اس نے اپنے لوگوں کو تا جروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہونے کا تھم دیا اور خود وہاں سے واپس ہو گیا (اور محاصرہ اٹھالیا) اور بہت کچھ مال ومتاع ان مصنوعی تا جروں کے ساتھ کر دیا۔ وہاں انہوں نے جو پچھاپنے پاس تھااس کوفروخت کیا اور وہاں سامان خوراک خرید لیا جب انہوں نے بہت ساؤ خیرہ کرلیا تو ان کو بیت کھی بھیجا کہ جو پچھتہارے پاس سامان خوراک سے ہے سب پھونک دواور بھاگ جاؤ انہوں نے اس کی تھیل کی پھراس شہر پرجملہ کردیا اور اس کو چند دن کے محاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔

اور سکندر کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی شہر کے محاصرہ کا ارادہ کرتا تو پہلے اس کے گردو پیش کے دیہات کوخوف ز دہ کر دیتا تھا اور وہ بھا گ کرشہر میں پہنچتے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ شہر کا سامان غذا جلد کھایا جا کر کمی واقع ہوجاتی پھرشہر کا محاصرہ کر کے اس کوفتح کر لیتا۔

(۵۷۵) كرى بن ہرمزى حكايت ہے كه اس نے اصبدكوا يك عظيم الشان لشكرد ب كردوم كى طرف بھیجا۔وہاں اس کواس قدر فقو جات ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اصبدنے روم کے خزانوں پر قبضہ کرلیا اور ان کوائی ہیئت کے ساتھ کسریٰ کے پاس روانہ کیا۔ كرى نے يہ مجھ ليا كه اصبد مزيد فتوحات ہے ہٹ چكا ہے اور ان فتوحات نے اس كوبدل ديا ہےاوراس میں تکبراورخودسری پیدا ہوگئ ہےتواس کے پاس ایک شخص کو بھیجاتا کہ وہ اصبد کولل کر وے اور میخص جس کو بھیجا گیا تھاعقمندتھا جب اس نے اصبد اور اس کی تدبیر اور عقل کودیکھا تو اس نے خیال کیا کہ ایسے تخص کافل بغیر کی جرم کے مرگز مناسب نہیں۔ پھراس نے اصبد کواپنے بھیج جانے کی وجہ صاف بتادی ۔تواصہدنے قیصرروم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وہاں سے جواب آیا کہ جب چاہوآ سکتے ہو۔ جب اصبد اور قصر کی ملاقات ہوئی تو اصبدنے قیصرے کہا کہ بیضبیث مجھ فل کرنے کا ارادہ کے ہوئے ہاور مرے پاس اس غرض سے ایک شخص کو بھیجا بھی ہے۔اب میں اس کو ہلاک کر دینا جا ہتا ہوں جیسا کہ اس نے میرے متعلق ارادہ کررکھا ہے اورسب سے بڑاظلم اسی کی گردن پر ہوتا ہے جوظلم کی ابتداء کرتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپیا وعدہ کریں جس سے میں مطمئن ہوسکوں اور آپ ا بنی فوج سے کسریٰ پرحملہ کرنے کے لیے میراساتھ دیں اور میں اس کے خزانوں میں سے اتنا

مال آپ کودوں گاجتنا کہ آپ کے اموال پر میں نے قبضہ کیا تھا اورجس قدر اموال کاخر ج آپ اپناس سفرمیں کریں گے۔قیصر نے اس کوعہد میثاق لکھ کردے دیا جس ہے وہ مطمئن ہو گیااور قصر جالیس ہزار کالشکر لے کر کسری کے مقابلہ پر آ گیا۔اب کسری سمجھ گیا کہ صورت حال کیا پیش آئی تواس کے قیصر کے لشکر کوشکست دینے کے لیے بی حیلہ کیا کہ ایک قس کو بلایا جوعیسائی بن كرقيصركي دين مين شامل ہوگيا تھااس ہے كہا كہ ميں حرير پرايك راز كى تحريلكھ كر تجھے ويناحيا ہتا ہوں تا کہ وہ تح ریاصہد کو پہنچادے اور اس راز پر ہرگز کسی کو مطلع نہ کرے اور اس کو ایک ہزار دینار دیئے اور کسریٰ کواس کا یقین تھا کہ بیٹس وہ خط قیصر کے پاس پہنچائے گا کیونکہ اس میں ایسا مضمون \_ بجس میں روم کی ہلاکت ہے (توبیس اس کو کیسے گوارا کرسکتا ہے) اور اصبد کے نام اس مضمون کا خط لکھا تھا'' میں نے تجھ کولکھا تھا (اس کے مطابق) اب قیصر مجھ سے قریب ہو گیا ہے اور اللہ نے ہم پر برااحسان کیا اور تیری تدبیر ہے ہم کواس پر قابودیدیا (میں دعا کرتا ہوں) کہ تیری اصابت رائے بھی زائل نہ ہوتونے رومیوں (کی مجتمع قوت) میں تفریق پیدا کردی۔ اب میں اتنی در کرنا جا ہتا ہوں کہ قیصر مدائن کے قریب پہنچ جائے پھر میں اس پر فلا ل دن دفعتهٔ حملہ کر دوں گا۔ ابھی تو اس کو برابراس دھوکے میں ڈالے رکھ کہ تو میرے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میں اس تدبیر سے رومیوں کو بالکل ختم کر ڈالوں گا۔'' قس پیخط لے کرچلا اور (جیسا کہ كرى كاخيال تھا)اس نے يہ خط قيصر كوجاكر دے ديا۔ قيصر نے ديكھ كركہا يہ بالكل ٹھيك ہے۔ اصبد نے صرف ہم کو ہلاک کرنے کے لیے بیایک جال چلی تھی تو فوراُ واپس لوٹ پڑا اور پیھیے سے کسری نے ایاس بن قبیصة الطائی سے حملہ کرا دیا جس نے قیصر کے لشکر کو قتل کر دیا اور قیصر تھوڑی میں جماعت کے ساتھ نیچ کرنگل سکا۔

(۲۷۲) ہشام بن مجر الکسی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جذیبہ بن مالک جرہ اوراس کے گردو پیش کے علاقہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے ساٹھ سال تک حکومت کی اوراس پر برص کے نشانات شخصاس کی زبر دست طاقت تھی نز دیک والے بھی اس سے ڈرتے تھے اور دُوروالوں پر بھی اس کا رعب تھا۔ عرب پر اس کی اس قدر ہیت تھی کہ وہ اس کو ابرص کہتے ہوئے ڈرتے تھے بلکہ ابرش کہتے تھے۔ اس نے ملتے بن البراء سے جنگ کیا اور یہ حضر کا بادشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے کہتے تھے۔ اس نے ملتے بن البراء سے جنگ کیا اور بیہ حضر کا بادشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے کہتے تھے۔ اس نے جس کے سامنے شمع روش کر کے رکھی گئی اور جس نے جنگ میں شبخیت کا استعمال کیا۔

درمیان میں واقع ہے اور بیروہی مقام ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے قصیدہ میں کیا ہے جس کا ایک ہیت ریہے:

واخوا الحضر اذ بناه و اذ دجلة تجبى اليه والخابور

(ترجمه) اور حفز والوں نے جب اس کی بنیا در کھی اور جب کہ د جلہ اور خابور کا پانی کائکر ؤہاں لایا گیا تھا ملیح بن البراء کوجذیمہ نے قتل کر دیا اور زبّاء کو (جواس کی بیٹی تھی) شام کی طرف دھکیل دیاوہ روم میں پہنچ گئی اور ریم عورت عربی زبان بولتی تھی۔

شگفتہ بیان بارعب اور بڑی ہمت والی تھی۔ ابن الکلمی کا بیان ہے کہ اس کے زمانہ میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نبھی ۔اس کا نام فارعہ تھا (اور بقول محمد بن جر برطبری ناکلہ اور بقول ابن دریدمیسون تھا) اوراس کے اسنے لمبے بال تھے کہ جب چلتی تواس کے پیچھے زمین ير تھنيخے لگتے تھاور جب ان کو پھيلاتی توان ميں حھي جاتی تھی اس ليے اس کا نام زباء (بہت بالوں والی )مشہور ہوگیا تھا۔ ابن الکلمی نے میجھی کہاہے کہ حضرت عیسیٰ علیقیاس کے باپ کے قتل ہونے کے بعد مبعوث ہوئے تھے اس کی بلند ہمتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پھر لوگوں کو جمع کر لیااوراموال خرچ کیےاورا پنے باپ کے ملک میں واپس آگئی اور ملکہ بن گئی اور جزیمۃ الا برش کی حکومت کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس نے دریائے فرات کے مشرق اور مغرب دونوں کناروں پر آ منے سامنے دوشہر بسائے اور دونوں شہروں کے درمیان فرات کے بنیجے سے ایک سرنگ لے گئی اور جب رحمن اس پرحملہ کرتے تو وہ اس میں پناہ لے کر قلعہ بند ہو جاتی ۔مردوں سے الگ رہتی اس لیے کنواری رہی اوراس کے اور جذیمہ کے درمیان جنگ کے بعد صلح ہوگئ تھی۔اس کے بعد جذیمہ کے دل میں اس سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے اپنے خاص مثیروں کوجمع کر کے اس بارے میں مشورہ کیااوراس کا ایک غلام تھا جس کو قیصر بن سعد کہا جاتا تھا (بعض نے اس كوجذيمه كالجيإ كابيثا لكھاہے مترجم ) يتخض بہت عاقل بيدارمغز تھااور خازن اورمہمات امور میں دخیل اور اس کی سلطنت کا معتمد تھا۔ با دشاہ کی بات س کرسب خاموش رہے مگر قصیر نے شاہی آ داب کی بجا آ وری کے بعد کہا کہ اے بادشاہ زبا ایک ایس عورت ہے جس نے مردوں سے اختلاطا پنے او پرحرام کررکھا ہے وہ اب تک کنواری ہے نہ مال کی طرف اس کورغبت نہ جمال کی طرف اورہم پراس کا ایک خون کا بدلہ بھی ہے اورخون بھلایانہیں جاتا اوراس نے آپ کوخوف

سے چھوڑ رکھا ہے اور دولت کے بچاؤ کی وجہ سے اور کینداس کے دل کی گہرائی میں دفن ہے وہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح آگ پھر کے جسم میں ہوتی ہے کہ اگر اس پر چوٹ پڑتی ہے تو شعلہ دیتی ہے اور چھوڑ دیا جائے تو چھپی رہتی ہے اور دوسرے بادشا ہوں کی بیٹیوں کی بادشاہ کے لیے کی نہیں ہے جو کفولیعنی خاندانی ہمسری بھی رکھتے ہیں اوران عورتوں کو بھی رغبت ہوسکتی ہے اور الله تعالی نے آپ کا مقام اپنے کمتر کی طرف طمع سے بالاتر بنایا ہے آپ کی شان بلندر ہے کوئی آپ سے بالا ترنہیں جذیمہ نے کہااے قیصروزندار رائے تو تمہاری ہی ہے اپنے کم ترکی طرف ہی ہے اور احتیاط کا اقتضاد ہی ہے جوتم کہدرہے ہولیکن نفس پر محبت کی وجہ سے خواہش غالب آ جاتی ہے اور ہرشخص کے لیے خدانے جو مقدر کر دیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے اس سے بھا گنا اور بچناممکن نہیں۔اس کے بعدز باء کے پاس ایک ایٹی کویہ پیغام نکاح دے کرروانہ کیا اور اسے کہا کہ زباء سے مل کرالی گفتگو کروجس ہے وہ نکاح کی طرف راغب ہوجائے اور دل ہے آ مادہ ہو جائے جب اس کے پاس پیغام پہنچ گیا تو اس نے س کراور سمجھ کر کہا کہ تمہارا آنااوریہ پیغام سب بسروچتم ہےاوراس نے بڑی خوشی اور رغبت کا اظہار کیا اور اس کی آمد کی قدر کی اور اس کواو کچی جگہ بٹھایا اور کہامیں اس امر سے اس لیے کنارہ کش رہی ہوں کہ مجھ کو اندیشہ تھا کاہ برابر کا رشتہ نہ آئے گا اور بادشاہ کا مقام تو میرے مرتبہ سے بلند ہے اور میں اس سے کم درجہ پر ہوں۔ میں بادشاہ کے سوال کو قبول کرتی ہوں اور اس پیغام سے خوش ہوں اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اس جیسے امور میں مردوں ہی کا (عورتوں کی طرف) آنامستحن ہوتا ہے تو میں خود چل کراس کے پاس پہنچ جاتی اوراس ایکچی کوقیمتی ہدایا دیئے جوغلاموں اور باندیوں اور خچراور گھوڑوں پرلدے ہوئے تھے اور ہتھیا راور اموال اور اونٹ اور بکریاں اور بیش قیمت کپڑوں کے اور سونے اور جا ندی کے بوجھ جانوروں پرر کھے ہوئے تھے۔ جب جذیمہ کے پاس رشتہ لے جانے والا آیا تو وہ اس کے جوابات س کر پھولانہ سایا اوراس کے لطف و کرم کوس کر بہت خوش ہوا اور اس نے یقین کرلیا کہ بیسب حقیقی رغبت اورخوشی پرمبنی ہے اور اس کے نفس نے اس قدر ابھارا کہ اپنی قابل اعتماد خواص اورارا کین دولت اوراعیان مملکت کوجن میں قصیر بھی تھاساتھ لے کرفوراً ہی چل پڑااورا پنا قائم مقام اپنے بھانج عمرو بن عدی المخی کو بنا دیا اور جیرہ پر بنونخم کا سپر پہلا بادشاہ تھااس نے ایک سو ہیں سال تک حکومت کی اور بیوہی ہے جس کو جب یہ بچہ تھا جن اُٹھا کر لے گئے تھے اور جب اس کوواپس کیا توبیہ جوان اور دراز فد ہوگیا تھا۔اس کی والدہ نے اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈالا اوراس کواس کے ماموں (جذیمہ) سے ملنے کے لیے بھیجاس نے دیکھ کر کہا: شب عمرو عن الطوق عمروطوق سميت جوان ہوگيا۔ يہ جمله ضرب المثل ہوگيا (ابن بشام نے يوضداس طرخ بیان کیا ہے کہ زبّاء نے جذیمہ کے پاس خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور بیلا کچ دلایا تھا کہ اس کے بعد دونوں سلطنتیں ایک ہوجائیں گی اور عمرو بن عدی کی بادشاہی کی مدت ایک سواٹھارہ سال تحریر کی ہے۔اشتیاق احمد از طوق الحوان ) الغرض عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنا کر جذیمہ روانه ہوگیااور زبایء کےعلاقہ میں بہنچ گیا جودریائے فرات پرتھاجس کو نیفہ کہاجاتا تھاوہاں اتر گیا (ایک نسخدمیں نیفہ کے بجائے بقد کھا ہے مترجم) اور شکار کیا اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر اسيخ مصاحبين سے دوباره مشوره كيا توسب لوگ خاموش رہے اور قصير بن سعد نے ہى آغاز كلام كياس نے كہاا ، بادشاہ جسعزم (يعنى كسى اہم كام كاراد ، ) كے ساتھ خرم (احتياط) شامل نه ہوتو اس کا انجام افسوس پر ہوتا ہے تو ایسی با توں پر جو بظاہر مرصع ہوں اوران کا پچھ بھی اچھانتیجہ نہ ہووثوق نہ کرنا چاہیے اور رائے میں (بجائے عقل خواہش نفس پر مدار نہ رکھنا جاہیے کہ معاملات مگر جائیں اور نہ خرم واحتیاط کوچھوڑ کرجو جی میں آئے وہ کرڈ النامناسب کہ بیدانشمندی سے بعید ہے اور بادشاہ کے لیے میرامشورہ رہے کہ اپنے معاملہ میں ثابت قدی کے ساتھ انجام پیش نظر رکلیں اور بیدار مغزی کے ساتھ احتیاط کا پہلوا ختیار کریں اور اگریہ بات پیش نظر نہ ہوتی كه جو يجهر موتا ہے وہ خداكى تقدير كے مطابق موتا ہے تو ميں قطعى طور پر بادشاہ كى راہ ميں حاكل مو جاتا کہ وہ ایسانہ کریں۔ پھر جذیمہ نے جماعت کی طرف رخ کیا اور کہا اس امر میں تہاری کیا رائے ہے انہوں نے اس معاملہ میں باوشاہ کی رغبت کے مطابق گفتگو کی اور باوشاہ کی رائے کی تصویب کردی اوراس کے اراد ہے کومضبوط کردیا جذیمہ نے کہاوزن دارمشورہ جماعت ہی کا مانا جائے گا اور جوتم رائے دے رہے ہو وہی ٹھیک ہے قصیر نے کہا: اری القدر یسابق الحذر ولا يطاع لقصير امر (لعني مين ويها مول كه تقتري المي سبقت كررى بي يعني عالب آرى ہے بچاؤ کی تد ابیر پراورقصیر کی کوئی تدبیر کارگرنہیں ہورہی ہے ) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیااور جذیمہ نے کوچ کر دیا۔ جب زباء کے شہروں کے قریب بھنچ گیا تو تھہر گیااور زباء کے یاس قاصد سی کراس کواین آمدے مطلع کیا تواس نے مرحبا کہااور آنے پر بری خوشی اور رغبت کا

اظہار کیا اور تھم دیا کہ باوشاہ کی خدمت میں سامان رسد وضیافت اور سواریوں کے لیے جارہ روانه كياجائ أورايي فشكراورخاص عما كدسلطنت اورعام اعيان مملكت اوررعا يا كوحكم ديا كهاسيخ سرداراورا پنی مملکت کے بادشاہ سے ملیں تو قاصد جواب لے کرآیا اوراس نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھاسب بیان کر دیا جب جذیمہ نے روانگی کا ارادہ کیا تو قصیر کو بلا کر پوچھا کہ کیا تمہاری رائے اب بھی وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور اب تو اس میں میری بصیرت اور بڑھ گئی تو کیا آپ اپنے عزم وارادے پر قائم ہیں بادشاہ نے کہا ہاں اور میری رغبت پہلے سے اور بڑھ گئ تو قصیر نے کہا: ليس الدهر بصاحب لمن لم ينظر في العواقب (يعنى زمانداس كاساتهي نبيس جوانجام ير نظر ندر کھے) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیا پھر کہا اور کسی امرکواس کے ضائع ہونے ہے پہلے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ابھی تک بادشاہ کے ہاتھ میں بھلائی پرآنے کی قوت باقی ہے۔اگرآپ کو یہ مروسہ ہے کہ آپ صاحب ملک ہیں اور آپ کے ساتھی بکثرت ہیں اور آپ كامقام بلند بوقاس وفت توآپ كاماتهاس قوت اورغلبه عالى ب اورآپ ايخ قبيله اور متعقر سے دور ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنی ہتی کوالی ذات کے ہاتھوں میں ڈال دیا جس کے مراور دھو کے ہے میں آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ اپنی رائے پر ہیں اور ضرور وہی کریں گے اور خواہش نفس کے پیچھے رہیں گے تو (بداور سن لیجئے) کہ کل اگر آپ سے بدقوم فرقے فرقے کی حیثیت سے ملی اور آپ کے آگے آگے چلی اور بیصورت رہی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں آتی بھی رہین اور جاتی بھی رہیں تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی رائے درست اوراگروہ لوگ آ بے سےصف بندی کے ساتھ مجتنع ہو کرملیں اور آپ کے سامنے دوصف میں ہو کر آئيں يہاں تك كه جب آپ ان كے في ميں آجائيں اورسب طرف كليركرآپ يرثوث يؤيں تووہ آپ کے نفس کے مالک ہوجائیں گے اور آپ ان کے قبضہ میں جانے لگیں تو اس عصا کا خیال رکھےجس کے غبار کو بھی کوئی نہیں پکڑسکتا ایسے وقت میں آپ کو چا ہے کہ اس کی پشت پرجم جائیں اور یہ آپ کو ہلاکت ہے بچا کر نکال سکتا ہے اگر آپ نے اس پر اپنا قبضہ قائم رکھا اور جذیر کی ایک ایسی اعلی قسم کی گھوڑی تھی جو پرندوں ہے بھی سبقت لے جاتی تھی اور تیز ہواؤں کی برابری کرنے والی تھی اس کا نام عصاتھا۔ جذیمہ نے قصیر کی گفتگوس کی اور کوئی جواب نہ دیا اورروانہ ہوگیا اور زباءنے جب اس کا پٹی جذیمہ کے یہاں سے واپس ہوکراس کے پاس بھنج

(ACLULA STREET OF SEED OF SEED

گیاادراین شکرکو ہدایت کردی تھی کہ کل جب کہ جذیبہ آجائے توتم سب لوگ اس کے سامنے انتھے ہوکر داہنے اور بائیں دوصفوں میں کھڑے ہوجاؤ پھر جب وہ تمہاری صفوں کے بیج میں پہنچ جائے تو چہار جانب سے اس پر حملہ کر دواور اس کوخوب گھیر لواور خبر داریہ موقع ہاتھ ہے جانے نہ دینااورجذیمہ جبروانہ ہواتو تصیراس کے داکیں طرف تھا۔ جب قوم صف بستہ سامنے آئی اور دوصفوں میں تقسیم ہو کر (راستہ بنا کر) کھڑی ہو گئی تو جب بیلوگ وسط میں پہنچ گئے تو وہ سب چاروں طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شکرہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اور اس کو گھیر لیا۔اب جذیمہ نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے اور قصیراس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا تو اس کی طرف منه کر کے جذیمہ نے کہا اے قصیر تو ٹھیک کہتا تھا تو قصیر نے کہا اے بادشاہ! ابطأت بالجواب حتى فَاتَ الصوابُ لِعِيْ آپ نے جواب دیے میں اتی در لگائی کہ بھلائی کا موقع ہی ضائع ہو گیا (یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قصیر کی گفتگوس کر جذیمہ نے جواب نہیں دیا تھااور چل پڑاتھا) عرب میں یہ جملہ بھی بطور ضرب المثل چل پڑا۔ جذیمہ نے کہااب کیارائے ہے۔قصیرنے کہاریعصاموجود ہےاس پرسوار ہو کرنگل جاؤامیدہے کہ آپ جان بچالے جائیں گے۔مگر جذیمہ نے اس کو پسند نہ کیا اور اس کولشکر اپنے ساتھ لے چلاتو جب قصیر نے دیکھا کہ جذیمہ نے قیدی بننے کے لیے اپنے کوحوالہ کر دیا اور اس کواب اس کے تل کا پورایقین ہو گیا تو اس نے اپنے حواس جمع کیے اور عصا کی پشت پر قبضہ کیا اور باگ سنجال کراس کے ایڑ لگائی اور وہ اس کو لے کر ہوا ہو گئی اس کو جذیمہ نے دیکھا کہ وہ اس کو لے کرصاف نکل گئی اور (جب جذیمہ گرفتار کر کے لایا جار ہاتھا) زبّاءنے اپنے محل کے اوپر سے جھا تک کر کہا تو کیسا چھا دولہا بنا ہوا مجھ پرجلوہ افروز ہونے اور مجھ سے زفاف کے لیے آ رہاہے یہاں تک کہاس کولوگوں نے زبّاء کے پاس پہنچادیا اور زباء کے ساتھ اس کے قصر میں صرف کنواری لڑکیاں ہی رہتی تھیں ہم عمر اور وہ اپنے تخت پراس طرح بیٹھتی تھی کہ اس کے گر دایک ہزار خاد مائیں تھیں جن میں سے ہرایک کی لباس اور ہیئت کے اعتبار سے شان زالی تھی اور زباء اُن کے درمیان ایس معلوم ہوتی تھی کہ ایک چاند ہے جس کو چاروں طرف سے ستارے کھیرے ہوئے ہیں۔ زبّاء نے حکم دیا کہ چڑے کا فرش بچھایا جائے جو بچھا دیا گیا اوراس نے خاد ماؤں سے کہا کہا ہے سردار کا اوراپنی آ قاکے دولہا کا ہاتھ سنجال لوتو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا اس طرح کہ وہ زبّاء کو (ACLUM) (ASSES) (ASSES

اورزباءاس کودیکھتی رہےاورایک دوسرے کی بات س سکیں۔ پھراس کے علم سے خاد ماؤں نے جذیمہ کے ہاتھوں کی شریانیں کا دیں اور دونوں ہاتھوں کے نیچ طشت رکھ دیئے گئے تو اس کا خون طشت میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ پھر کھ قطرات اس چمڑے کے فرش پر گرے تو زباءنے ان باندیوں سے کہا کہ بادشاہ کاخون ضائع مت کرواس کوئ کرجذیمہ نے کہا تھے ایسےخون پر افسوس ندكرنا جا ہے جس كے بہانے كا ذمدداروہ خون والاخود بى سے جب جذير كا انقال موكيا تو زبّاء نے کہا واللہ تیرے خون سے ہماراحق پورانہیں ہوا اور نہ تیرے قتل سے پوری تشفی ہوئی ولكنة غيض من فيض يعني ليكن يدبرى چيز كابدله چيونى چيز سے ب(يه جمله بھى عرب ك محاورات میں داخل ہوگیا) پھراس کے حکم سے دفن کر دیا گیا اور جذیمہ نے اپنی مملکت پرایخ بھانج عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنایا تھا وہ روزانہ حیراہ کے جنگلوں میں جذیبہ کے احوال کی جتبويل گھومتا پھرتار ہااورائے مامول كے حالات معلوم كرنے كى كوشش كرتار بتا تھاوہ ايك دن اس فکرییں نکلاتھا کہاس کوایک سوارنظر آیا جو گھوڑ اہوا کی طرح دوڑ ائے چلا آر ہاہے اس نے کہا کہ گھوڑی تو جذیمہ ہی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوار کوئی بہمیہ لیعنی جانوروں کی طرح سراسیمہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی خاص امر کی وجہ سے عصااس طرح آ رہی ہے پھر قصیر قریب آ گیا تو عمرو بن عدى اور دوسر ب لوگوں نے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مقدر بادشاہ کو جمارى اوراس كى موت کی طرف مینی کر لے گیا (اورسب قصدسایا) اوراس نے کہا کدزیاء سے خون کابدلد لیجئے۔ تو عمرونے کہا کہ زباء سے خون کابدلہ کیے لیا جاسکتا ہے وہ تو شہباز ہے بھی زیادہ چست ہے قصیر نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کے ماموں کوکس فدر تھیجیں کیس مگر موت اس کو طلب کررہی تھی (اس لیے کوئی نصیحت کارگر نہ ہو تکی) اور خدا کی قتم جب تک آسان پرستارے چک رہے ہیں اور سورج طلوع ہور ہا ہے میں اس کے خون کا بدلد لینے سے غافل نہ ہوسکوں گایا خون کا بدلہ لوں گایا یہ کہ میری جان ضائع ہو جائے اور میں معذور ہو جاؤں۔ پھر قصیرنے اپنی ناک کاٹ ڈالی اور زباء کے پاس اس صورت سے پہنچا گویا وہ عمر بن عدی سے بھاگ کر آیا ہے۔زباءکواطلاع دی گئی کہ یقصیر بن سعد ہے جوجذیمہ کا چیا کا بیٹا اوراس کا خازن اورمہمات امورمیں دخیل رہا ہے۔ یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ زباء نے اجازت دیدی۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو زبّاء نے کہا تو یہاں کیے آیا اے قصیر! جب کہ حارے اور تمہارے درمیان ایک عظیم

الشان خون كامعاملہ ہے اس نے كہاا ، باعظمت بادشا ہوں كى بيٹى ميں آپ كے پاس اس اميد سے آیا ہوں جو آپ جیسی بلند حوصال شخصیتوں سے ایسے مصائب کے وقت کی جاسکتی ہے اور حق سے ہے کہ بادشاہ (ملیح بن البراء) کا خون اس کو بلار ہاتھا یہاں تک کداس نے انتقام لے لیااور میں آپ کے پاس عمر بن عدی سے بناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔اس نے اپنے ماموں کے آل میں مجھے متبم قرار دیا اور بیالزام عائد کیا کہ وہ میرے ہی مشورے سے تمہارے پاس آیا تھا اس نے میری ناک کاٹ دی اور میرامال چھین لیا اور اپنے اہل وعیال تک بھی مجھے نہ جانے دیا اور مجھے قتل کی دھمکی دی تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوا اب میں بھاگ کرآپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کی عزت کے سہارے سے زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں اس نے خوش آ مدید کہا اور بیا کہ جم تمہاری حفاظت کریں گے اور ہمتم کو ایک پناہ گزین کاحق دیتے ہیں اور اس کو تشہر الیا گیا اور اس کے لیے جائے قیام کا نظام کر دیا گیا اور اس کو مال اور جوڑے اور خادم عطا کیے اور اس کا خوب ا کرام کیا گیا۔قصیرعرصہ تک وہاں مقیم رہا مگراییا موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ زبّاء سے اور زبّاءاس سے گفتگو کر سكے اور وہ موقع فرصت اور حیلہ كی فكر میں لگا ہوا تھا اور زبّاء ايك مضبوط قلعه میں محفوظ رہتی تھی جو سرنگ کے دروازے پر بنا ہوا تھا وہاں وہ پورے طور پر محفوظ تھی کہ اس پرکوئی قا در نہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے ایک دن قصیر سے کہا کہ عراق میں میری کثیر دولت اور ایسے فیس ذ خار موجود ہیں جو بادشاہوں کے استعال کے قابل ہیں اگرآ پ جھے کوعراق جانے کی اجازت دیں اور اتنا مال بھی عطا فرما ویں کہ جس سے تھوڑ اتجارتی سامان فراہم کر کے اس کوروائگی کا سبب بنالوں اور برسم تجارت اپنے اموال تک پہنچ سکوں تو جس قدر ممکن ہوگا وہاں سے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ زبّاء نے اجازت دے دی اور اس کو مال بھی دے دیا تو وہ عراق پہنچا اور کسریٰ کے ملک میں گھوم پھر کروہاں سے نی قتم کی عجیب چیزیں خریدیں اور جس قدر مال زباءنے ویا تھااس سے بہت زیادہ قیمت کی اشیاء لے کروا پس آ گیا جن کوز بّاء نے بہت پیند کیا اور خوش ہوئی اور اباس کے یہاں اس کا مرتبہ قائم ہو گیا۔قصیر دوبارہ پھرعراق پہنچااور پہلے ہے بھی بہت زیادہ عجیب جواہر' کتال ریشم اور دیا کے تھان لے کرآیا۔اب اس زبّاء کے یہاں خاص مقام بن گیا اوراس کی عزت بہت بردھ گئی اور زباء کا میلان اس کی طرف زیادہ ہو گیا۔اس طرح قصیراس کو پھیلاتا رہا یہاں تک کہاس نے اس سرنگ کا پوراراز معلوم کرلیا جوفرات کے بیچے تھی اوراس کا

چور دروازه پېچپان ليا۔ پھرتيسري مرتبة قصير نے سفر کيا اور پچھلي دونوں بار سے زيادہ نفيس ظروف اور تحائف کے کرآیا۔اب اس کا مقام زباء کے نزدیک اس درجہ بلند ہوگیا کہ مہمات ملکی اور پراگندہ امور کی درستی میں اس سے امداد لینے لگی اورا پسے امورکو براہ راست اس کے سپر داورا سے خاص معاملات میں اس کی حاجت مند بنے لگی اور قصیر عقل سے آ راستہ صاحب وجاہت مستقل مزاج 'سلیقه منداورادیب شخص تھا۔ زباءنے ایک دن اس سے کہا کہ میں ملک شام کے فلان شهر پر جمله کرنا چاہتی ہوں تم عراق جا کرہم کواس قدر ہتھیا راور اسنے گھوڑے اور خچر وغیرہ اور غلام اور کیڑے خرید کر لا دو۔قصیر نے کہا اور میرے عمر بن عدی کے شہروں میں ایک ہزار اونٹ اور ہتھیاروں کاخز انداور گھوڑے خچراورغلام اور کپڑے اور ایسے ایسے سامان موجود ہیں اور عمر کوان کاعلم نہیں ہے اور اگر وہ ان پر مطلع ہو جائے تو ان پر قابض ہو کر آپ سے جنگ کرنے میں اس کومدول سکتی ہے اور میں اس کی بربادی کی آس لگائے ہوئے ہوں۔اب میں بھیس بدل کراس طرح پہنچ جانا چاہتا ہوں کہ اس کو اطلاع نہ ہو سکے۔ میں وہ سب آپ کے پاس اٹھا لاؤں گاجس ہے آپ کی سب ضرورت پوری ہوجائے گی۔ توجس قدر مال کی اس کوضرورت تھی زبّاء نے اس کو دیدیا اور کہنے لگی اےقصیر تجھ جیسے شخص حکومت کی زیبائش ہوتے ہیں اور تیرے ہی جیسے لوگوں سے عد گی سے انصرام امور ہوتا ہے اور مجھے بیاطلاع مل چکی ہے کہ جذیبہ کے انظامات مملکت تیرے ہی ہاتھ سے انجام پاتے تھے اور (مجھ سے بھی تیرابیہ معاملہ ہے ) کہ جس كام پريس باتھ ڈالنا جا ہتى موں تيرا ہاتھ ميرى امداديس كى نہيں كرتا اور اگر مجھ يركوئى پريشانى میں ڈالنے والی حالت پیش آتی ہے تو تو خاموش نہیں بیٹھتا اس گفتگو کو ایک شخص نے سنا جوز بّاء کے خاندان کا تھااس نے کہا ہوایک جنگل کا شیر ہے اور جوش سے بھرا ہوا شیر ہے حملہ کرنے کی تیاری کررہا ہے ااور جب قصیر نے زباء سے اپنے تقریب اور اس کے دل پر قابو پالینے کا اندازہ کیا تواس نے کہا کہ اب بیانہ لبریز ہوگیا اور زباء سے رخصت ہو کر عمر و بن عدی ہے آ کرملا اور ا س سے کہا کہ میں زباء کے لیے اپنی تد ابیر میں کا میابی حاصل کر چکا ہوں اب کوچ کر دواور حملہ كرنے ميں علت سے كام لو۔ اس سے عمر و نے كہا ميرا كام يہ ب كہ جو يحملين اور امركريں ميں سنوں اور تعمیل کروں۔اس زخم کے (جوہم کولگاہے) آپ ہی طبیب ہیں۔اس نے کہا لشکر اور اموال كاانظام سيجة \_اس نے كهاآ پ كاحكم واجب التعميل بيتواس نے قوم كے نوجوانوں اور

اپنی مملکت کے سرداروں پرمشمل دو ہزاراشخاص تیار کیے اوران ایک ہزاراونٹوں پر اس طرح سوار کیا کہ وہ بڑے بڑے سیاہ رنگ کے تھیلوں میں بند ہو گئے اور ان کو سکے کر دیا اور تلوار اور ڈھالی کے ساتھ ہی تھیلوں میں بند کیا گیا تھا اور تھیلوں کے سرکواندرسے باندھا گیا تھا اور عمرو بن عدی (بادشاہ ) بھی ان ہی میں تھااب گھوڑ وں اور خچروں کوان اونٹوں کے ساتھ جن پر وہ تھلے لدے ہوئے تھے لئے ہوئے قصیر روانہ ہو گیا جب زبّاء کی حدمیں داخل ہو گیا تو بشارت دینے والے نے آ کراس کوخوشخری سنائی کہ تھیر آ گیا ہے۔ جب قصیر شہر کے قریب آ گیا تو اس نے اینے لوگوں کو تیارر ہے کی ہدایت کی جو بوروں میں تلواروں اور ڈھالوں سے سلح چھیے ہوئے تھے اور کہا کہ جب اونٹ شہر کے وسط میں پہنچ جائیں تو اس شکر کے باہر آنے کی پینشانی ہے (مثلاً ڈھول بجادیا جائے گایا اور کسی طرح کی آوازمقرر کرلی ) اوراس وقت سب لوگوں کواندر کی گرہیں كاكرفورأ بابرنكل آنا موگا جب يقافله زباء كشهر عي آملاتو زباء الي يحل ك او يريكى اس نے وہاں سے اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ لدے ہوئے آرہے ہیں تو اس کو پکھ شک پیدا ہوااوراس سے پہلےاس سے قصیر کی برائی کی گئی تھی اوراس سے بیخے کامشورہ دیا گیا تھا تواس نے کہنے والے کو یہ جواب دیا تھا کہ قصیر آج جمار اے جماری نعمت سے پرورش پار ہاہے اور حکومت کا برا خرخواه کارگذار ہے تم کوایسے خیالات پرصرف حسد ابھار رہا ہے کہ تم میں کوئی اس جیسانہیں ہے اب اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی جب کہ اس نے اونٹوں کی کثیر تعداد اور ان پر بڑے وزن کے بورے دیکھے اور قصیر کے بارہ میں جوشبہات ڈالے گئے تھے وہ بھی پیش نظر تھے تو اس نے کہا:

ما للجمال مشیها وئیدًا ﴿ آجَنْدُ لاً یحملن امر حدیدًا (ترجمه) اونوں کے آستہ سے کی وجدکیا ہے یہ تقری چانیں اٹھائے ہوئے ہیں یالوہا۔
امصرفاناً باردًا شدِیدًا ﴿ امر الرّجال فی المسوح سودًا (ترجمہ) یہ کہیں ٹھنڈی اور تخترین موت تو نہیں ایا تو نہیں کہان تھیلوں میں سیاہ رنگ لشکری بیٹھے ہوں۔
پھرا پی لونڈیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئی: ادی الموت الاحمر فی الغوائر السود یعنی میں سرخ موت کو (خون بہنے کی سرخی کی طرف اشارہ ہے) سیاہ تھیلوں میں دکھر ہی ہوں یہ جملہ عیں سرخ موت کو (خون بہنے کی سرخی کی طرف اشارہ ہے) سیاہ تھیلوں میں داخل ہوگیا اور کامل طور

پرسب داخل ہو چکے تواس (طے شدہ) علامت کا استعال کیا گیا تو فوراً ہی سب لوگوں نے تھیلوں
کی گر ہیں کاٹ ڈالیں اور دو ہزار بازو ہے شمشیرزن مع دو ہزار شمشیر و براں زمین پرآ کھڑے
ہوئے اور اس مقتول کے خون کا بدلہ طلب کرنے گے جس کو دھو کے سے بہایا گیا تھا اور زبّاء قصر
سے گھبراتی ہوئی نکل کر سرنگ کی طرف بھا گنا چا ہتی تھی کہ قصیراس سے پہلے بھاگ کر سرنگ کے
اور اس کے درمیان حائل ہو گیا (اور عمرو بن عدی اس کا پیچھا کر رہا تھا) جب زبّاء نے دیکھا کہ وہ
گھر گئی اور پکڑی گئی تواس نے فوراً اپنے ہاتھ میں سے انگو ٹھی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے تگیذ کے
گور گئی اور پکڑی گئی تواس نے فوراً اپنے ہاتھ میں سے انگو ٹھی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے تگیذ کے
نیچ سم ساعت تھا (یعنی فوراً ہلاک کر دینے والا زہر) اور کہا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے جان دوں
گی نہ تیرے ہاتھ سے اے عمرو! اب اس کو عمر اور قصیر دونوں نے جالیا دونوں کی تلوار میں اس پر
ایک ساتھ پڑیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگی اور بید دونوں اس کی مملکت پر قابض ہو گئے اور اس کا
تمام ساز و سامان اپنے نصرف میں لیا اور قصیر نے جذ یمہ کے نشان مدفن پر قبر بنا کر اس پر سے
ابیات تحریر کے کہتا ہے:

مَلِكٌ تمتّع باالعساكر والقنا الله وَالمشرَ فَيّةِ عَزّهُ ما توصف (ترجمه) بدايك بادشاه (كى قبر) ہے جوعظیم الشان شکروں ہے متمتع تھا اور نیز وں اور تلواروں سے نادر كرديا ہےاس كوان اوصاف نے جو بيان كيے جاتے ہيں۔

فَسَعَتْ منيَّتُه الى اعدائِهِ الله وهو المتّوج والحسام الموهف في المرهف في المرهف في المرهف في المراكل من المرهف في المراكل من المراكل من المراكل من المراكل من المراكل من المراكل ا

چرا می موت اس اود منوں کی طرف جی کر ایک بادشاہ تھا جس کوشمر ذوا لبخاح کہا جاتا تھا اس نے سمر قند پر کر کے کا کہ کہ کو بیر وایت پینچی کہ ایک بادشاہ تھا جس کوشمر ذوا لبخاح کہا جاتا تھا اس نے سمر قند پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا مگر کچھ کا میا بی نہ ہوسکی تو اس نے شہر کے گر دبجس کے لیے چکر لگا نا شروع کیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا گرفتار کر لیا اور دلجوئی کر کے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا اور اس سے شہر کا حال دریا فت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کا بادشاہ تو محض ایک احمق ہے اس کا سب سے بڑا کا مصرف کھا ناپینا اور جماع کرنا ہے البتہ اس کی لڑکی رعایا کی سب ضرور توں کو پورا کرتی ہے تو شمر نے اس کی معرفت اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میر سے پاس چار ہزار صندوق سونے چا ندی سے مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میر سے پاس چار ہزار صندوق سونے چا ندی سے محربے ہوئے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں نے محرب ہوئے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں نے کو بھرے ہوئے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں نے بھرے ہوئے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں نے بھرے ہوئے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں نے بھرے ہوئے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں نے بھرے ہوئی وہ میں بھی کرنا ہوئی کرنا ہے اس کی موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر چین پر جملہ کرنا چا ہتا ہوں اگر میں کا میں کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کوشش نے بھر کرنا ہے اس کی کرنا ہوئی کو کرنا ہوئی کرنا ہوئی کو کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہے اس کی کرنا ہوئی کرنا ہے اس کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئ

اس سرزمین کوفتح کرلیا تو تو مجھ سے شادی کرلینا اور اگر میں ہلاک ہوگیا تو تمام مال کی تو ما لک رہے گا جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس کومنظور کرتی ہوں اس کو مال بھیج دینا چاہیے تو شمر نے اس کے پاس چار ہزار صندوق روانہ کردیۓ اور ہر صندوق میں دوآ دمی بٹھا دیۓ اور شمر نے اپنے اور صندوق والوں کے درمیان جھانخ بجانے کوعلامت قرار دیا (کہ جب یہ آ واز سنیں فور اُباہر آ جا کیں) جب بیصندوق شہر میں پہنچ گئے تو اس نے جھانخ بجانا شروع کر دیا تو سب سپاہیوں نے فور اُباہر آکل کرشہر کے درواز ول پر قبضہ کرلیا اور شمر اپنے لشکر کو حملہ کے لیے لئے کرچل پڑا تھا فور اُشہر میں داخل ہوگیا اور لوگوں کول کر ڈالا اور جو پچھ مال و دولت ملا اس پر قبضہ کر کے چین کی طرف روانہ ہوگیا۔

(۸۷۸) کسری شاہ فارس انتہا درجہ ذکی الطبع تھا ہم کواس کی بید کا بیت معلوم ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست کے خلاف کسری کے حضور میں چفل خوری کی تو کسری نے جواب لکھا کہ ہم تیری خیرخواہی سے خوش ہوئے اور تیرے دوست کی ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں کہ وہ اپ

دوستوں کو پہچانے میں کوتاہ ہے۔

(924) کنری کے منجموں نے اس کو خبر دی کہ چھو کو تل کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنے قاتل کو ضرور قبل کر دوں گا تو اس کے علم سے ایک سخت زہر کو بعض ادویہ میں ملادیا گیا (اور اس کو مرتبان میں رکھ دیا گیا) پھر اس پرتح ریر دیا گیا ''جماع کی وہ دواجس کا تجربہ کیا گیا جو شخص اسے وزن میں کھائے گا وہ ایک دن میں اتنی مرتبہ جماع کر سکتا ہے۔'' جب اس کو اس کے بیٹے شیر و یہ نے قبل کیا اور اس کے خزانوں کی تفتیش کی تو اس پر بھی نظر پڑی تو اپنے دل میں کہا کہ یہی وہ دواہہ سی کی وجہ سے وہ اتنی لونڈ یوں سے ہمبستر ہوتا تھا اور پچھ دوا اس میں سے کھا گیا اور مرگیا تو کسر کی نے مرکز بھی اپنے قاتل کو تل کو دیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیرویہ نے جب اپنیاب کے آل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو آل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو آل کرنے کا تھا۔ کسری نے اس سے کہا چونکہ تیراحق ہم پرواجب ہے اس لیے ہم جھے کو ایک خاص چیز کا نشان ویتے ہیں (جس کو تو لے لینا) اس سے تو مالدار ہوجائے گا اس نے بوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں صندوق ہے (بعد قبل کسری) وہ شخص شیرویہ کے پاس گیا اور اس کو اس بات کی خبر دی تو اس نے وہ صندوق نکالا (اس کو کھولا گیا) اس میں

(Cmd) ے ایک ڈبربر آمد ہواجس میں گولیاں تھیں اور ایک تحریقی کہ جو شخص اس میں سے ایک گولی کھا لے گاوہ ایک شب میں دس عورتوں کا از الہ بکارت کر سکے گا۔ شیر وییکولالج وامن گیر ہوااوراس کو سیجے سمجھ کر لے لیا اور اس شخص کو معاوضہ دے دیا۔ پھر اس میں سے ایک گولی کھالی جس سے ہلاک ہوگیاتو کسریٰ وہ پہلامردہ ہے جس نے زندہ سے اپنے خون کابدلہ لے لیا۔ ( ۱۹۸ ) ایک بادشاہ مغلوب موکر بھا گا توجولوگ اس کے تعاقب میں تصان کے سامنے شیشے کے تکینے بھیرتا گیا جن کواس طرح مختلف رنگ دیئے گئے تھے کہ وہ سرخ اور سبز جواہر معلوم ہوتے تھے اور پیتل کے دینارجس پرسونے کاملمع تھا تو تعاقب کرنے والے ان چیزوں کے چگنے میں مشغول ہو گئے اور وہ ان سے چ کرنکل گیا۔ جَو ( ٢٨١) ايك بادشاه كومعلوم مواكه ايك لشكراس برچره الى كرنے والا باس نے بہت ہے جو لے کرانہیں یانی میں پکوایا کنیر کی شاخوں کے ساتھ پھران کوسکھالیا۔ پھرایک چوپایہ پر اس کا تجربہ کیا جب چویایہ نے جو کھائے تو اسی دن مرگیا (جب دشمنوں کے قریب آنے کی اطلاع ہوئی) تواپیے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور جَواور غلّہ (کے ڈھیر) ویسے ہی جگھرے ہوئے چھوڑ گیا۔ جب وہ شکر یہاں پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو بھو کے ڈھیروں پرچھوڑ دیاتوس کےسبم گئے۔ (٢٨٢) ايك اليي قوم في جنگ كى جن كے ساتھ باتھى بھى تھے اور اس سبب سے دشمنوں پرانكا لیہ بھاری تھا۔ ایک شخص نے دشمنوں کواشارہ کیا کہ خزیر پکڑلائیں اوراسکو ہاتھی کی سونڈیر ماردیں (ایبا کیا گیا تو خزیرنے چنخا شروع کردیا)جب ہاتھیوں نے اس کی آ واز سنی تو بھاگ گئے۔ (۲۸۳) (ایک جہاد کے موقع پر کفار کے ساتھ ہاتھی تھا تو) ایک شخص اپنی گود میں بلاؤ کود بالایا اورتلوار لے کر ہاتھی کی طرف بڑھا اور ہاتھی کی سونڈ میں تلوارتھی جب قریب پہنچا تو بلاؤ کو ہاتھی ك مندر كالبيك مارا- بالقى بيير كيم كراس طرح بها كاكدجولوك الى يبيض تصب فيحرك اورمسلمانوں نے تکبیر کی آواز بلند کی (اور حملہ کردیا)اور یہی کفار کی ہزیمت کا سبب ہوا۔ (٣٨٣) ألم بن زراع بها كياكما كرتوم داس بن اديد كم ما تعيول كمقالمه على الله (جن کی قوت اسلم کی قوت سے زیادہ تھی ) تو تھے پرامیر عبداللہ بن زیاد ناراض ہو جائے گا اسلم ● یہاس کی ماں کانام تھا۔ باپ کانام جدیدتھا۔ 🗨 اسلم بن زرعہ کوابن زیاد نے دو ہزار آ دمیوں کے .....

نے جواب دیا کہ یہ بہتر ہے کہ امیر جھے سے ناراض ہواور میں زندہ ہوں اس سے کہ امیر جھے سے خوش ہواور میں مردہ ہوں۔

(۴۸۵) ایک امیر (و شمنوں کے مقابلہ کے لیے جوابھی تک سامنے نہیں پہنچے تھے) نکلااس کے ساتھ ایک دانشمند بھی تھا جب کہ سب لوگ ناشتہ میں مشغول تھاس نے امیر سے کہا سوار ہوجاؤ و شمن قریب آگا سے کہا کیسے ابھی تو کوئی بھی نظر نہیں آتا اس نے کہا جلدی کروسوار ہونے میں تہرارے اندازے سے بہت پہلے دشمن آیا چاہتا ہے تو وہ مع اپنے ساتھ یوں کے سوار ہوگیا استے میں غبار دکھائی دینے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گوڑے نظر آنے لگے۔ ہوگیا استے میں غبار دکھائی دینے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گوڑ وشی جانوروں کوئیس دیکھا امیر نے تعجب سے بوچھا کہ تم کیسے جمھے گئے ۔ اس نے کہا کہ آپ نے وحثی جانوروں کوئیس دیکھا کہ ہمارے طرف دوڑے چلے آرہے ہیں حالانکہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہم سے بھا گتے ہیں میں اس سے جھا کہ ان سے خلاف عادت فعل ایسے امرکی وجہ سے واقع ہوا جس نے ان کوخوفز دہ کیا ہے اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

المنابع

## طبيبول كى ذبانت كے واقعات

(۲۸۲) محمد بن علی الامین کہتے ہیں کہ ہم سے بعض قابل وثوق اطباء نے بیان کیا کہ ایک لڑکا بغداد سے رہے پہنچا۔ راستہ میں اس کو بیشکایت ہوگئی کہ اس کے منہ سے خون آتا تھا اس نے مشہور طبیب حاذق ابو بکررازی کو بلا کرخون دکھایا اور تکلیف کا حال سنایا تو رازی نے اس کی نبض

..... ﴿ ساتھالبوبلال مرداس بن ادبیاوراس کے ساتھیوں کوئل کرنے کے لیے اہواز بھیجاتھا جومرف چالیس سے سقی کروہ اس قدر جوش کے ساتھ لڑے کہ اسلم اوراس کے ساتھی دو ہزار ہونے کے باوجود ان چالیس کے سامنے نہ جم سکے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اس کو طامت کی تو اسلم نے یہ جواب دیالئن تلو من و انا حی خیو من ان تندی علی و انا میت کھا ہے کہ جب لڑکے اسلم کود کھتے تھے تو اس کو کھجانے کے لیے انا حی خیو من ان تندی علی و انا میت کھا ہے کہ جب لڑکے اسلم کود کھتے تھے تو اس کو کھجانے کے لیے آوازے کساکر تے تھے کہ دیکھ تیرے پیچھے ابو بلال نہ آر ہا ہو۔ یہ واقعہ ﴿ لَا صَالِ عَلَى اللهِ بلال حضرت علیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ تھی ہے کا اور خوارج کا سرگروہ بن گیا۔ بوجہ ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ تھی۔ متر جم ابن اثیر۔

اور قارور ہے کودیکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو مرض سل کی کوئی دلیل موجود نہتی اور نہ کوئی زخم تھااور کوئی دوسری بیاری نہ بیچانی جاسکی تو بیار ہے کہا کہ تھبرے تا کہاں کے حال براچھی طرح غور کیا جاسکے۔مریض پر بیات بہت بھاری گذری اوراس نے کہا بیزندگی سے مایوی کی دلیل ہے کہ ایسا حاذق طبیب بیاری کونہ سمجھے اور اس کارنج بڑھ گیا۔ رازی اس کی حالت پرغور کرنے کے بعد پھروالی آئے اوراس سے اس پانی کی کیفیت دریافت کی جود وران سفر میں اس نے پیا تھاتو مریض نے بتایا کہاس نے حوض اور بند تالاب کا یانی پیاہے رازی چونکہ بہت تیز طبع تھااس لیے اس کے خیال میں یہ بات بیٹھ گئ کہ پانی میں جونگ تھی جومعدہ میں اتر گئی اور پیخون اس کے فعل کا نتیجہ ہےاب رازی نے کہاکل ہم تمہاراعلاج کریں گے مگراس شرط پر کہتم اینے لڑکوں سے کہددو کہ جو پچھتمہارے بارے میں حکم دوں اس میں وہ میری اطاعت کریں اس نے کہا بہت اچھا پھررازی واپس ہو گئے اور دو بڑے لگن کائی کے بھروا کر منگائے اور دوسرے دن ان کوساتھ کے کرم یض کے پاس پہنچے اور اس کو وہ دونوں لگن دکھا کرکہا کہ بیسب جس قدر دونوں لگن میں ہےنگل جاؤ۔وہ تھوڑ اسانگل کرتھہر گیا۔رازی نے کہانگلو۔اس نے کہانہیں نگلا جاتا۔رازی نے لڑکوں سے کہااس کو پکڑ کراس کا منہ کھول دوانہوں نے اس کی تغییل کی اوراس کوسیدھالٹا کراس کا منہ کھولا اور رازی نے وہ کائی اس کے حلق میں ٹھونسنا شروع کر دی اور خوب بختی ہے جینچ بھینچ کے بحرتے رہےاوراس کونگلنے کا مطالبہ کرتے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے تھی کہ اگر نہ نگلاتو مار پڑے گی بیهان تک که زیردی ایک مکن کائی تو نگلا دی اور و پخض فریاد کرتار بااور کهتار با که بچھے ابھی قے ہوجا ئیگی پھررازی نے اس کے حلق میں ٹھونسنا شروع کردی۔اب اس کوتے ہوگئ تو رازی نے اس قے پرغور کیا تو اس میں جو تک موجود تھی۔صورت بیہوئی کہ جب جو تک کے پاس کائی بہنچ گئی تو وہ اپنے طبعی میلان کی وجہ ہے اس ہے قریب ہوئی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور کائی پر متوجہ ہوگئ (پھرطبیعت نے کائی کومع جونک کے باہر پھینک دیا) اور مریض تندرست ہوکراٹھ بیٹھا۔ ( ٢٨٧) على بن الحن الصيد لانى نے ہم سے بيان كيا كه مارے ياس ايك نوعمراؤ كا تھا ايك معمار کااس کےمعدہ میں شدید در دہو گیا جس کا سبب معلوم نہ ہوسکا۔اس درد کے اکثر اوقات تخت چوکے لگتے رہتے تھے یہاں تک کراڑ کا مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کا کھانا بھی کم ہو گیا اور بدن سوكه كيا\_ پھراس كوا ٹھا كراحواز لايا كيا اور بہت كچھعلاج كيا كيا مگر قطعةً فائدہ نه ہوااس CLOLO CO CONTROL OF THE TAIL O

کو گھرواپس لے آیا گیااوروہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اتفا قاایک طبیب ادھرے گذرااس کا حال دیکھااور بیارہے کہا کہ مجھ سے اپنی تندرتی کے زمانہ کا حال پورے طورسے بیان کراس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں باغ میں گیا وہاں جس کو گھرے میں گا کیں بندھتی ہیں فروخت كے ليے بہت انار يڑے ہوئے تھ يل نے ان بيل سے بہت سے كھائے۔ طبيب نے پوچھا کہ س طرح کھائے تھے اس نے کہااس طرح کدانار کاسردانتوں سے کاٹ کر پھینکتار ہااور پھر تو ڑ تو ڑ کر ٹکڑ سے ٹکڑے کر کے کھا تار ہا۔اس کے بعد طبیب نے کہاان شاءاللہ تعالیٰ کل ہم تیرا علاج کریں گے۔ دوسرے دن طبیب ایک ہنڈیا میں گوشت کے میکے ہوئے پارچ لے کرآیا وہ ایک تیار کتے کے بیچ کے گوشت کے بنائے گئے تھے۔اس نے بیارے کہا پیکھالے بیار نے بوچھا کہ بیکیا ہے طبیب نے کہا جب تو کھا لے گا تو بتائیں گے۔ بیار نے کھالیا۔ پھراس سے طبیب نے کہا کہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا جب اس نے خوب پیٹ بھر لیا تو طبیب نے کہا تو سمجھا م كرتوني كيا كهايا م اس في كهانهين! طبيب في كها كته كا كوشت كهايا م بس اس كوفوراً ہی تے ہوگئ طبیب اس کی تے کود مکھنار ہا۔ یہاں تک کداس نے ایک سیاہ رنگ کی چیز تھجور کی تصلی جیسی ڈالی جو حرکت کررہی تھی اس کوطبیب نے پکڑ لیااور بیارے کہاا پناسراٹھااب تو اچھا ہوچکا ہے اس نے اپنا سراٹھایا تو اس کومتلی رو کئے کے لیے دوا پلائی اور اس کے چہرے پر گلاب کے چھنٹے مارے۔ پھراس کووہ گری ہوئی چیز دکھائی تووہ چیڑ ی تھی اور کہا کہ جس جگہ انار پڑے ہوئے تھے وہاں گائے کی چیچڑیاں بھی تھیں۔ان میں سے ایک چیچڑی ایک انار کے سر پرآگئی۔ وہی انار تونے منہ میں دے کراس کا سرکا ٹا تھاوہ انارہے تیرے حلق میں اتر گئی اوراس نے معدہ کو چیٹ کراس کو چوسنا شروع کر دیا اور یہ مجھ کومعلوم تھا کہ چیچڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ے (اس لیے میں نے تجھ کو یہ کھلایا اگر بیٹی نہ ہوتا تو جو کچھ تو نے کھایا ہے اس سے نقصان نہ بہنچتا) بیار تندرست ہوگیا۔طبیب نے نصیحت کی کہ خبر دار آئندہ بھی ایبانہ کرنا کہ بغیر دیکھے کوئی چزمنہ میں وے لے اور توفق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

پیر سمیں وقت میں دور دیں الخوانی نے ذکر کیا کہ میں نے محمد بن ادر لیس شافعی سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کوئی موثا آ دی اچھانہیں ہوتا بجراس کے کہ (امام) محمد بن الحسن (جیسلا) ہوآ پ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ ایک صاحب عقل ان دوخصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں

ہوتایا تو وہ آخرت کا اور جہاں اس کواس دنیا ہے لوٹ کر جانا ہے اس کا اہتمام کرے گا اور یا اپنی د نیااور راحت زندگی کا اہتمام کرے گا اور چر بی فکر اورغم کے ہوتے ہوئے نہیں جمتی۔ جب کمنی مخص میں دونوں باتیں نہ ہوں تو وہ چو یاؤں کے حد میں داخل ہے اس کی چربی جمتی رہے گی (اوروہ پھولتااورموٹا ہوتار ہےگا) پھرآپ نے بیقصہ سنایا کہ پچھلے زمانہ میں ایک باوشاہ تھااوروہ بہت موٹا تھااس کے بدن پر بہت چر بی چڑھی ہوئی تھی اور اپنے کامول سے معذور ہو گیا تھااس نے اطباکوجمع کیااورکہا کہ کوئی مناسب تدبیر کروکہ میرے اس گوشت میں پچھ کی ہوکر بدن ہلکا ہو جائے کیکن وہ پچھ نہ کر سکے۔پھرایک ایسے مخف کواس کے لیے تجویز کیا گیا جوصا حب عقل وا دب اورطبیب حاذق تھا تو بادشاہ نے اس کو بلا کرحالت سے باخبر کیا اور کہا کہ میراعلاج کر دومیں تم کو مالدار کر دوں گا اس نے کہا اللہ بادشاہ کا بھلا کرے میں ستارہ شناس طبیب ہوں۔ مجھے مہلت د بچئے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع پرغور کر کے دیکھوں کہ کوئی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہےوہ ہی آ پ کو پلائی جائے گی پھروہ ا گلے دن حاضر ہوااور بولا کراہے بادشاہ مجھے امن دیا جائے بادشاہ نے کہا امن دیا گیا۔ حکیم نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا وہ اس پر دلالت كرتا ہے كم آپ كى عمر ميں سے صرف ايك ماه باقى ره كيا ہے اب اگر آپ جا بين تو ميں علاج شروع كرول اوراكرة باس كى وضاحت حاجة بين تو مجهدا بي يهال قيدكر ليجيّ اكر میرے قول کی حقیقت قابل قبول ہوتو چھوڑ دیجئے ورنی قبل کر دیجئے بادشاہ نے اس کو قید کرلیا اور سب تفریحات بالائے طاق رکھیں اورلوگوں ہے الگ رہنا اختیار کرلیا اور گوشنشین بن گیا۔ تنہا رہنے کا اہتمام کرنے لگا جودن گزرتا گیااس کاغم زیادہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہاس کاجسم گھٹ گیا اور گوشت کم ہو گیا جب اسطرح اٹھا کیس دن گذر گئے تو طبیب کے پاس آ دمی بھیج کراس کو نکالا۔ بادشاہ نے کہااب تمہاری کیارائے ہے طبیب نے کہااللہ بادشاہ کی عزت زیادہ کرے میرااللہ کے یہاں بیمر تبنییں ہے کہ وہ مجھے غیب کے علم پر مطلع کر دیتا واللہ میں تو اپنی عمر بھی نہیں جانتا تو آپ کی عمر کا کیا حال جان سکتا تھا میرے پاس آپ کے لیے بجرغم کے کوئی دوانہیں تھی اور میرے اختیار میں آپ کے اور پڑم کومسلط کرنے کی اس کے سوااورکوئی تدبیر نہیں تھی تو اس تدبیر ہے آپ کے گردوں (اور دیگراعضاء) کی چربی گھل گئی بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کر رخصت کیا۔ () Cror) () EXZ O (O) C EXZ O (O) C ( ٢٨٩) مم كوابوالحن بن الحن بن محد الصالحي كاتب معلوم موااس في بيان كيا كميس في مصرمیں ایک طبیب کو دیکھا جو وہال قطیعی کے نام سے مشہور تھا اس کی ماہوار آ مدنی جو بطور وظا ئف ہرمہیندرؤ سالشکر سے ہوتی تھی اور سلطان کی طرف سے جومشاہرہ تھااور جوعوام ہے آمد ہوتی تھی ایک ہزار دینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفاخانہ کے مشابہ بنایا تھا جس کے ایک قصه میں ضعفاءاور بیاروں کے تھہرنے کا انتظام تھا بیان کا علاج کرتا تھاان کی غذااوراد وییاور خدمت پراینی آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایباا تفاق ہوا کہ ایک رئیس کے نو جوان لڑے کومصر میں سکتہ ہو گیا تواس کو دیکھنے کے لیے تمام اطباء کو جمع کیا گیاان میں قطیعی بھی تھا۔ تمام اطباء کی رائے اس کی موت پر متفق ہوگئی سوائے قطیعی کے اور اہل میت نے اس کو نہلانے اور دفن کا انتظام بھی شروع کر دیا تھاقطیعی نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں اورموت سے زیادہ جس بران لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے اور تو کسی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے (موت تو نقصان کی آخری حدہے) اہل میت نے اس کو طبعی کے سپر دکر دیا۔اس نے کہا ایک غلام کو جو توت کے ساتھ کوڑے مار سکے اور کوڑے منگاؤ۔ چنانچہ ریجی لے آئے گئے مطبعی نے مارنے کا حکم دیااس نے مینی کردس کوڑے پوری طافت سے مارے پھراس نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرااور دی اورلگوائے پھر بحس کیااوراطباء ہے یو چھا کہ کیا مردے کی نبض حرکت کرسکتی ہے انہوں نے کہانہیں (قطیعی نے ان سے ) کہا کہ اس کی نبض برغور کروتو سب نے اتفاق کیا کہ نبض میں حرکت موجود ہے پھروس کوڑے اور مارے پھر کہا کہ اب پھر دیکھوا طباءنے دیکھا کہ اب ملے سے بردھ گئ ہے۔ پھر دس کوڑے اور مارے تو اور بڑھ گئ پھر دس اور مارے تو مریض نے آہ کی چروس کوڑے اور مارے اب مریض چلایا تواب مارنا بند کرادیا تو مریض نے بیٹھ کرآہ آہ کرنا شروع کی قطیعی نے پوچھا تہہیں کیا محسوس ہوتا ہے مریض نے کہا مجھے بھوک معلوم ہورہی ہے قطیعی نے کھانا کھلانے کی ہدایت کی مریض کومناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت عود کر آئی اوراچھا ہوکر کھڑا ہوگیااس سےاطباءنے یو چھا کہ بیطریق علاج آپ کو کیسے معلوم ہواقطیعی نے کہا کہ میں ایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تھا۔جس کے ساتھ اعراب (کے گھوڑے سوار) ہماری حفاظت کے لیے چل رہے تھان میں ایک سوارا یے گھوڑے سے گر گیا اوراس کوسکتہ بڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ پیخض مرگیا توان میں سے ایک بوڑھا آیا اوراس نے اس کو بہت ہی شدت اور

سختی سے مارنا شروع کیا۔ جب تک اس کوہوش نہ آ گیا اس وقت تک برابر مارتا ہی رہا ہیں اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو کھینچتی ہے جس نے اس کے سکتہ کوزائل کر دیا اس قیاس پر میں نے اس پیمار کا علاج کیا۔

( ۲۹ ) ابومنصور بن مار پرکابیان ہے جورؤ ساء بھرہ میں سے تھا کہ ہمارے ایک شیخ نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ہمارے رشتہ داروں میں ہے مرض استیقاء ہو گیا جب زندگی سے مالوی کی نوبت آ گئی تواس کو بغدادلایا گیااوراطباء نے باہمی مشورے سے اس کے لیے بڑی دوائیں تجویز کیں توان کو بتایا گیا کہ مریض ان ادویہ کو کھا چکا ہے اور ان سے کوئی نفخ نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی زندگی سے مایوی کا اظہار کر دیا اور کہدویا کہ اب اس کے دفع مرض کے لیے ہمارے یاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔اس بات کو بیار نے س کر کہااب مجھے چھوڑ دو کہ میرا دنیا کی جن چیزوں کودل عابتا ہے کھالی لوں اور پر ہیز سے مجھے قل نہ کرو۔ تمار داروں نے کہا جو کچھ جی میں آئے کھاؤ۔ وہ بیار گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا جو پیچنے والا دروازے کے سامنے سے گذرتا بیاس سے خریدتا اور کھا تا ایک مرتبداس کے سامنے ایک کی ہوئی ٹیڑیاں بیچنے والا مخص آیا تواس نے اس سے پانچ سیر ٹیڑیاں خریدیں اور سب کی سب کھا گیا اب اس کو اسہال ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ تین دن میں تین سوم تبہے زیادہ اس کو (بیت الخلاء کے لیے) المصنے کی ضرورت ہوئی اور مرنے کے قریب ہوگیا۔ پھراسہال بند ہو گئے اور جو کچھ (مادہ خبیشہ) اس کے پیٹ میں تھاسب نکل گیا اور قوت پیدا ہوگئ اور اچھا ہوگیا اور اپنی ضرور توں کے لیے باہر پھرنے لگا ایک مرتبدا یک طبیب نے (جواس کی صحت سے مایوں ہو چکا تھا) اس کو ( تندرست ) دیکھ کر بہت تعجب کیااوراس سے حال یو چھاتواس نے بیان کردیااس نے کہاٹیری کی تا ثیرتو پنہیں ہے کہ اس سے ایس کیفیت ظاہر ہو۔ بدلازی بات ہے کہ جن ٹیڑیوں کے کھانے سے بدبات پیدا ہوئی ان میں کوئی خصوصیت ہوگی۔ میں جا ہتا ہول کہتم مجھے اس شخص کا پتہ دوجس نے وہ میڑیاں تمہارے ہاتھ بیچی تھیں۔ بیاس کو ڈھونڈتے رہے بہاں تک کہ وہ دروازے کے سامنے سے گذرااوراس کوطبیب نے دیکھ لیا۔طبیب نے اس سے کہا کہ تو نے وہ ٹیڑیاں کس سے خریدی تھیں اس نے کہا میں نے خریدی نہیں میں خود ہی شکار کرتا ہوں اور بہت سی جمع کر کے پیاتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں طبیب نے بوچھا کہ توان کا شکار کہاں سے کرتا ہے اس نے جگد بتائی جو

(ACLOAD) SER STORE SERVICE TO THE PARTY OF T

بغدادگی آبادی سے چندگوس کے فاصلہ پڑھی۔اس سے طبیب نے کہا میں تجھکوا یک دیناردوں گا تو میر سے ساتھ اس جگہ چل جہاں سے ان ٹیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے۔اس نے منظور کرلیا اور دونوں اس جنگل میں پہنچے اور طبیب دوسر سے دن واپس آیا اور اس کے ساتھ کچھٹیڑیاں اور پچھ بوٹی تھی۔لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا میں اس جگہ پہنچا جہاں سے بیشخص ٹیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے جوا یسے صحوا کی گھاس کھاتی ہیں جس میں صرف یہی بوٹی ہے جس کا نام ماذر یون ہے اور بیاستھا کی ادوبی میں سے ہے یہ دوا اگر بقدرا یک درہم بیار کودی جاتی ہے تو اس کو سخت اسہال شروع ہوجاتے ہیں جن کے رکنے پراطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس سے علاج خطرناک ہے اس کے اطباء اس کو تجویز نہیں کرتے (اس کو فائدہ کی صورت سے ہوئی کہ) علاج خطرناک ہے اس لیا اور انہوں نے اس کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں پی ۔ پھر ٹیڑیاں جب سے بیار ہوگئی۔ پائی گئیس تو دومر تیہ پہنے کی وجہ سے اس دوا کے فعل میں ضعف بیدا ہو گیا اور اعتدال پر آگر اس فیکا بیل ہوگئی کہ اس شخص کو مفید ہوگئی۔

روم کی ابو بکر جھانی نے بیان کیا کہ میں ایک دن قاضی حسین بن ابی عمر (کی طرف گیا تھا تو وہ متفکر اور عملین سے بیا حال دکھ دہا اللہ قاضی القصناة کورنج وغم سے محفوظ رکھے میں بید کیا حال دکھ دہا ہوں کہنے گئے بزید الممائی کا انقال ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ قاضی القصناة کو سلامت رکھے بزید الممائی کو فرخص ہے کہ اگر وہ مرگیا تو قاضی القصناة بھی اس قد رشدت کے ساتھ اس پڑمگین ہیں المہوں نے کہا افسوں ہے کہ جھے جیسا شخص الی گفتگو کرے اس شخص کے بارے میں جواپ فن انہوں نے کہا افسوں ہے کہ جھے جیسا شخص الی گفتگو کرے اس شخص کے بارے میں جو اپنی ہوں میں الی کو بری اور کوئی اس کے بعد ایسا نہیں جو حذاق میں اس کے قریب بھی ہو ۔ جس کو اس کا جانشین مان لیا جائے کسی شہر کے لیے قابل فخر وہاں کے ماہر بن فن اور تجربہ کا اہل علم ہی ہوتے ہیں تو جب ایسا کوئی شخص اٹھ جائے جس کا ایسے فن میں کوئی مشل موجود نہ ہو جس کی دنیا کو بڑی ضرورت ہوتو کیا ایسا حادث علم کے نقصان اور ملکوں کے انحطاط کا باعث نہ ہوگا (اس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے ) پھر انہوں نے اس کے فضائل گنوانے شروع کر دیئے اور عبیب چیزیں جن سے وہ علاج کرتا تھا اور سخت امراض کے واقعات سائے جو اسکی تدبیر سے زائل ہوئے اور ایسی بہت ہی باتوں کا ذکر کیا می کہا کہا کہ کے صد ہوا کہا کہ کے مصد ہوا کہ کہ جھے سے اس شہر کے ایک بڑے معز شخص نے ذکر کیا تھا کہ اس کی لڑکی ایک بچیب بیاری میں کہ بھی سے اس شہر کے ایک بڑے معز شخص نے ذکر کیا تھا کہ اس کی لڑکی ایک بچیب بیاری میں کی کہ جھے سے اس شہر کے ایک بڑے معز شخص نے ذکر کیا تھا کہ اس کی لڑکی ایک بچیب بیاری میں

مبتلا ہے۔جس کووہ اس سے چھپاتی رہی پھر جب وہ اس سے مطلع ہو گیا تو وہ بھی ایک مدت تک چھاتار ما پھر جب دم ليوں پرآ گيا تواس نے بيان كيا كه ميں نے خيال كيا كه اب تواس سے زیادہ مخفی رکھنے کی گنجاکش ہی نہیں رہی اور بیاری پیتھی کہ لڑکی کوشرمگاہ میں درد کے سخت چو کے لگتے تھے جن کی وجہ سے رات کی نینداور دن کا سکون ختم ہو چکا تھا اور اس تکلیف سے وہ بڑی چینیں مارتی تھی اوراس کے دوران میں اس میں سے گوشت کے پانی کے رنگ کا تھوڑا ساخون بھی ٹکلتا تھااور نہ وہاں بظاہر کوئی زخم تھااور نہ زیادہ ورم تھاجب مجھے ڈرہوا کہ بیا گرمر گئی تو خدا تے سامنے میں گنبگار ہوں گامیں نے بزید کو بلا کرمشورہ کیا۔اس نے کہا مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے اوراس پر مجھے معذور سجھنے میں نے کہا بہت اچھا۔میرے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں کوئی دوا تجویز کردول بغیرموقع کود کھے ہوئے اور مجھے اپنے ہاتھ سے بھی تفتیش کرنا پڑے گ اورعورت سے اسباب مرض معلوم کرنے کے لیے کھ سوالات بھی کرنے پڑیں گے اس احمال پر کہا ہے واقعات ہی مرض پیدا ہونے کا سبب ہوئے ہوں۔ میں نے اڑکی کی خطر ناک حالت اورموت کے قریب چنج جانے کی بنا پر ہر بات کی اجازت دیدی تواس نے موقع کے تجس کے بعد سوالات کا سلسلہ بہت لمبا کر دیا اور ایس باتیں کیں جن کا بیاری ہے کچھلق معلوم نہیں ہوتا تھاجب تک تکلیف کے سبب کووہ پہچان نہ گیا اس حد تک کہ قریب تھا کہ میں اس پرحملہ کر دوں میں مجبوراً صبر کیے رہااوراس کی بیعادت میرے پیش نظر آگئی جس کومیں جانتا تھا کہ وہ ہرایک کے راز کو چھیایا کرتا ہے تو اس کڑو ہے گھونٹ پر صبر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کسی کو حکم دو کہ وہ اس کو تھام لے میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھراس نے مقام مخصوص میں اپنا ہاتھ تختی سے دے دیاعورت چخ مار کر بے ہوش ہوگئی اور خون جاری ہوگیا اور وہ اپنے ہاتھ سے ایک جانور نکال کرلایا جو گبر یلے سے کچھے چھوٹا تھا اوراس کو پھینک دیا اورلڑ کی فوراً اٹھ بیٹھی اوراس نے اپنے بدن پر کیڑا ڈالا اور کہنے گلی کہ ابا مجھ پر پردہ چھوڑ دومیں اچھی ہوگئی ہوں۔ پھراس نے اس حیوان کواپنے ہاتھ سے اٹھالیا اور مکان سے باہر آ گیا۔ میں بڑھ کراس سے ملا اور اس کو بٹھا كرمين نے كہاكہ جھے بية بتاد يجئے كريدكيا چيز ہے كہنے لگے كہ جھے اس بات ميس كوئي شك نهيس كه مير ب سوالات تم كوسخت نا گوارگذر بي وه صرف اس ليے تھے كه ميں ان اسباب كى جبتو كرر ما تفاجن سے بياري براستدلال كرسكوں يہاں تك كداس نے كہا كديس ايك دن اس

کو تھرے میں بیٹھی تھی جس میں وہ بیل باندھے جاتے ہیں جو تمہارے باغ کارہٹ چااتے ہیں پھراس کے بعدے یہ تکلیف شروع ہوگئ اس دن کے بعد کوسب تکلیف نہیں پہچان سی تو میرے خیالات نے بیاخذ کیا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی چیچڑی وافل ہوگئ ہے اور جب جس مقام پرجم رہی ہے وہاں سےخون چوسی ہے تو درد کے چو کے لگتے ہیں اور جب وہ پید بھر لیتی ہے تو خون کے قطرات چونے کی جگہ سے بہہ کرشر مگاہ سے باہر آجاتے ہیں (اپنے قیاس کی جانچ کے لیے میں نے جاہا کداپناہاتھ پہنچا کر شول کردیکھوں تو میں نے اپناہاتھ دے کردیکھا تو جھے چیچڑی مل گئی پھر میں نے اس کو (اس جگہ ہے تو ڑ کر ) باہر کھینچ لیا اور وہ حیوان پیہے اور پیربڑا ہو گیا اور چونکہ بہت زمانہ تک خوب خون چوستار ہااس لیے اس کی صورت بھی بدل گئی۔اس مخص نے کہا کہ جب میں نے اس حیوان کو بغور دیکھا تو وہ بے شک چیچر ی تھی اورلڑ کی بھلی چنگی ہوگئی۔ ابو بحر جفانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے قاضی ابوالحن نے کہا کہ کیا آج بغداد میں کوئی ایسا ماہرفن موجود ہے؟ تومیں کیسے رنجیدہ نہ ہوں ایسے تخص کی موت پرجس کی بیا یک چھوٹی سی مثال ہے۔ ( ۲۹۳ ) جبریل بن بخنیثوع نے بیان کیا جب رقہ میں ہارون الرشید گئے تھے میں ان کے ساتھ تھا اور محداور مامون بھی ( لیعنی امین الرشید اور مامون الرشید ) اور ہارون ایک بہت کھانے ینے والا شخص تھا۔ایک دن بہت ہی مختلف اشیاء کھالیں جن میں باہم متضاد کیفیات تھیں۔جب بیت الخلاء گئے توان پرغشی طاری ہوگئی تو نکالے گئے اور نازک حالت ہوگئی یہاں تک کہلوگوں کو ان کی موت کا لیقین ہو گیا مجھے بلایا گیامیں نے نبض دیکھی تو نبض خفی یائی اوراس سے چندون قبل ان کومتلی اورخون کی حرکت بردھ جانے کی شکایت ہو چکی تھی میں نے کہا مناسب یہ ہے کہ ابھی سینگیاں کھچوائی جائیں تو کوثر خادم نے کہا اے بدکار کے سیجے تو ایک مرے ہوئے شخص کے سینگیاں کھچوانا چاہتا ہے تیری تجویز قبول نہیں کی جائے گی اور نداس کی قدر کی جائے گی ہداس ليے كہاكه (وه ہارون كى موت سے اپنے ول ميں خوش تھا) امر خلافت كواينے آقامحمرامين الرشيد تک پہنچنے کے منصوبے قائم کررہا تھا مامون الرشیدنے کہا (بظاہرتو) جو ہونا تھا واقع ہو چکا ہے اب بینگیاں کھچوانے میں نقصان ہی کیا ہے۔ حجام (یعن سینگی واٹ لے) کوحاضر کیا گیا اور میرے یاس غلاموں کی ایک جماعت اس کے جسم کوسنجالے رکھنے کے لیے آگئی اور حجام نے سینگیاں چوسی شروع کردیں تو وہ مقام سرخ ہو گیااس سے میں خوش ہوا۔ پھر میں نے کہا تھینے لگاؤ تو تھینے لگائے گئے اس سے خون تکلا ۔ تو ہیں نے اللہ کے لیے ہجدہ شکر کیا۔ جیسے جیسے خون تکلتا رہا جسم کا رنگ کھلتارہا بہاں تک کہ ہارون با تیں کرنے گئے اور پو چھنے گئے کہ میں کہاں ہوں؟ مجھ کو بھوک معلوم ہورہی ہے ہم نے ان کو کھانا پیش کیا اور بالکل تندرست ہو گئے ۔ پھرا فسر حفاظت سے (جو بادشاہ کا ذمہ دارا فسر تھا) پو چھا کہ اس کو سالا نہ کیا ملتا ہے اس نے بتایا کہ دس لا کھ درہم ہر سال اور اس کے نائب سے پو چھا تو اس نے بتایا کہ پانچ لا کھ درہم مجھ سے پو چھا اے جریل بچھ کو کیا ملتا ہے ۔ میس نے کہا بچپاس ہزار تو کہنے گئے ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ان لوگوں کے مشاہرات استے زیادہ ہیں کہ وہ بھی ہمارے محافظ ہیں تہماری طرح اور تہمارا مشاہرہ ان سے اتنا کم ۔ پھر تھم دیا کہ آئیدہ دس لا کھ درہم دیا جایا کرے۔

(۳۹۳) ابُوالحن بن المهدى القرويني نے ہم سے اپناوا قعه بیان کیا کہ مجھ پرسکته پڑ گیا تھا اور میرے متعلقین کومیری موت میں کوئی شبزہیں تھا انہوں نے مجھے عسل دیا اور کفن پہنا کرمیرا جنازہ اٹھا کرلے چلے اور میرے پیچھے کچھ عورتیں بھی روتی پیٹتی جارہی تھیں جب جنازہ ایک طبیب کے سامنے سے گذراجو ہمارے یہاں مطب کرتا تھااس کوابن نوح کہاجاتا تھا تواس نے لوگوں سے کہا کہ بیتمہاراعزیز زندہ ہے مجھے موقع دو کہ میں اس کاعلاج کروں اس پرشور کچ گیا ان سے لوگوں نے کہا اس کوعلاج کا موقع دینا چاہیے کیا عجب ہے کہزندہ ہوجائے ورنتمہارا نقصان ہی کیا ہوگا عزیزیوں نے کہا ہم کوضیح کا ڈر ہے ( کہ حکومت کونعش کے وفن نہ کرنے پر اعتراض ہوسکتا ہے) حکیم نے کہااس کا ذمہ دار میں ہوں کفصیحة نہیں ہوگا انہوں نے کہااگر ہم پچنس گئے؟ حکیم نے کہا پھر سلطان کاحکم میری ذات پر نافذ ہوگالیکن اگریہا چھا ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا انہوں نے کہا جوآپ چاہیں حکیم نے کہا اس کی دیت کے برابر انہوں نے کہا اس قدر مال تو ہماری طافت سے باہر ہے بالآخرایک مقدار مال جوور ثاءنے دینا منظور کی طبیب بھی اس پر راضی ہو گیا اور مجھ کواٹھا کر جمام میں داخل کیا اور میراعلاج شروع کر دیا۔ میں اس وقت سے چوبیں گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گیا اور اس کو طے کردہ رقم دی گئی میں نے اس کے بعد طبیب سے پوچھا کہتم نے کیسے پہچان لیاتھا کہ میں زندہ ہوں اس نے کہامیں نے تمہارے دونوں یاؤں کو گفن میں سیدھے کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مردے کے پاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھڑ نے بیں رہ سکتے اس سے میں سمجھا کہتم زندہ ہواور میں نے قیاس کیا کہتم کوسکتہ پڑا ہےاورتم

المات الماتيد على الماتيد الما

پرتج به کیاتو میراتج به تیج ثابت موا۔

( ۱۹۹۳) ابواحمد الحارثی نے بیان کیا کہ ایک عیسائی طبیب تھا جس کوموی بن سنان کہا جاتا تھا اس کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا ذکر چھولا ہوا تھا اور وہ پیشا ب کرنے پر قادر نہیں تھا اور فریاد کرتا اور چیختا تھا۔ طبیب نے بیاری کا حال اس سے بو چھا تو اس نے بیان کیا کہ استے دنوں سے اس کو پیشا بنہیں ہوا اس نے اس کے ذکر کو چھولا ہوا دیکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو اس کو عراس البول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہ شکرین و تھا تو دن جراس کو اپنے پاس بٹھا کر سوالات کرتا رہا۔ پھر اس البول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہ شکرین و تھا تو دن جراس کو اپنے ذکر کو کسی البی شے میں داخل کیا ہے جس میں عاد ہ کوئی داخل نہیں کرتا جس کے بعد بچھ کو بیشکایت واقع ہوئی۔ اب شخص چپ ہوا اور کہنے سے نثر مایا مگر طبیب حال کھلوانے کی کوشش کرتا رہا اور اس سے راز داری کا وعدہ کرتا رہا منا اور چند غلاموں کو بلایا جنہوں نے ایک گدھے سے نکاح کیا تھا پھر طبیب نے ایک ہتھوڑا منا اور چند غلاموں کو بلایا جنہوں نے اس شخص کو سنجالا اور اس کے ذکر کولو ہار کی سندان پر دکھ کر خوب زور سے ایک ہتھوڑا امار اجس سے وہ ترٹ پ گیا تو ایک بوگلا اور یہی قیاس طبیب نے کیا تھا کہ کوئی جو کا دانہ گدھے کی لید کرنے کیا تھا دو ایک ہوگیا ہے جب اس پر کھوڑا لگا تو وہ نکل آئیا۔

( ۱۹۵۳) ہم سے ابوالقاسم الجہنی نے بید قصد سنایا کہ ایک خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے کھڑی ہوکرا مگڑائی لی بیخلیفہ عالبًا ہارون الرشید تھا جب اس نے انگڑائی لے کرا ہے ہاتھوں کو پنچ لانا چاہا تو نہ لاسکی اوروہ اسی طرح کھلےرہ گئے تو وہ چلائی اوراس کواس سے بڑی تکلیف ہوئی اور خلیفہ کواطلاع پنچی انہوں نے آکراس کے حال کا مشاہدہ کیا جس سے ان کوتشویش ہوئی اور طبیبوں سے مشورہ کیا ہر ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعمال کرایا مگر پچھائکہ ہ نہ ہوا اور اس لڑی کواسی صورت سے گئی دن ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعمال کرایا مگر پچھائکہ ہ نہ ہوا اور اس لڑی کواسی صورت سے گئی دن گذر گئے اور خلیفہ اس کی وجہ سے پریشان تھے تو ان کے طبیب نے آکر کہا کہ اے امیر المؤمنین اس کی کوئی دوانہیں بجز اس کے کہ اس کے پاس ایک اجبنی شخص پہنچے اور اس سے تخلیہ کرے اور اس کی خاطر اسے منظور کر لیا اس کی خاص طور پر مالش کر سے جس کو وہ جانتا ہے خلیفہ نے اس کی صحت کی خاطر اسے منظور کر لیا گھر طبیب نے ایک شخص کو حاضر کیا اور اس نے اپنی آسٹین سے تیل کی شیشی ڈکالی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ اس کو بالکل بر ہنہ کرا دیں تا کہ اس کے تمام اعضاء پر اس جاہتا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ اس کو بالکل بر ہنہ کرا دیں تا کہ اس کے تمام اعضاء پر اس

تیل کی مالش کروں۔ یہ بات اس پر بہت شاق گذری پھر تھم دیا کہ ایسا کر دیا جائے اور اپنے دل میں اس شخص کولل کردینے کا ارادہ کر لیا اور خادم سے کہا کہ اس کو پکڑ لے اور جب وہ تکی ہوجائے تواس کے پاس پہنچادے۔ پھروہ کنیز برہنہ کر کے کھڑی کی گئی جب وہ مخص اندر گیا اوراس کے قریب ہوا تو اس کی طرف چل کراہے ہاتھ کواس کی شرمگاہ کی طرف بڑھایا کہ اسے چھونا جا ہتا ہاں کنیز نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا اور اس وجہ سے اس پرشدت کے ساتھ تھراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ حرارت طبعی کے پھیلنے کی وجہ سے اس کابدن گرم ہو گیا اور اس نے اس کے اراد ہے کو پورا کرنے میں مدد پہنچائی جب اس نے اپنے جسم (یعنی ہاتھوں) کو شرمگاہ کے چھانے کے لیے استعال کرنا جاہا۔ جب اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا تو اس سے اس مخص نے کہا تو شفایا چکی ہے اب اپنے ہاتھوں کو ترکت مت دینا۔ پھر اس شخص کو خادم پکڑ کر رشید کے پاس لایا اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی تو اس طبیب سے رشید نے کہاتم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سیحے ہوجس نے ہماری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا تو طبیب نے اپنے ہاتھ سے اس مخص کی (جو تیل لے کر پہنچا اور اس نے کنیز کے جسم کا مشاہدہ کیا تھا) داڑھی تھینج لی تو وہ معنوع نکلی جو چہرے پر گلی ہوئی تھی وہ الگ ہوگئی اور وہ شخص جاریہ ثابت ہوئی۔طبیب نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں کیے گوار اکر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت اور ناموں کومردوں کے سامنے کرادوں \_گر مجھے بیڈر ہوا کہ اگر میہ بات آپ پر کھول دوں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کو نہ ہوجائے اور پھر میری تمام تدابیر بیکارجائے کیونکہ میں نے بیچا ہاتھا کہ اس کے دل میں سخت گھراہٹ پیدا کر دوں جس سے اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو چینجے لائے اوران میں حرکت پیدا کر دے اوراس پرطبعی حرارت بھی معین بن جائے تو میرے ذہن میں اس کے سوااور کوئی حیلہ نہ آیا اور میں نے بیصورت آپ کے سامنے پیش کی تو خلیفہ نے اس کو بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کیا۔ ابوالقاسم نے کہا اور اسی نظریہ کی بنا پراطباء نے ضعیف قتم کے لقوہ کے علاج میں یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض غافل ہوتو لقوہ کی مخالف جانب پراس کے منہ پرزور ہے تھیٹر مارا جائے تا کہاس کے قلب میں طبعی جذبہ گرمی پیدا کردے اور پھر طبعی طور پر ہی وہ بے اختیارا پنامنہ اس طرف پھیرے جس طرف تھپٹرلگا ہے تو لقوہ جاتارہے گا۔ (۲۹۲) صلت بن مجر جدری کہتے ہیں کہ مجھ سے بشر بن المفصل نے بیان کیا کہ جاراحاجیوں کا

قافلہ سفر میں تھا تو ہمارا گذر عرب کے پانیوں میں سے ایک پانی پر (بعنی ایک قبیلہ پر) ہوا ہم سے بیان کیا گیا کہ یہاں بہت خوبصورت تین بہنیں ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور علاج کی ماہر ہیں ہم نے چاہا کہ ان کودیکھیں تو (اس کا یہ حیلہ کیا کہ) اپنے ایک ساتھی کی پنڈلی کو ایک کنٹری اٹھا کراس سے چھیل دیا یہاں تک کہ اس میں خون کی چپانے لگا۔ پھر ہم نے اس کوا پنے ہاتھوں پر اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے سانپ نے کاٹ لیا ہے کیا کوئی جھاڑنے والا ہے تو ان میں سے چھوٹی بہن نکل کر آئی ایسی خوبصورت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا وہ آکر اس کے سانپ نے نہیں کا ٹار ہم نے کہا کسے تو اس نے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اس کے سانپ نے بیشاب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہا اس کے ہدن کو دھوپ گئی گہاس کے سانپ نے بیشاب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہا اس کے ہدن کو دھوپ گئے گئ تو بیمر جائے گا اور واقعی جب سورج طلوع ہوا تو وہ مخص مرگیا اور ہم اس سے متحیر ہو گئے۔

( ٢٩٤ ) ايک مخف نے ايک طبيب سے اپني پيٺ کے دردکی شکايت کی طبيب نے پوچھا کہ تو نے کيا چيز کھائی تھی؟ اُس نے کہا کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی طبيب نے ایک ذرور ( آئکھوں میں ڈالنے کا سفوف ) منگایا تا کہ اس کی آئکھ میں لگائے۔ اس نے کہا میرے پيٺ میں درد ہے آئکھ میں نہیں ۔طبیب نے کہا میں سمجھ چکا ہوں لیکن تیری آئکھ میں ذرور اس ليے ڈالنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جلی ہوئی چیز مجھے نظر آجا یا کرے اور تو اس کونہ نگل جایا کرے۔

۵: دېداز

## طفیلیوں (لیعنی بن بلائے مہمانوں) کے حالات

اصمعی کا قول ہے کہ طفیل کہتے ہیں (کھانے کے لیے) بغیر بلائے کچھ مرعولوگوں میں شامل ہوکر پہنچ جانے والے کو۔ پر لفظ طفل سے بناہے طفل کے معنے ہیں دن کے اوپر رات کا اپنی تاریکی کے ساتھ چھا جانا اور اس میں مناسبت سے ہے کہ اس شخص کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مرعو لوگ اس سے تاریکی میں ہوتے ہیں کہ ان کو پر چنہیں ہوتا کہ اس کو بلایا گیا یا نہیں اور یہ کسے ان کے ساتھ آ ملا اور اصمعی نے کہا بعض لوگوں کا قول سے ہے کہ طفیلی منسوب سے طفیل کی طرف طفیل

کوفہ میں ایک شخص تھا بنی غطفان میں سے بیٹخص و لیمے کی دعوتوں میں بغیر بلائے پہنچ جایا کرتا تھا اسی لیے اس کا نام طفیل الاعراس یاطفیل العرائس (شادیوں والاطفیل) مشہور ہو گیا تھا اس میں کلام ہے کیونکہ عرب طفیلی کو وارش اور رائش کہتے ہیں اور جو شخص کسی قوم کی مجلس شراب میں بغیر بلائے پہنچ جائے اس کو واغل کہتے ہیں۔

ابوعبیدہ کا قول یہ ہے کہ بنی ہلال میں ایک شخص تھا جس کوطفیل ابن زلال کہا جاتا تھا جب اس کوکہیں دعوت کا حال معلوم ہوتا تھا کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھااور کھاتا تھا تو جوشخص ایسا کرتا

تھااس کواس نام سےموسوم کیا جانے لگا۔

( ۲۹۸ ) ابن مسعود والنيئ سے روایت ہے کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کو ابوشعیب کہا جاتا تھا اور اس کے پاس ایک غلام گوشت پکانے والا تھا۔ ابوشعیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کھا نا تیار کرے تاکہ میں رسول اللہ مُکا فَلَیْمُ کُلُونُ کُلِی کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلِی کُلُونُ کُلُونُ

( ۲۹۹ ) احد بن الحن المقری نے بیان کیا کہ بنان ایک دعوت نکاح کے موقع پر پہنچا اندر پہنچنے کی صورت نہ بن پڑی تو ایک بقال کے پاس پہنچا اور اس سے دس پیالے شہد لے کراپی انگوشی رئمن رکھ دی اور شادی والے گھر کے دروازے پر پہنچا اور آ واز دی کہ اے دربان دروازہ کھول۔ دربان نے کہا غالباً تو مجھے نہیں پہچا نتا میں وہ ہوں جس کو پیالے لینے دربان نے کہا غالباً تو مجھے نہیں پہچا نتا میں وہ ہوں جس کو پیالے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا۔ بنان نے داخل ہوکر لوگوں کے ساتھ کھایا پیا جب فارغ ہوگیا تو پیالے اُٹھا کر آلیا اور دربان سے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چاہتے ہیں ان کووالیس کرنا پڑے گا پھر آ کر پیالے بقال کووالیس کر گیا اور اپنی انگوشی لے گیا۔ چاہتے ہیں ان کووالیس کرنا پڑے گا پھر آ کر پیالے بقال کووالیس کر گیا اور اس کو ہٹا کر دروازہ وہند کر ( ۵۰۰ کی ابنان نے ایک ولیمہ کی دعوت میں جانا چاہا مگر دوک دیا گیا اور اس کو ہٹا کر دروازہ وہند کی دیا رہے کھڑی کر ایا تو ایک سیڑھی کرایہ پر لے کر آیا اور اس کوصاحب شادی کے مکان کی دیوارسے کھڑی کر

کے اوپر چڑھ گیا اور گھرکی عورتوں اور لڑکیوں کو جھانکنے لگا گھر والے نے کہا اربے تو کون ہے تجھے خدا کا خوف نہیں تو ہماری عورتوں اور بیٹیوں کو جھانک رہا ہے۔ بنان نے کہا اے شخ (اور سیر آیت پڑھ دی) لقد علمت مالنا فی بنتك و من حق و انتك لتعلم مانويد (ترجمہ: تو خوب جانتا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے کوئی سرو کا رنہیں اور تو سی بھی خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں) صاحب خانہ نہس پڑا اور بولا نیچے اثر اور کھالے۔

(ا \* ۵) محر بن علی الجلاب سے منقول ہے کہ ایک طفیلی نے ایک شادی کے موقع پر آنا چاہا گر داخلہ سے روک دیا گیا اور وہ جانتا تھا کہ دولہا کا بھائی غائب ہے تو اس نے جاکر ایک کا غذکا ور ق لے کر خط کی طرح کپیٹا اور اس کو لفافہ کی طرح بند کر دیا اور اندر پھے بھی نہیں تھا اور او پر لکھ دیا ''بھائی کی طرف سے دولہا کے نام' اور آکر کہنے لگا کہ میرے پاس دولہا کے بھائی کا خطہ تو اس کو اندر جانے کی اجازت دیدی گئی اس نے اندر پہنچ کراہل شادی کو خط دے دیا وہ لوگ کہنے لگا کہ بم نے آج تک خط کا عنوان (پھ ) اس طرح لکھا ہوانہیں دیکھا اس پر کسی کا نام بھی نہیں کھا ۔ لکھا ۔ فیلی صاحب ہولے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس لفافہ کے اندر بھی پچھ نہیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اس خبیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اس خیا ندر آنے کا حیلہ بنایا ہے ۔ اس کو کھا نا کھلا دیا گیا ۔

 (ACLAD) (S. S. S. S. C. Anti- rilly)

دروازے پر کھڑے ہیں جو جھے بھی پہلے تیاری کر چکے تھے۔ جب میں چلاتو میرے پیچے بیچھے تھے۔ جب ہم امیر کے مکان پر بہنج گئے تھوڑی دیر بنٹھے تھے کہ کھانے کی تیاری ہوئی دستر خوان بچھائے گئے۔ ہر جماعت ایک ایک دسترخوان پڑھی اور وہ طفیلی میرے ساتھ تھا۔ جب اس نے ہاتھ کھانے کے لیے بڑھا تو میں نے کہا ہم کوحدیث پینچی دوست بن زیادے اوران کوابان کی قوم کے مکان میں بغیراس کی اجازت کے بینچ جائے اوران کا کھانا کھائے وہ داخل ہوگا چور بن كراور فكلے كالثيرابن كر-" جباس نے ساتو بولا" مياں اپنى لغزش كى اصلاح كرو جواس گفتگومیں تم سے سرزد ہوئی ہے۔اس جماعت میں کوئی ایسانہیں ہے جو بین مجھ لے گا کہ تم نے یہ چھنٹااس پر مانا چاہا ہے کسی دوسرے پرنہیں آپ کواس بات کی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ ایک سردار کے دستر خوان پر بیکلام کررہے ہیں جو کھانا کھلا رہاہے اور آپ دوسرے کے کھانے پر ا بے سوااوروں کے لیے بخل کا اظہار کررہے ہو پھر تمہیں اس سے بھی شرم نہ آئی کہتم دوست بن زیاد سے روایت کررہے ہوجوایک ضعیف راوی مانا جاتا ہے اور وہ ابان بن طارق سے روایت كرتا ہے جومتروك الحديث ہے (لعنى محققين نے اس كى احاديث كونا قابل اعتاد قرار ديا ہے) اوروہ ایسے علم کوحضور مالی کی المرف منسوب کررہا ہے حالاتکہ تمام مسلمان اس کے خلاف ہیں کیونکہ چور کے لیے ہاتھ کا نے جانے کا حکم ہے اور ڈاکوکا حکم یہے کدامام جو بھی سزاچا ہےدے سكتا ب(اوراس طرح كھانا كھانے والے كے ليےكوئى سزامشروع نہيں ہے)اورتم وہ حديث بھول گئے ہو جومروی ہے ابوعاصم النبیل سے وہ روایت کرتے ہیں ابن جری سے وہ روایت كرتے ہيں ابوز بيرے وہ روايت كرتے ہيں جابرے كدرسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ الله کھانا دوکوکافی ہوجاتا ہے اور دوکا جار کو اور جار کا آٹھ کوکافی ہوجاتا ہے اور اس حدیث کی اساد بھی صحیح متن بھی صحیح، منصور بن علی کہتے ہیں کہاس نے جھے خاموش کر دیا مجھے کوئی جواب نہ بن یا۔جب ہم واپسی کیلئے وہاں سے باہرآئے تو وہ مجھ سے الگ ہوکرراستہ کے دوس سے کنارے پرچل رہا تھا اور پہلے میرے چیچے چیکے چلا کرتا تھا اور میں نے سنا کہ بیشعر پڑھ رہاہے۔ وَ مَن ظُنَّ ممن يلاقي الحروبَ ١٠ بأن لا يُصاب فقد ظنَّ عَجزًا (ترجمه)اورجس لاائي مين شامل مونے والے نے بيگان كرايا كماس بركوئي وار ندموسكے كا تواس نے بيلوده

خيال كرليا-

(۳۰ می ) عبیداللہ محمد بن عمران الربانی سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ فیلی العرائس جس کی طرف منسوب کر کے فیلی کہا جاتا ہے اس نے اپنی اس بیاری کے زمانہ میں جس میں اس کا انتقال ہوا اپنے بیٹے عبدالحمید بن ففیل کو وصیت کی جس میں اس سے کہتا ہے کہ جب تو کسی شادی کی محفل میں کھانے کے لیے پہنچ تو اس طرح ادھراُ دھرمت و بھینا جیسے کوئی شک کی حالت میں کی محفل میں کھانے کے لیے پہنچ تو اس طرح ادھراُ دھرمت و بھینا جیسے کوئی شک کی حالت میں ویکھتا ہے (کہ لوگ کھانے دیں گے یانہیں) اور بے تکلف بیٹھنے کی جگہ پر جا بیٹھو اگر شادی میں ہجوم زیادہ ہوتو (انتظام امور میں دخیل بن جاؤ کسی کو) محم کرو (سمی بات کا اور کی کونہ لڑکی والوں کی آ تکھ سے آ تکھ ملاؤ تا کہ ہر ایک بجائے خود یہ خیال کر بات کر واور نہ لڑکے والوں کی آ تکھ سے آ تکھ ملاؤ تا کہ ہر ایک بجائے خود یہ خیال کرے کہ یہ دوسری جماعت والوں میں سے ہے اور اگر در بان شدمزاج اور بدلحاظ ہوتو اس سے خود بات شروع کر و کسی کام کے کرنے کی ہدایت کر واور کسی اور راہنمائی کے اس طرح کہ گفتگو میں کھڑ اپن نہ ہواور گفتگو کا ایبا ڈ ھب اختیار کر وجو خیرخوا ہی اور راہنمائی کے درمان ہو ۔ پھر بہا شعار ہر طے:

ورمیان ہو۔ پھریہ اشعار پڑھے:

لا تجز عن من الغریب ہو ولا من الرجل البعید وادخل کانٹ مغرقة المحدید وادخل کانٹ مغرقة المحدید (ترجمہ)کی اوپرے آدی کود کھر ہرگزند گھراجانا اور نہ کی ایے آدی ہے جود ور کھڑا ہوا (گھورتا) ہواوراس طرح گھر میں جاگھی گویا توہی پکانے والا اور تیرے دونوں ہاتھوں میں لو ہے کا کفگیر ہے۔

متد لیگ فوق الطعا ہم مرتد کی الباز الضیو د کھانے پراس طرح جھکا ہوا جس طرح بازا پے شکاروں پڑٹوٹ پڑتا ہے۔

کھانے پراس طرح جھکا ہوا جس طرح بازا بے شکاروں پڑٹوٹ پڑتا ہے۔

لیلف ما فوق المَوَا ہم ئدکلھا لف الفھو د جو پچھ تجھے دستر خوان سے طے اس طرح سب کا سب سمیٹ جا چینے چھتے (اپنے شکارکو) د بالیتے ہیں۔

اور حیا کو پھینک دینا اپنے اوپر سے کیونکہ طفیلی کا چہرہ او ہے کا ہوتا ہے (کہ اس پرکوئی تغیر نہیں ہوسکتا) لا تلتفت، نحو البقو اللہ ولا اللی غرف الشوید ترکار یوں کی طرف اور اڑید کے چچوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرنا۔

واطرح حياء ك انّما الم وجه الطفيلي من حديد

حتى اذا جاء الطعا الله مضربت فيه كالشديد (ہاں)جب (نفیس قتم کا) کھانا آجائے تواس پر بہادروں کی طرح ہاتھ مارنا۔

و عليك بالفالوده جا التحت فانها عين القصيد

اور قالودول كونه چهوژنا كيونكه وه تو يين مقصد بين مقدد الله من مزيد هذا الحا من مزيد یدہ چیز ہے جب توان سے وصول کرے (اور ہڑ یکرلے) پھران کو یکارے کہ کچھاور بھی ہے والعرس لا يخلو من السلو لم زينج الرطب النفيد اورشاديال لوزينه سے خالى نہيں ہوتيں جوتر بتر عقل كو چكرادينے والا ہوتا ہے۔

فاذا اتيتَ به محو الله ت محاسن الجام الجديد پھر جب وہ تیرے یاس لایا جائے گا تواس نئے پیالے کے مرول میں محوم و کررہ جائے گا پھر لوزینہ کا ذكرآ جانے كے بعداس برايك كھڑى تك عشى طارى رہى جب افاقد ہواتو سرا تھايا اور كہا:

و تَنَقَّنَ على الموا الله لله فعل شيطان مريد اور دسترخوانوں پر توشیطان مردو کی نقل کرنا ( کہ جو پکھ ہاتھ لگے لے بھا گے)

و اذا انتقلت عَبيثت بالسكعك الله المجفف والقَديّد اور جب (فالودہ اورلوزینہ جیسی چیزیں) تو نمٹا چکے تو بریار شغل شیر مال کے سو کھے ککڑوں اور شوربے سے بھی کر لینا۔

ياربُ انت رزقتنِي المهذا على رغم الحسود اے میرے یروردگارتونے مجھے پیسی نعتیں عطافر مائیں حاسدوں کی ناک رگڑنے کے لیے واعلم بانّك ان قلبتَ الله نعمتَ يا عبدالحميد اوراے (بیٹا)عبدالحمید بیجان لے کہ اگر تونے میری تضیحتوں کو قبول کر لیا تو بڑے مزے سے رہےگا۔ ( ۲۰ ۵ ) علی بن الحسن بن علی القاضی نے اپنے والد سے قل کیا کہ سفر میں ایک طفیلی ایک شخص

کے ساتھ ہولیا اس نے طفیلی ہے کہا ذرا (بازار) جا کر ہمارے لیے گوشت خرید لاؤاس نے کہا نہیں واللہ میں اس پر قادر نہیں تو وہ خود جا کر لے آیا پھراس نے کہااٹھ کر پکالے تو اس نے جواب (ACLAN) CASS CONCESSOR CONTRACTOR CONTRACTOR

دیا کہ مجھ سے ٹھیک نہیں کیے گا تو اس نے خود رکالیا پھراس نے اس سے کہااٹھ کراس کا ثرید بنا لے تو جواب دیا واللہ میں تو بہت ست ہور ہا ہوں تو اس شخص نے خود بی ثرید بھی بنالیا پھراس سے کہا کہاس کو پیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے بیڈ رہے کہ کوئی چچچے میرے کپڑوں پر نہالٹ جائے تو اس شخص نے خود بی پیالوں میں اتارا۔ پھراس نے کہااب اٹھ کرکھا تو لے ۔ توطفیلی نے کہا اب تو مجھے شرم آ ہی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے انکار ہی کرتار ہوں اور اٹھ کرکھانے لگا۔

و معظم (۱۰۰۱) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسعد طفیلی سے پوچھا کہ چار ضرب چار کیا ہوئے؟ بولا دوروٹی اور ایک گوشت کا پارچہ (یہ جواب اس بنا پر ہے کہ اس نے یہ سولہ قموں کا تصور کیا جو کہ دو روٹیوں سے بن سکتے ہیں۔مترجم)

(۷۰۲) مبر دکا قول ہے کہ ایک طفیل سے بوچھا گیا کہ دوضرب دو کیا ہوئے؟ تو بولا چارروٹی۔ دوسری بارایک موقع پر میں نے اس سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا اتنی روٹیول کی مقدار ہوگی جوایک آ دمی کھاسکتا ہے۔

ہولی جوایک آ دمی لھاسلنا ہے۔ (۷۰۵) ابو ہفان نے بیان کیا ایک فیلی سے بوچھا گیا چار ضرب چار کتنے ہوئے؟ کہا سولہ روٹی۔ (۸۰۵) ابو ہفان ہی سے منقول ہے کہ ایک طفیلی ایک شخص کے یہاں پہنچا تو اس سے صاحب مکان نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ ہوں جس کو بلانے کے لیے کسی ایکجی کی

( 9 • 0 ) ایک جماعت مالیدہ کھانے کے لیے بیٹی (جوایک بڑے ظرف میں رکھا گیا اور درمیان میں گڑھا کر گئی پرڈال دیااور درمیان میں گڑھا کر گئی پرڈال دیااور کہا: فکبکبوا فیھا ھم والغاون (تو اس میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ اور گراہ لوگ ) اور گئی کواپنی طرف کھنے کیا۔ وہرے نے کہا: اِذَا القوفیھا سمعو الھا شھیقًا وھی تفود (جبوہ اس جہنم میں چھنے جائیں گئواس کے چیخے کی آ واز سنیں گاوروہ جوش مارتی ہوگی) اور اس نے گئی کواپنی طرف کھنے لیا۔ تیسرے نے کہا: و بنو معطلّة و قصو مشید (اور برکار پڑے ہوئے کنوے اور مضبوط کل) اور گئی کواپنی طرف کھنے گیا چوشے نے کہا: احدقتھا لتغرق اھلھا لقد جنت شیئًا اِمْرًا ( کیا تونے اس لیے اس شتی کوتو ڑا کہ اس میں بیٹھنے والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور گئی کواپنی طرف کھنے کہا یا یہ بیٹھنے والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور گئی کواپنی طرف کھنے کیا یا نیچویں نے کہا: اندما والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور گئی کواپنی طرف کھنے کیا یا نیچویں نے کہا: اندما

نسوق الما الى الارض الجُرُز (مم ياني كوسوكمي زمين كى طرف لے جاتے ہيں) اور كھي كو ا پی طرف تھینچ لیا۔ چھٹے نے کہا: فیصما عینان تجویان (ان دوباغوں میں دوچشمے جاری ہیں) اور کھی کواپنی طرف کھینچ لیا۔ساتویں نے کہا:فیصما عینانِ نصّاحتان (ان دونوں باغوں میں دو چشے جوش مارتے ہوں گے )اور تھی کواپنی طرف کھینج لیا۔ آٹھویں نے کہا: فالتقی المآء علی اموقد قُدر (پھرآ سان وزمین کا یانی اس کام کے لیے جومقدر بن چکا تھا آ پس میں مل گیا) اور كمى كوائي طرف صينج ليانوي نے كها: فسقناهُ الى ملد ميت (جم نے يانى كوايسے شهر ميں پہنچايا جس كى مرده زيين تقى ) اور كھى كوائى طرف كينج ليادسويں نے كہا: و قيل يارض ابلعى مآءً ك و یاسماء اقلعی (اور حکم دیا گیا کهزمین اینے پانی کوئی جااوراے آسان اٹھالے) اوراس نے تمام تھی ہاقی مالیدے میں ملا دیا اور وہ سب خود لے لیا (ایک مناسبت کے پیش نظر ہرایک نے ایک آیت پڑھ دی۔ اس قصہ میں بیذ کاوت تو موجود ہے مگر سفاہت بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ تلعب کیا گیا۔اللہ تعالی ہم سب کو بہتو فیق عطا فر مائے کہ سی حال میں بھی اس کی عظمت شان کونہ بھولیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ اس تھم کی دل تکی موجب گناہ ہے۔مترجم) (۱۵) ایک طفیلی ایک جماعت میں شامل موکر ایک شخص کے یہاں پہنچ گیا اس نے پوچھا تو کون ہے؟ توطفیلی نے جواب دیا کہ جبتم ہم کوئہیں بلاؤ اور ہم خود بھی نہ آئیں تو بیکوئی انچھی

بات نہ ہوتی۔ (۵۱۱) ایک طفیلی کے یہاں شادی ہوئی تو اس کے یہاں پہلی جماعت میں ہی دو طفیلی آ گئے تو ان کو اندر داخل کر لیا اور بالا خانہ کے پاس پہنچ کرجس پر سیڑھی لگا کر ہی چڑھا جاتا تھا اس سے سیڑھی لگا دی اور بولا کہ او پر چڑھ جاؤتا کہ تم مجمع سے الگ ہو کر تکلیف سے بچے رہواور میں

تمہارے لیے خاص طور پراچھا کھا نالاسکوں تو دونوں چڑھ گئے جب اٹاری پر پہنچ گئے تو سیرهی ہٹا

لی اور دستر خوان بچھایا اوراپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو کھانا کھلایا اور وہ دونوں اوپر جھانکتے ہی رہے جب قوم کھانے سے فارغ ہو چکی تو سٹرھی رکھ دی اور کہا اتر آؤ۔وہ اتر آئے۔ پھر آپ

نے ہرایک کی گدی کو چکیل کرکہا بس کامیابی کے ساتھ واپس ہوجاؤ تنہارے کہیں جانے کواللہ

مجھی نا کامیاب نہ کرے تم نے اپنے بھائی کاحق ادا کر دیا۔ میں طفال میں محال سی تو کھانے سے ہاتھ روک لیااس سے کہا کیوں نہیں کھارہے ہو۔ کہنے لگاذ راید کرزہ خیز افواہیں بند ہوجا ئیں جو کانوں میں پڑرہی ہیں۔

(۵۱۳) ایک طفیلی سے ایک مرتبہ بوچھا گیا کیا بات ہے تیرے رنگ پر زردی کیوں چھا رہی ہے کہنے لگا کہ دونوں مرتبہ کی یخنی کے درمیان جو وقت گذرتا ہے جھے پر بیخوف طاری ہوجا تا ہے کہ کھاناختم ہوگیا۔

(۵۱۴) ایک طفیلی نے (دوسر بے کونفیحت کرتے ہوئے) کہا خبر دارکھاتے وقت بات نہ کرو۔

بجز ' ہاں' کے کہوہ بھی ایک دفعہ منہ چلانے کے برابر ہے۔

(۵۱۵) ایک طفیلی نے آپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب تیرے پاس تنگ جگہ ہوتو جو خض تیرے برابر بیٹھا ہوا ہواس سے بیہ کہہ کر کہ شاید میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہور ہی ہے پھروہ تھے جگہ دے دے گاجتنی دوسرے لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۵۱۷) بنان طفیلی نے بیان کیا کہ میں نے تمام قرآن حفظ کیا پھرسب بھول گیا مگر دوحرف یاد رہ گئے اتینا غَذَائِنَا (ہمارے پاس ہمارانا شتہ لے آؤ)۔

(۵۱۵) بنان کا قول ہے کہ دستر خوان پر قبضہ جمالینا ہی چارتم کے کھانوں سے بڑھ کرہے۔
(۵۱۸) ایک شخص کو جو بنان کے برابر بیٹھا ہوا کھانے میں مشغول تھا پیاس معلوم ہوئی اس نے
کہا (پانی کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی وجہ سے معدہ میں کھانے کی گنجائش میں کمی ہوتی ہے کھانا تو
ہوا کے زور سے بھی نیچ کو دب سکتا ہے ایسا کروکہ ) ایک سانس زور سے او پر کو کھی پنچوا ور آ ہتہ سے
باہر کو ذکا لو۔ تین دفعہ اس طرح کر لو۔ اس ترکیب سے جو پچھ کھایا ہوا ہے وہ سب نیچے اتر جائیگا۔

المانين :

## چوروں کی چالا کیوں کے واقعات

(۵۱۹) احمد بن المعدل البصرى نے بیان کیا کہ میں عبد الملک بن عبد العزیز الماجشوں کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے پاس ان کا ایک مصاحب آیا اور کہنے لگا بہت عجیب بات ہے عبد الملک نے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باغ میں جانے کے لیے جنگل کی طرف چلا جب

صحرامیں پہنچ گیااور شہر کی آبادی سے دورنکل آیا توالی شخص نے سامنے آ کر مجھے روک لیااور کہا اینے کیڑے اتارو۔ میں نے کہا کیا وجہ کیوں کیڑے اتاروں؟ اس نے کہااس لیے کہ میں تم سے زیادہ ان کامستحق ہوں میں نے کہا یہ کیے؟ بولا اس لیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں نظا ہوں اورتم کیڑے پہنے ہوئے ہومیں نے کہامرقت بولا ہر گزنہیں تم ان کو بہت عرصہ تک پہن چکے ہو۔ابان کو پہننے کا میرانمبر ہے جیساتم نے پہنا میں نے کہا پھرتو مجھے بر ہند کرے گا ورمیراستر تھلوائے گا۔ کہنے لگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ہم کوروایت پینچی ہے امام مالک سے انہوں نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص نظا ہو کوٹنسل کرلے۔ میں نے کہا بھے سے لوگ ملیں کے اور وہ میراستر دیکھیں گے بولا اگر لوگ تحقیے اس راستہ میں دیکھیں گے تو میں اس میں تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا میرے خیال میں تومسخرا پن کر رہاہے۔ مجھے چھوڑ کر کہ میں اسيخ باغ ميں جاكريد كيرے اتاركر تحقيد ورول كا كہنے لكا كدايسانہيں ہوسكتا تونے سوجا ہے كه وہاں اپنے چارغلاموں كو مجھے لپٹا دے كه وہ مجھے تھینچ كرسلطان كے پاس لے جائيں تووہ مجھے جیل میں ڈال دے اور میری چمڑی اود حیرُ دے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے۔ میں نے کہااییا ہر گزنہ ہوگا میں تجھ سے حلفیہ عبد کرتا ہوں کہ جو یکھ میں نے تجھ سے وعدہ کیا اسے بورا کروں گا اور تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا بولا ایبانہیں ہوسکتا ہم کوامام مالک سے بیروایت مینی ہے کہ اس عبد کا بورا کرنا لازم نہیں ہے جس کا حلف چوروں سے کیا جائے۔ میں نے کہا تو میں اس بات پر بھی حلف کرتا ہوں کہ اپنے اس عہد میں اس حیلہ سے کا منہیں لوں گا۔ بولا میدیمن بھی ای ایمان اللصوص (لیتن چوروں سے حلف کرنا) سے مرکب ہے۔ میں نے کہا یہ مناظرہ باہمی چھوڑ واللہ میں اپنی رضا ورغبت سے بیر کیڑے تحقیہ دے دوں گا۔تو تھوڑی دیر گردن جھکائی پھرسراٹھاکر کہنے لگا توسمجھا کہ میں کیاسوچ رہاتھا میں نے کہانہیں کہنے لگا میں نے نگاہ دوڑائی ان تمام كثيرول ك معمول يرجورسول الله مَا للنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ كَذِمانه سه آج تك موسح بين تو مجھے كوئى بھى كثيرا الیانہیں ملاجس نے ادھار کیا ہواور مجھے یہ بات بہت ہی مکروہ اور نا گوار ہے کہ اسلام میں ایک الی بدعت جاری کر دول کہ اس کا بو جھ میری گردن پررہے اور جومیرے بعد اس پڑمل کرے قیامت تک اس کا بو جھ میری گردن پر ہے۔ بس کیڑے اتار میں نے کیڑے اتار کراہے دے دیئے اور وہ لے کرچل دیا۔

(۵۲۰) ابوالقاسم عبیدالله بن محد الخفاف کابیان ہے کہ میں نے ایک چورکود یکھا جو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں نے بیشہادت دی کہ میتحض ہمارے محلّہ کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے تالے کھول لیتاتھا (جن کورہنے والوں سے خالی دیکھتاتھا)اوروہ جب گھر میں پہنچتا تو ایک اتنا چھوٹا سا گڑھا کھودتا جیسا کہ نرد کا ہوتا ہے ( نرد مشہور کھیل ہے ) اور اس میں چند اخروٹ بھی ڈال دیتاجس ہے محسوں ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی یہاں کھیلا ہے اور ایک رو مال جس میں دوسو کے قریب اخروٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف رکھ دیتا پھرآ گے جا کر گھر کا اتنا سامان جتنا کہ لے جاسکے باندھ لیتا۔ تواگر کسی کی نظر نہ پڑی تو سب سامان اٹھا کر گھر سے نکل جاتا اوراگر صاحب مکان آ جاتا تو سامان چیوژ کر بھاگ جاتا اورنکل جاتا۔اگر ما لک مکان طاقتور ہوتا اور اس پر جملہ کرتا اور روک کر پکڑنے کی کوشش کرتا اور چورچور کی آ واز بلند کرتا اور پڑوس کے لوگ جمع ہوجاتے تو پھراس کا سامنا کرتا اور کہتا تو کیسا بے میت ہے میں تجھ ہے مہینوں سے اخروٹ کے ساتھ جواکھیلتا ہوں تونے مجھے فقیر بنا دیا اور جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سب تو مجھ سے اپنٹھ چکا ہے اور مجھے ہلاک کر چکا ہے اب میں ضرور تجھے تیرے پر وسیوں کے سامنے رسوا کروں گا۔ جب میں جواکھیل چکا تواب چلاتا ہے تواس کی اس بات میں کسی کوشک نہ ہوتا کہ تواب مجھ پر چور ہونے کا دعویٰ کررہا ہے کہ در حقیقت جونے والے گھر میں خاموثی سے جو اکھیلا جارہا تھا وہاں ہم ایک دوسرے کو پیچانے تھے (اوراب انجان بن گیا چور چوراس لیے کررہاہے) کہ میں نکل جاؤں اور تجھے چھوڑ دوں۔اب صاحب مکان کتنا ہی ریکہتا ہے کہ بیہ چور ہے تو پڑوی یہی کہتے کہ اسے نفس کو جونے کی رسوائی سے بچانے کے لیے اس کے چور ہونے کا مدعی بن رہا ہے اس حص کوسچا سجھتے اور صاحب مکان کو جوئے باز اور اس کولعنت ملامت کرنے لگتے اور اس کے اور صاحب مکان کے درمیان حائل ہوجاتے یہاں تک بیر (لوگوں کے ساتھ) اس گھر میں جاکر دروازہ کھول کر اخروث اٹھا کر لاتا اور واپس ہوتا اور صاحب مکان پڑوسیوں کے سامنے خوب

ر مواہوجاتا۔ (۵۲۱) محد بن عمر المتكلم جن كالقب جنيد تھا بيان كرتے ہيں كہ مجھ سے ايک شخص نے جوآئے كى تجارت كرتے تھے ذكر كيا كہ ميرے پاس ايك اجنبی شخص ہنڈی جس ميں وقت كی قيد لگی ہوتی ہے لے كرآيا وہ ميرے پاس آتار ہتا تھا يہاں تک كہ ہنڈی بھن گئ يعنی اس كاروپيا دا ہو گيا۔

پھراس نے جھے سے کہا کہ میں بدرو پیدا ہے ہی پاس رہے دوں میں اس میں سے تھوڑ اتھوڑ الیتا ر ہوں گا۔ وہ روزانہ آتا رہا اور بفتر مِضرورت خرچ لیتا رہا یہاں تک کہ وہ رقم ختم ہوگئی۔ اب ہمارے آپس میں جان پہچان ہوگئی۔اوروہ میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھااوروہ مجھے دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے صندوق میں سے روپیہ نکال کراہے دیتار ہتا تھا تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا كه كشخص كامضبوط تالاسفر ميں اس كاساتھى اور حضر لعنى اپنے وطن ميں مقيم ہونے كى حالت ميں اس کا مین ہوتا ہے اور مال کی حفاظت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اپنے اہل کی طرف سے شبهات دل مین نبیں آنے دیتا لیکن اگر مضبوط نہ ہوتواس پر حلی کارگر ہوجاتے ہیں۔ میں آپ کے اس تالے کومضبوط و مکھتا ہوں مجھے بتا ہے بدآ پ نے کس سے خریدا ہے۔ تا کہ میں بھی ایسا ہی تالہ اپنے لیے خریدلوں۔ میں نے اس کو بتادیا کہ فلاں قفل ساز سے خریدا ہے۔ مجھے ایک دن تو کچھ خیال نہ آیا پھر میں دکان پر آیا اور میں نے (غلام سے) صندوق مانگا تا کہ اس میں سے کچھ درہم نکالوں وہ میرے پاس لے کرآیا جب میں نے اس کو کھولاتو اس میں ایک درہم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے غلام سے کہا جس پر مجھے کچھ شبہیں تھا کیا دروازہ کسی جگہ ہے ٹوٹا ہوا ہاں نے کہانہیں پھر میں نے کہا دیکھود کان میں کوئی نقب تو نہیں اس نے دیکھ کرکہا کوئی نقب نہیں میں نے کہا حیبت (کودیکھو کہ ادھر) سے تو کوئی صورت اندر آنے کی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام درہم نکل گئے غلام بھی بہت پریشان ہو گیا اور حیرت زده ہوگیا۔ پھر میں رات کو جاگ کرسو چتار ہاسمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اوروہ چھس اب مجھ نے بیں ملاتو میراشباس پر ہواور مجھے تالے کے بارے میں اس کا سوال کرنایاد آیا۔ پھر میں نے غلام سے کہا کہ یہ بتا کہ تو دکان کیسے کھولتا ہے اور مقفل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چوکھٹ کے تختوں کو تین تین کر کے دو دفعہ میں مسجد سے اٹھا کرلاتا ہوں پھر دکان کو مقفل کرتا ہوں۔ پھراسی طرح اس کو کھولا کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ جب تو تختے لے جانے یالانے کے لیے (مسجد میں ) جایا کرتا ہے تو کس کی مگرانی میں وکان کوچھوڑتا ہے۔اس نے کہا کہا تنے وقفہ میں خالی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ای دوران میں مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر میں تالے کے کاریگر کے یاس پہنچاجس سے میں نے تالاخریداتھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیاتہارے یاس ابھی چند دن قبل كوئي شخص اس ساتھ كا تالاخرىدنے آيا تھا؟اس نے كہاماں اوراس كا حليه ايسا اورايا تھا۔

تمام حلیہ ای شخص کا بتایا \_تو میں سمجھ گیا کہ وہ صحف غلام کی نظر بچا کرشام کے وقت جب میں دکان ے واپس آ گیا اور صرف غلام رہ گیا اور شختے اٹھا کرمسجد میں لے کر گیا دکان میں داخل ہو گیا اور اس میں چھیار ہااوراس کے ساتھ جو تالا اس نے خریدا تھااس کی تالی موجود تھی جس سے میزے صندوق کا تالابھی کھل سکتا تھااور درہم نکال لیے اور تمام رات کواڑوں کے پیچھے بیٹھارہا۔ جب غلام آیا اور وہ تالا کھول کرتین تختے نکال کرر کھنے کے لیے گیااس وقت وہ نکل گیا اور وہ بیکام كرتے ہى بغداد سے روانہ ہو گيا۔ ميں اپنا تالا تنجى ساتھ لے كر بغداد سے نكل كھر ا ہوا ميں نے سوچا کہ پہلے اس شخص کو واسط میں تلاش کروں جب کشتی ہے اتر کر چلا تو میں نے مسافر خانہ کو تلاش کیا جس میں تھہر جاؤں (مسافر خانہ اوپر کی منزل پرتھا) میں اوپر چڑھا توایک کمرہ پر میں نے بالکل ہی ایساقفل لگا ہواد یکھا جیسا میر اتفل تھا۔تو میں نے مسافر خانہ کے مینجر سے یو چھا کہ اس كرے ميں كون مظہرا ہے تو اس نے كہا كه ايك شخص شام كے وقت بھرے سے آيا تھا میں نے اس کا حلیہ دریافت کیا تو اس نے اس شخص کا حلیہ بتایا تو مجھے کوئی شک ندر ہا کہ بیوہ ی متخف ہے اور ضرور میرے درہم اس کرے میں موجود ہیں تو میں نے ایک کمرہ اس کے برابر کا کرایہ پر لے ایا اور تاک میں رہا یہاں تک کہ مسافر خانہ کامینجر وہاں سے چلا گیا تو میں نے تالا کھولاتو بعینہ اپنی تھیلی رکھی ہوئی دیکھی۔اس کومیں نے لے لیااور باہر آ کرتالا لگادیااور ای وقت ینچاتر کربھرے کی طرف روانہ ہو گیا اور میں واسط میں صرف دن میں دو گھڑی گھہرا تھا اور میں ا پنامال بجنب لے کرائے گھر پہنچ گیا۔

(۱۲۲ میں الدنا نیری النمار نے بیان کیا کہ میرے غلام نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایلہ میں ایک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مامور تھا۔ میں نے بھرہ سے ان کے (دوسرے تاجروں سے) تقریباً پاپٹی و بیناراور کچھ چا ندی وصول کی اوران سب چیزوں کوایک تھیلی میں بند کیا اورا بلہ کی طرف روانہ ہوگیا راستہ میں شام ہوگئی (دریار پارہونے کے لیے) ملاح کی تلاش میں تھا مگرکوئی ملتا نہیں تھا کہ ایک ملاح کود یکھا جوایک چھوٹی سی شتی (بجرا) کو جو خالی تھی لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اُجرت کی اور کہا کہ میں ایلہ میں اپنے گھروا پس جارہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کوا سے سامنے رکھ لیا

اورہم چل پڑے۔ دفعتہ دیکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قراءت کے ساتھ قرآن يڑھ رہاہے جب اس كوملاح نے ويكھا تو الله اكبركها اوروہ ملاح سے يكاركر كہنے لگا مجھے بھی سوار کر لےرات قریب آگئ مجھے ڈرہے کہ میں مرجاؤں گا تواس کو ملاح نے برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے کہا سوار کرلوتو وہ کشتی کو کنارے پر لے گیا اور اس کو بٹھالیا۔ پھراس اندھے نے قراءت شروع کردی اس کی نہایت عمرہ قراءت سے میں ازخود رفتہ ہو گیا۔ جب ہم ایلہ کے قریب پہنچ گئے تواس نے قراءت ختم کی اور کھڑا ہو گیا تا کہ اتر کرایلہ کے کسی راستہ ہے روانہ ہو جائے۔اب میں نے دیکھا کہ میری تھیلی کم ہو چکی تھی میں بے چین ہو گیا اور چلایا اور ملاح نے (میرے اٹھنے اور تھبرا کر إدھراُ دھر ترکت کرنے ہے )غل مچایا کہ کشتی الٹ جائے گی اور مجھ سےاس طرح مخاطب ہوا جیسے کوئی کسی کی حالت سے بے جر شخص یو چھ کچھ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھلے آ دی میرے سامنے تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں یا نچ سودینار تھے۔ جب ملاح نے بیسنا تواپنامنہ پینے لگا اوررونے گلا اوراس نے اپنے بدن سے کیڑے اتار کر پھینک دیئے کہتم تلاشی لےلواور کہنے لگا کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچااور یہاں میرے پاس کوئی ایس جگہ بھی نہیں ہے جہاں چھیا کرر کو دیتا تو مجھ پر چوری کی تہمت لگارہا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے يح بيں اور ميں ايك ضعيف آ دمى موں \_ اللي تو ہى مددگار ہے اور اندھے نے بھى ايما ہى كيا اور میں نے کشتی کی بھی بخو بی جانچ کی وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ مجھے ان دونوں کی نازک حالت پر رحم آیا اور میں نے کہا یہ ایس مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہاس سے رہائی کی کیا صورت ہوگی اور ہم کشتی ہے اتر کرروانہ ہو گئے میں نے بھاگ جانے کا قصد کرلیا اور ہم میں سے ہرایک اپنے ایے راستہ پر ہولیا۔ میں نے گھر میں رات بسر کی اور اپنے آقا (تاجر) کے پاس نہیں گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے پھرواپس بھرہ جانے کی تیاری کی تا کہ وہاں چند دنوں کے لیے چھیار ہوں پھر وہاں ہے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہوتو میں نے اس ارادے سے نکل کر بھریے کی سڑک پرآیااور میں خاموثی کے ساتھ روتا ہوا جار ہاتھااورا پنی بیوی اور بچوں کی جدائی پر سخت عملین تھا اور اپنے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔راستہ میں ایک شخص میرے سامنے آگیا اور اس نے جھے یوچھا کہ تھے کیا ہوگیا۔ میں نے اس کو پورا قصہ سنایا تو اس نے کہا تیراسب مال میں مجھے واپس دلواؤں گامیں نے کہاا ہمیاں ایس مصیبت میں طنز کا

المالف علمية المالك على المالك علم المالك علم

کیا موقع ہے جومیرے ساتھ کررہے ہو۔اس نے کہا میں جو کچھ کہدر ہا ہوں واقعی بات کہدر ہا ہوں۔تو بنی تمیر میں جو قید خانہ ہے وہاں جا اور اپنے ساتھ بہت سی روٹیاں اور عمدہ شور با اور حلوا لے کر جانا اور قید خانہ کے دربان سے سوال کرنا کہ وہ مختبے اس شخص کے پاس پہنچا دے جو دہاں محبوں ہے جس کوابو بکر نقاش کہاجا تا ہے میں اس سے ملنا چا ہتا ہوں تو وہ تجھے نہیں رو کے گا اور اگر رو کنے ہی لگے تو کچھ تھوڑ اسااس در بان کو بھی دے دیناوہ تجھے اس کے پاس پہنچادے گا۔ جب تو ابو بکر نقاش کو دیکھے تو اس سے سلام علیک کہنا اور کچھ بات نہ کرنا جو کچھ کھانا تو اپنے ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ دینا جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھولے گا پھروہ تجھے سے تیری حاجت پوچھے گا پھراس کو پوری بات بتاناوہ ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا مال لیا ہے تیری رہنمائی کرے گااور تجھے واپس دلوادے گا۔ تو میں نے بیسب کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے گیا تو دیکھاوہ ایک بوڑ ھا ہے جس کے لو ہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کوسلام کیا اور جو کھ میرے ساتھ تھا اس كسامة ركه ديا\_ تواس في الي ساتهيول كوبلايا اورسب في كهايا جب اس في الي باته دھولیے تو مجھ سے بوچھا کہ تو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اس سے اپنا قصہ فصل بیان کیا تو اس نے س کر کہا کہ ابھی (محلّہ) بنی ہلال میں چلا جا اور فلاں کو چہ میں داخل ہو جانا جب تو بالکل اس کے آخر میں پہنچ جائے تو تجھ کو ایک بند درواز ہ ملے گا اس کو کھول کر بغیر آواز ویے اندر چلے جانا اندر جا کر تھے ایک کمبی وہلیز ملے گی اس میں آ گے بڑھ کر تھے کو دو دروازے ملیں گے توان میں سے جودائیں جانب والا ہے اس میں داخل ہو جانا اب توالیے مکان میں پہنچے گاجس کے ایک مرے میں بہت می کھونٹیاں ہیں اور بوریئے بچے ہوئے ہیں اور ہر کھونٹی پرلوگی اورتہبند پڑا ہوگا۔ وہاں جا کراپنے کپڑے اتاردینااوران کوایک کھونٹی پرڈال دینااورتہبند باندھ لینااور کنگی اوڑھ کر بیٹھ جانا پھرایک قوم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جیسا کہ تونے کیا ہوگا پھران کے سامنے کھانالا یا جائے گا تو ان کے ساتھ مل کرتو بھی کھانا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کاخیال رکھنا۔ پھر جب کہ نبیزلائی جائے تو تو بھی اس کے پینے میں شریک رہنا اورایک بڑا پیالہ لے کراس سے بھر لینااور سیدھا کھڑا ہوجانااور پہکہنا کہ بیاتی ماندہ جومیرے پاس ہے میرے ماموں ابو بحر نقاش کا حصہ ہے۔ یہ س کروہ سب بہت خوش ہوں گے اور تجھ سے کہیں گے کیاوہ تیرے ماموں ہیں توان سے اقر ارکرنا۔ پھروہ سب کھڑے ہوجائیں گے اور میری یا دمیں (ACTONO SESSIONES SESSIONE

پئیں گے جب کہوہ سب بیٹھ جائیں پھرتوان سے بہ کہنا کہ میرے ماموں نےتم سب کوسلام کہا ہے اور بدپیغام دیا ہے کہ اے جوانو! تم کومیری زندگی کی قتم میرے بھانجے کی وہ تھیلی جو گذشتہ شام کوشتی میں سے نہرایلہ پرتم نے لی ہے واپس کر دووہ تم کو واپس کر دیں گے تو میں اس کے یاس سے نکلا اور جو پچھانہوں نے ہدایات دی تھیں ان پڑمل کیا تو مجھے وہ تھیلی واپس کردی گئی جو بالکل اسی طرح تھی اوراس کی گرہ بھی نہ کھولی گئی تھی۔جب وہ مجھے مل گئی تو میں نے کہاا ہے جوانو یہ جو چھتم نے میرے ساتھ کیا بیمیرے ماموں کاحق اداکرنے کے لیے کیا اور ایک حاجت میری بھی ہے جومیری ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے دہ بولے کہ بوری کردی گئی (سمجسو) میں نے کہا مجھے یہ بناؤ کہتم نے تھیلی کو کیے لیا تھا؟ اس کے جواب سے وہ ایک گھڑی رکے رہے پر میں نے ان کو ابو بکر نقاش کی زندگی کی قتم دی تو ان میں سے ایک نے کہا کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیتو وہی اندھاہے جو قراءت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ ر ہاتھااور وہ تو (اس وقت مکر ہے) اندھا بنا ہوا تھا۔ پھراس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہی ملاح ثابت ہوا (جس کی کشتی میں سے چوری ہوئی تھی ) پھر میں نے کہاتم دونوں نے کیوں كريدكام كياتها؟ ملاح نے كہا ميں شام كے اول اوقات ميں گذرگا ہوں ير گھو ماكر تا ہوں اور ميں پہلے اس مصنوعی اندھے سے ل کراس کو وہاں بھا آیا تھاجب جھے کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب میں تمی ایسے خص کود کھتا ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہوں اور أجرت میں کمی کردیتا ہوں اور اس کوسوار کر لیتا ہوں پھر جب قاری کے قریب پہنچتا ہوں اوروہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو سخت وست کہتا ہوں تا کہ سوار ہونے والے کو (ہمارے تعلق کاعلم نہ ہونے یائے اور ) سفر میں کسی خطرہ کا شک نہ ہوسکے۔ اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کرالیا تو فنہا ورنه میں خوشامد کر کے اس کورضامند کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دیے شخص سوار ہونے کے بعد قراءت شروع کر دیتا ہے جس ہے آ دی ازخو درفتہ ہوجا تا ہے جیسا کہ تو ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص ہمارے انتظار میں تیرتا ہوتا ہے وہ ہماری کشتی ے آ ماتا ہے اور اس کے سر پرایک بانس کا بنا ہوا ٹو کرہ ہوتا ہے اس لیے سوار ہونے والا اس کو پیچان نہیں سکتا اب پیمصنوعی اندھااس چیز کوصفائی سے اڑا کراس شخص کی طرف ڈال دیتا ہے جس كر يوكره موتا موه ال كول كراور تيركركنار يريخ جاتا ماور جب سوار مونے

المانف علمية على المانف علمية المانف المانف

والاکشتی سے اتر تے وقت اپنی چیز کی گمشدگی پرمطلع ہوتا ہے تو ہم جو پچھ کرتے ہیں وہ تو دیکھ ہی چکا ہے تو وہ ہم کومتہم بھی نہیں سمجھتا اور ہم اس وقت جدا ہو جاتے ہیں پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو ہم جمع ہوکراس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔اب جب کہ تو ہمارے استاد اور اپنے ماموں کا ہارے پاس بیغام لے آیا تو ہم نے اسے تیرے سپر دکر دیا۔ میں اس تھیلی کو لے کرواپس آگیا۔ (۵۲۳) محد بن طف کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک چور نے جوتو برکر چکا تھا اپنی سرگذشت سائی کہ میں ایک شہر میں پہنچااور چوری کے لیے کسی چیز کی جنتجو میں لگ گیا میری نظر ایک مالدار صراف پر پڑی تو میں برابرموقع حاصل کرنے کی تدبیریں کرتار ہا یہاں تک کدمیں نے اس کی ایک تھیلی چرائی اور چ کرنکل آیا۔ ابھی زیادہ دورنہیں گیا تھا تواجا تک مجھے ایک بڑھیا ملی جس کے ساتھ ایک کتا تھا اور وہ میرے سینہ ہے آ گئی اور مجھے چیٹ گئی اور کہنے گئی میرے بیٹے میں تیرے قربان اور کتادم ہلا ہلا کرمیری ٹانگوں میں گھسا جار ہا تھااور عام لوگ کھڑے ہوکر ہم کود کیھنے لگے اورعورت کہنے لگی خدا کی شم کتے کودیکھوکہ اس نے کس طرح اس کو پہچان لیا تو لوگ اس سے تعجب کرنے لگے اور میرے دل میں بھی بیشک پیدا ہوگیا کہ شایداس نے مجھے دودھ پلایا ہواور میں اں کونہ پیچانتا ہوں اس نے جھے ہے اس پر اصرار کیا کہ میرے ساتھ میرے مکان پر چل کر آج و ہاں تھبرو۔ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کردیکھا کہ چندنو جوان بیٹھے شراب ٹی رہے ہیں اوران کے سامنے بہت ہے کھل اور پھول پڑے ہیں۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ بھایا اور میں نے ان کے یہاں فیمتی سامان دیکھا۔وہ میری نظر میں رہا۔ میں نے (بے تکلف بن کر)ان کو ہلانا شروع کیااوران کے ساتھ کھل مل گیا یہاں تک کدوہ نو جوان سو گئے اور سب گھر والے سو كئة مين الله اورجو يجه مجھ وہاں ہاتھ لگالپیٹ لیا اورنكل بھا گنا جاہاتو كتے نے مجھ پرشیز كى طرح حمله کیااور چلایااور دوڑا دوڑا پھرنے لگااور بھونکتار ہایہاں تک کہ سب سونے والے جاگ گئے تو میں بہت نادم اور سخت شرمندہ ہواجب دن ہو گیا تو انہوں نے پھر وہی مشغلہ شروع کر دیا جوشام کوتھااور میں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیااور میں کتے سے بچنے کارات تک حیلہ سوچتار ہا مگراس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑی پھر جب سب سو گئے تو پھر میں نے جو ہاتھ لگا سمیٹ كرنكل جانا جا ہا مركتا پركل كى طرح مقابلہ برآ گيا۔ ميں نے تين رات اس سے چ كرنكل جانے کی تدبیر کی مگر جب مایوس ہوگیا تو میں نے ان لوگوں سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جھے اجازت دیں گے کیونکہ مجھے جلد جانا ہے تو انہوں نیکہا کہ یہ برطھیا کے اختیار میں ہے پھر میں نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے کہا دہ لا جوتو صراف کے یہاں سے لایا ہے اور جہال چاہے چلا جا اور اب اس شہر میں نہ تھم رنا کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ میری موجودگی میں یہاں کوئی ایسا کام کر سکے۔ اس نے تھیلی وصول کر لی اور مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں نے اپنی خیریت اس میں بھی کہ اس کے ہاتھ سے نے کرنگل جاؤں اور میری ہمت صرف اتن ہوسکی کہ میں اس سے چھے خرچ مانگ سکوں تو اس نے وہ مجھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف اتن ہوسکی کہ میں اس سے چھے خرچ مانگ سکوں تو اس نے وہ مجھے دے دیا اور وہ میرے ساتھ تھا۔ پھر میرے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر میں آبادی سے باہر ہوگیا تو وہ تھم ہرگئی اور میں چلتا رہا اور کتا میرے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ جب میں آبادی سے باہر ہوگیا تو وہ تھم ہرگئی اور میں چلتا رہا اور کتا میرے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ میں دورنگل گیا پھروہ وہ واپس ہوا اور وہ مجھے لوٹ لوٹ کرد کھتا تھا اور میں اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ کہ وہ فظر سے غائب ہوگیا۔

(۵۲۴) سہل الاخلاطی سے منقول ہے کہ دو دھو کے بازوں نے ایک گدھا چوری کیا اور ان دونوں میں سے ایک اس کو بیچنے کے لیے لیے گیا تو اس کو ایک شخص ملا جو ایک طباق لیے ہوئے تھا جس میں مجھلیاں تھیں۔اور اس نے چور سے پوچھا کہ کیا تو اس گدھے کو بیچا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے کہا اس طباق کو پکڑ لے میں اس پر سوار ہو کر دیکھ لوں اور اس (کی جال) کا اندازہ کر لوں ۔ تو وہ شخص اس کو مجھلیوں کا طباق دے کر گدھے پر سوار ہو گیا پھر لوٹ کر آیا پھر سوار ہو کرایک گئی میں داخل ہوا اور چاتا پھر تا ہوا اس کو بچھ پنة نہ چل سکا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ پھر وہ چور اپنے گھر واپس آگیا تو اس کا ساتھی اس سے ملا اور اس سے بو چھا گدھا کیا ہوا اس نے جو اب دیا حتے میں خرید اتھا ہے ہی میں خی دیا نفع میں میر چھلیوں کا طباق ملا۔

جتنے میں خریدا تھااتے ہی میں چودیا نفع میں یہ چھلیوں کا طباق ملا۔

(۵۲۵) اسی طرح کی ایک روایت ہم کو یہ پنچی کہ ایک شخص نے ایک گدھا چرایا پھراس کو بیچنے کے لیے بازار پہنچا۔ وہاں اس سے کوئی اور شخص چرائے گیا پھر جب بیا ہے گھر واپس ہواتو ہوی نے نے پوچھا کتنے میں فروخت کیا۔ بس راس الممال پر ہی دے دیا (یعنی قیمت خرید پر ہی چویا) نے پوچھا کتنے میں فروخت کیا۔ بس راس الممال پر ہی دے دیا (یعنی قیمت خرید پر ہی چویا) (۵۲۲) عبداللہ بن محمد الصروی کا بیان ہے کہ ہم کو ہمارے ایک بھائی نے یہ قصہ سایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جونو عمری کے زمانہ میں چوری کیا کرتا تھا۔ پھراس نے تو بہ کرکے کیڑے کی دکان

كرلى -ايك رات جب كهوه دكان سے اپنے گھروالي آگيا اوراس كومقفل كر كيا تھا تو ايك دھوکے باز چورآیا جوصاحب دکان کاسالباس سنے ہوئے تھااس کی آسٹین میں ایک چھوٹی سی موم بنی اور تنجیال تھیں اور آ کرنگہبان (جود کان کی حفاظت کرتاتھا) کو آواز دی اور (جبوہ آیا) تواس کواندهیرے میں وہ موم بتی دی کہاس کوجلا کر لے آؤ مجھے آج رات اپنی دکان میں پچھکام كرنا م پېره دارېتى جلانے كے ليے چلا كيا تواسموقع پر چورتالوں كوليك كيااور كھول ۋالے اور دکان میں داخل ہو گیا۔ جب پہرہ دار بتی لے آیا تو اس سے لے کر اس کو سامنے رکھی اور حساب کتاب کی الماری کھولی اورسب ( کاغذات) کو باہر نکال کر رجٹروں کو دیکھنا شروع کر دیا اوراس کے ہاتھوں کو دیکھنے سے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ وہ حساب کرر ہاہے اور پہرہ دار گھوم رہاتھا اوراس کود کیے رہاتھا اوراس کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بید دکان دار ہے۔ یہاں تک کہ سحر قریب آ گئی تواس نے پہرہ دار کو پکارااور دور سے ہی میے کہا کہ کوئی حمال (مزدور) بلالاؤ۔ پہرہ دارحمال کولے آیا۔ تواس نے حمال کے سر پر چار کھڑیاں قیمتی کیڑے کی رکھیں اور د کان کو تالالگایا اور حمال کوساتھ لے کر چلا گیا اور چوکیدار کو دو درہم دیئے۔ جب شیح کو دکان دارآیا تا کہ دکان کھولے تواس کے پاس پہرہ دارآ کھڑا ہوااوراس کو دعائیں دینے لگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا كرے اور ايماكرے جيماآب نے مجھلى رات مجھے دو در ہم ديئ تواس كو پہرہ داركى باتوں سے کھٹکا ہوا اور اس نے اپنی دکان کھولی تو اس نے بتی کا بہا ہوا موم و یکھا اور اپنے کاغذات حاب كوبھى جھرا ہوا يايا اور چار تھڑياں كم ثابت ہوئيں تواس نے چوكيداركو بلايا اوراس سے كہا کہ وہ کون تھا جومیرے ساتھ د کانوں سے کھڑیاں اٹھا کر لے گیا تھا۔اس نے کہا کیا آ پ ہی نے مجھ نے بیں کہا تھا کہ میں ایک حمال لے آؤں تو میں آپ کے پاس بلالایا۔اس نے کہا یہ تھیک ہے لیکن میں اونگھر ہاتھا (اس لیے مجھے بیمعلوم نہیں کہ وہ کون تھا) ذرااس کومیرے پاس لے آؤ۔ پہرہ دار جا کرحمال کو بلالا یا اور اس نے دکان بند کر کے اس حمال کوساتھ لیا اور چلتے ہوئے اس سے بوچھا کہ آج رات کھڑیاں اٹھا کرمیرے ساتھ تو کس راستہ سے گیا تھا۔ میں اس وقت نشہ میں تھا۔اس نے کہا فلاں سڑک سے گیا تھا اور میں آپ کے لیے فلاں ملاح کو بلا کرلایا تھاتم اس کی کشتی میں سوار ہوکر گئے تھے تو پیخص اس سڑک سے روانہ ہوااور ملاح کو بلایا جب وہ آ گیا تواس کے ساتھ سوار ہو گیا اوراس سے بوچھا کہ میرے اس بھائی کوتم نے کہاں اتارا تھاجس كے ساتھ چار تھڑياں تھيں؟ اس نے بتايا كەفلان راستە پراتارا تھااس نے كہا مجھے بھى وہيں اتار وینا۔ چنانجے ملاح نے وہیں اتار دیا۔ پھراس نے ملاح سے بوچھا کہاس کا سامان کون اٹھا کر العراس نے بتایا کے فلال حال کے گیا تھا۔ پھراس حال کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چل۔وہ ساتھ ہولیااوراس کواس نے پچھ معاوضہ بھی دے دیااوراس سے پھسلا کراس نے وہ جگہ دریافت کی جہاں وہ تھڑیاں لے گیا تھا۔وہ اس کوایک بالا خانہ کے دروازہ پر لے آیا جو ایک ایسی مقام بروا قع تھا جو دریا کے کنارہ سے دوراورصحرا کے قریب تھا تو اس نے درواز ہے کو مقفل پایا تواس نے حمال کو هم الیا اور تالا کھول لیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس نے کھڑیوں کو اس طرح رکھا ہوا پایا اور اس کے گھر میں سیاہ جا درری پر لکی ہوئی نظریزی تو اس نے کھڑ یوں کو اس میں لپیٹ لیا اور حمال کو بلایا اس نے اٹھالیا اور سڑک پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو جب بالا خانہ سے اتراتو وہ چوراس کے سامنے آگیا تواس نے حمال کواور جو پکھوہ لیے جارہا تھااس کود یکھا۔ مروہ شک میں پڑ گیا تو اس کے چھے کنارے تک آیا اور اس نے ملاح کووریا یار کرانے کے لیے بلایا۔ حمال نے کہا کہ کوئی ہو جھاتر وانے کے لیے ہاتھ لگادے تواس چورہی نے بردھ کرہاتھ لگایااور جا در کھولی اس طرح کہ گویا ایک را بگیرا حسانا ایسا کررہا ہے اور گھڑیوں کو مالک کے ساتھ مل کرکشتی میں رکھوایا اور جا در کوایئے کندھے پر ڈال لیا اور ما لک سے کہا اچھا بھائی صاحب فی امان الله آپ کی تھڑیاں واپس آگئیں میری چا درچھوڑتے جائیں تو مالک ہنس پڑااوراس ہے بولا كتم ( تشتى ميں ) اتر آؤاور پھے خوف نه كرؤوه اندر آگيا۔ اس نے اس سے توبركرائي اور اس

کو پھر دیا اور واپس کر دیا اور نقصان نہیں پہنچایا۔
(۵۲۷) محمہ بن ابی طاہر نے ہم سے بیان کیا کہ بنی عقبل میں کا ایک شخص ایک گھوڑا چرانے کے لیے نکلا۔ اس کا بیان ہے کہ میں اس قبیلہ میں (جہاں سے گھوڑا چرانا تھا) داخل ہو گیا اور گھوڑ سے کے سخھان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ایک حیلہ سے گھر میں داخل ہو گیا تو ایک مرداور اس کی بیوی دونوں شخت اندھر سے میں بیٹھے ہوئے کھار ہے تھے۔ چونکہ میں بھو کا تھا اس لیے میں نے بھی اپناہا تھ پیالہ کی طرف بڑھا دیا تو مردکومیرا ہاتھ او پر امعلوم ہوا اور اس نے فورا کی لیا میں نے فورا دوسر سے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ کیڑ لیا عورت نے کہا تھے کیا ہو گیا ہے میرا ہاتھ جو تاس نے خیال کیا کہ وہ عورت کا ہاتھ کیڑ سے ہوئے میر اہاتھ چھوڑ دیا میں نے بھی

عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم سب کھانا کھاتے رہے۔ پھرعورت کومیرا ہاتھ او پرالگا تو اس نے پکڑ لیا تو میں نے فوراً مرد کا ہاتھ پکڑلیا تو اس نے عورت سے کہا کیا ہو گیا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں فوراً مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا پھروہ سو گیا تو میں گھوڑا پکڑلایا۔

اور بیر حکایت ہم کو دوسرے ذریعہ سے اس طرح کینچی ہم کو واقعہ سنایا محمد بن ابی طاہر نے ان کوتنوخی نے اوران کوان کے والد نے انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابوالحس محمد بن احمد الكاتب نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محد بن برمع العقیلی نے اور بیخض قبیلہ بی عقیل کے سربرآ وردہ رؤسامیں سے تھے اور بیمعز الدولہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی اوران کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا تھا۔انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بن عقیل میں کے ایک شخص کو دیکھا جس کی کمر پرایسے نشانات تھے جیسے کچھنے لگانے سے ہوجاتے ہیں۔ مگریدان سے بڑے بڑے تھے۔ میں نے اس سے اس کا سبب یو چھا تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں اینے چھا کی بیٹی پر فریفتہ تھا تو میں نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تجھ سے نکاح صرف اس صورت سے کر سکتے ہیں کہ تو مہر میں شبکہ دے بیا یک گھوڑی تھی جونہایت تیز رفتارتھی اور جو کہ بن بکر کے ایک شخص کے پاس تھی۔ میں نے اس سے اس شرط پر نکاح کرلیا اور میں اس فکر میں نکلا کہ کسی حیلہ ہے وہ گھوڑی اس کے مالک کے یہاں سے نگال لاؤں تا كه اس منكوحه كا ہاتھ آناممكن ہوسكے توميں اس قبيله ميں پہنچا جس ميں گھوڑى تھى اور میں (اس کاسراغ لگانے کے لیے) جاتا آتار ہاتوا کی مرتبہ میں فقیر بن کراس خیمہ میں پہنچا جس میں و پخض رہتا تھا تا کہ گھوڑے بندھنے کی جگہ معلوم کرلوں کہ خیمہ کے کس موقع پر ہے اور میں چھپ گیااور پیچھے سے اندر جانے میں کامیاب ہو گیااورروئی کے ایسے انبار کے پیچھے پہنچ گیا جوانہوں نے دھنگ کرکاتے کے لیے جمع کررکھی تھی۔(دن بھراس میں چھیارہا)جبرات آ گئ تو گھر والا آ گیا اوراس کی بیوی نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کر رکھا تھا۔اور دونوں کھانے بیٹھ گئے۔اندھیرا پورےطور پر چھاچکا تھا اوران کے پاس چراغ موجودنہیں تھا (اس لیے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کر دیا) چونکہ میں بھو کا تھا تو میں نے بھی پیالے پر ہاتھ بڑھا کران دونوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ مرد نے میرے ہاتھ کوادیرامحسوں کرتے ہوئے پکڑ لیا تو میں نے فورا ہی عورت کا ہاتھ پکڑلیا (لیعنی دوسرے ہاتھ سے ) تو اس سے عورت نے کہا کیا

ہوگیا میرا ہاتھ کیوں پکڑلیا تواس نے بیرخیال کیا کہ میں نے عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے بھی فورا عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جم سب نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ پھرعورت كوميرا ہاتھاو پرالگا تواس نے اسے بكر ليا توميں نے فورأ مرد كا ہاتھ بكر ليا تواس نے كہا كيا ہو گيا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے فوراً مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھاناختم ہو گیا اور وہ مخفن سونے کے لیے لیٹ گیا جب وہ گہری نیندسو گیا اور میں ان کی تاک لگائے ہوئے تھا اور گھوڑی گھر کے ایک طرف بندھی ہوئی تھی (اوراس حصہ کو تالالگا ہوا تھا) اور تالی عورت کے سر کے نیچے تھے تو (میں نے دیکھا) کہ اس شخص کا حبثی غلام آپہنچا اور اس نے (عورت پر) ایک كنكرى نچينكى تووه جاگ گئ اوراس كى طرف چل كھڑى ہوئى اور تالى اسى جگەچھوڑ گئے۔ ميں آ ہستہ سے خیمہ سے گھر کے صحن کی طرف آیا تو دیکھا ہوں کہ وہ غلام اس عورت کے اوپر ہے تو میں تالی اٹھالا یا اور تقل کھول کرمیں نے بالوں کی بنی ہوئی لگام جومیرے ساتھ تھی گھوڑی کے لگا دی اور اس پرسوار ہو کر خیمہ سے نکل گیا تو وہ عورت غلام کے نیچے سے نکلی اور خیمہ میں جا کراس نے شور مچایا اور قبیلہ کو بیدار کر دیا تو قبیلے والے میرے پیچھے لگے اور مجھے پکڑنے کے لیے سوار ہو کرمیرے پنچیے دوڑے اور میں گھوڑی کو داتا ہوا جار ہاتھا اور میرے پیچیے ان میں کی ایک مخلوق دوڑ رہی تھی پھر ضبح ہوگئ اور میرے پیچھے صرف ایک سوار رہ گیا جس کے پاس نیزہ تھاوہ مجھ سے آ ملا اور آ فآب طلوع ہو گیا تھا تو اس نے میرے نیزہ مارنا شروع کیا میرےجسم پر بینشانات اس کے چوکوں کے بیں نداس کا گھوڑ اجھے سے اتنا قریب ہوسکا کہ اس کے نیزے کا وار مجھ پر بھر پور پڑسکتا اور نه میری گھوڑی اتنا آ گے نکل سکی کہ اس کا نیز ہ مجھے چھوسکتا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بڑی نہر پر بہنچ گئے تو میں نے اپنی گھوڑی کوللکارا تو وہ اس کو کودگئی (عرب کی نہریں اتنی عریض نہیں ہوتیں جیسی ہندگی اس لیے اس کومستبعد نہ سمجھا جائے ۔مترجم ) اور اس سوار نے بھی اپنی گھوڑی کولاکا را مگروہ رک گئی اور نہیں کودی۔ جب میں نے اس کود کھی لیا کہ وہ عبورے عاجز ہے تو تھم گیا تا کہ گھوڑی کوآ رام دےلوں اورخود بھی آ رام کرلوں تو اس سوارنے مجھے آ واز دی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہاا ہے مخص میں اس گھوڑی کا مالک ہوں جو تیرے نیچے ہے اور بیاسی کی بیٹی ہے (جومیری سواری میں ہے) اور اب کہ تواس کا مالک بن گیا تواس کے ساتھ دھوکا نہ کرنا (یعنی اس کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرنا) اس کی قیمت دس دیت اور دس دیت کے برابر ہے (لیعنی ایک انسان کے ہیں گناخون بہا کے برابر ہے ) اور میں نے اس پر بیٹھ کرجس چیز کو بھی پکڑنا چاہا اس سے جاملا اور جب میں اس پر سوار ہوا تو جس نے بھی میرا پیچھا کیا میں بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا اور میں نے اس کا نام شبکہ رکھا تھا کیونکہ وہ جس چیز کے بھی پیچھے گئی اس کو اس نے نہیں چھوڑا تو یہ الی ہے جسیا کہ شبکہ (جال کھا تھا کہ شکار کے حق میں ۔ میں نے کہا جب تو نے مجھے نصیحت کی تو واللہ میں بھی مجھے ضرور نصیحت کروں گا میرا آج رات کا قصداس طرح اور اس طرح گذرا ہے ۔ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کوعورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کوعورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ میں حیلہ سے کیا وہ بھی کہد دیا ہی کر اس نے گرون جھالی ۔ پھر اپنا سرا ٹھایا اور کہا ہی تو نے کیا کہا خدا تجھ جیسے چھا پہر مار نے والے کو بھی آجی جزانہ دے تو نے میری ہوی کو طلاق دی اور میری گھوڑی پر قبضہ کیا اور میرے غلام کو بھی تل کیا ۔ گھوڑی پر قبضہ کیا اور میرے غلام کو بھی تل کیا ۔

(۵۲۸) محمہ بن ابی طاہر سے منقول ہے کہ ایک شخص مسجد میں سور ہاتھا اور اسکے سرکے نیچے ایک شخص منے منعوبی جس میں ڈیڑھ ہزار دینار تھے وہ کہتا ہے کہ میری آئھاس وقت کھلی جب کہ سی شخص نے اس کو میرے سرکے نیچے سے کھینچا تو میں گھبرا کر جاگا۔ دفعۃ دیکھتا ہوں کہ ایک جوان میری تھیلی کے کر بھاگا جارہا ہے تو میں اٹھا تا کہ اسکے پیچھے بھاگوں تو دیکھتا ہوں کہ میری سواری کا (اونٹ) سن کی رہی سے ایک کھونے سے بندھا ہوا ہے جو مسجد کے آخر حصہ میں گڑا ہوا ہے (اس طرح وہ میں کر ایوا ہے راس طرح وہ میں کر ایوا ہے ایوا ہوا ہے راس طرح وہ میں کہ میں میں کر ایوا ہے دوسے میں کر ایوا ہوا ہے دوسے میں کر ایوا ہے دوسے میں کر دوسے کر دوسے کر دوسے کر دوسے کر دوسے کر دوسے کر دوسے

دومری طرف متوجہ کرنے اور جرت زدہ کر کے تعاقب ترک کرانے میں کامیاب ہوگیا)۔

(۵۲۹) محر بن ابی طاہر ہے منقول ہے کہ بھرہ میں ایک چور تھا جورات کو چوری کیا کرتا تھا نہایت چالاک چوروں کا سروار تھا اس کوعباس بن الخیاط کہا جاتا تھا۔ یہ بڑے امیروں پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے اہل شہر کو پر بیٹان کرر کھا تھا۔ سب اس کو پکڑنے نے کے حیلوں میں گئے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہاتھ آ گیا اور ایک سورطل (سوامن) لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ جب کہ اس کی قید کو ایک سال یا اس سے پچھڑیا دہ زمانہ گزرگیا تو ایلہ میں پچھلوگوں نے ایک تاجرکولوٹا جس کے پاس وسوں ہزار دیناروں کے جواہر تھا اور وہ بہت ہوشیارا ور تیز فہم تھا۔ نو بھرہ میں فریاد لے کر آیا ور بہت سے تاجراس کی مدد کے لیے کھڑے موگے اور امیر سے اس نے کہا میرے جواہر آپ کی سازش سے گئے ہیں اور میر آدش آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر نے کہا میرے جواہر آپ کی سازش سے گئے ہیں اور میر آدش آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر یہا کہ جت الزام عائد ہوا اس نے جو گہا نان شہر تھان کو سخت پکڑا تو انہوں نے مہلت طلب یہ ایک سخت الزام عائد ہوا اس نے جو گہا نان شہر تھان کو سخت پکڑا تو انہوں نے مہلت طلب

(ACLUA) (ASSESSED SERVICE AND ASSESSED SERVICE AND ASSESSED SERVICE AND ASSESSED SERVICE AND ASSESSED SERVICE ASSESSED SERVICE AND ASSESSED SERVICE ASSESSED SE

کے ۔ ماکم نے مہلت دیدی ان لوگوں نے بہت چھان بین اور کوشش کی مگر بالکل نہ پتہ چلا سکے کہ کس کی حرکت ہے۔ پھر حاکم نے ان کو سخت پکڑا تو پھرانہوں نے دوبارہ مہلت طلب کی اور ان میں سے ایک شخص نے قید خانہ میں پہنچ کر ابن الخیاط کی خدمت شروع کر دی اور تقریباً ایک ماہ اس کی خدمت میں لگار ہااوراس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتار ہا۔ تو ابن الخیاط نے اس سے کہا تیرائق مجھ پرواجب ہوگیا مجھے بتاتیری حاجت کیا ہے تواس نے کہا فلال شخص کے جواہر جو ایلہ میں چوری ہوئے ہیں ضرور آپ کوان کے بارے میں کچے خربوگی سیجھ لیجئے کہ ہماری جانیں اس میں گروی رکھی ہوئیں اوراس کوتمام قصہ سایا تواس نے اپنادامن اٹھادیا تو وہ جواہر کا ڈباس کے نیچے تھاوہ اس نے تکہبان کے سپر دکر دیا اور کہا میں سیجھے ہبہکرتا ہوں تو اس نے اس کو بہت برا معاملہ محسوں کیا تواس ڈبکو لے کرامیر کے پاس آیا۔اس نے اس کا قصد دریافت کیا تواس نے سب حال بیان کر دیا تو امیر نے حکم دیا کہ عباس (بعنی ابن الخیاطه) کومیرے پاس لاؤ اور اس نے حکم دیا کہ اس پر سے تمام تحتی اٹھالی جائے اور بیڑیاں کاف دی جائیں اور جمام میں داخل کیا جائے اور خلعت پہنایا جائے اور اس کوایے برابر بھایا بہت عزت کے ساتھ اور کھانا منگا کراسے ساتھ کھلا یا اور رات کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ اگلے دن اس سے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر تیرےایک لاکھ کوڑے بھی مارے جائیں تو تو اقر ارکرنے والانہیں۔(میں پیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ)جواہرکو کیونکر حاصل کیا گیااور میں نے تیرے ساتھ حسن اخلاق کامعاملہ اس لیے کیا کہ میراحق تجھ پرواجب ہوجائے جوجوانمرووں کاطریقہ ہے میں جا ہتا ہوں کہ تو مجھے بالکل تجی تجی بات بتادے جو کچھان جواہر کا واقعہ ہوا۔اس نے کہااس شرط پر کہ آپ مجھ کو اور جن لوگوں نے مجھے اس بارہ میں مدودی ان سب کو امن دے دیں اور جن لوگوں نے اس کولیا ان سے کوئی بازیں نہ کریں۔ حاکم نے اقرار کیا تواس نے حاکم سے حلف لیااس کے بعداس سے بیواقعہ بیان کیا کہ چوروں کی جماعت میرے پاس قید خانہ میں آئی اور انہوں نے ان جواہر کا حال بیان كيااوريكهاس تاجركامكان ايباب جس مين نه يا ژاگا نامكن باورند كمندلگا كرچ هنااوراس بر لو ہے کا دروزہ ہے اور آ دی ہوشیار ہے اور تدبیری کرتے ہوئے ایک سال گزرگیا مگران کا بس نہیں چلااور انہوں نے مجھے سوال کیا اور میں ان کی مدد کے لیے آمادہ ہوگیا تو میں نے داروغہ جیل کوایک سودیناردیئے اور بیباکی کے ستھ اس سے عہد کیا اور مغلظ تم کھائی کہ اگراس نے مجھے

CMYN SEES CONTRACTOR OF THE SEES OF THE SE

ر ہاکر دیا تو میں اگلے دن ضروراس کے پاس واپس آجاؤں گااوراگراس نے ایسانہ کیا تو میں قید خانہ میں ہونے کے باوجوداس کو مبتلائے مصیبت کر کے قبل کردوں گا تواس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری بیڑیاں بدن سے اتارلیں اور ان کو وہیں چھوڑ دیا اور مغرب کے وقت میں قید خانہ سے نکل گیا اور ہم سب (چوروں کی یارٹی) عشا کے وقت اللہ بہنچ گئے اور ہم اس کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے وہ تا جراس وقت مسجد میں تھا اور اس کے مکان کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ دروازہ پر بھیک مانگ۔ جب وہ کواڑ کھولنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حھیے جا۔ایساکی مرتبہ کیالڑ کی تکلی تھی جب اس نے کسی کو ندد یکھا تو واپس ہو جاتی تھی یہاں تک کہ دروازے سے نکلی اور سائل کو ڈھونڈنے کے لیے چند قدم یا ہرنکلی پر کچھ وقفہ سائل کوصد قہ دینے میں لگا تو میں (اس دوران میں) گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دہلیز میں ایک كمره ب جس ميں گدها بندها ہوا ہے تو ميں اس ميں جا گھسااور گدھے كى آ ڑ ميں كھڑا ہو گيااور گدھے کی جھول کا ایک حصدایے او پہلی ڈال لیا تنے میں وہ تاجر آیا اوراس نے دروازے بند كياورد كي بهال كرك ايناو في تخت رسوكيا-اورجوابرات تخت كيني تق-جب آدهي رات گذرگی تو گھر میں جو بحری بندھی ہوئی تھی میں اس کے پاس پہنچااس کا کان اینھد یا تو وہ چیخی پھر اس محض نے لڑی سے کہااس کے آ کے جارہ ڈال دے وہ ڈال کرسوگی میں نے پھراس کا كان اينته دياتووه پرچلانے كلى تواس نے لڑكى سے كہاكيا ہوكيا تجھے ميں نے تجھ سے اس كى خر گیری کے لیے کہا تھااس نے کہا میں تو کر چکی۔اس نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے اور جارہ ڈالنے کے لیے خوداٹھ کھڑا ہوا میں (موقع ملتے ہی تخت کے نیچے جا پہنچااور خزانہ کو کھول کر جواہرات کا ڈ بہ زکال لیا اور اپنی جگہ واپس پہنچ گیا اور وہ تخص واپس آ کرسو گیا پھر میں نے کوشش کی کوئی ایسا حلینکل آئے کہ میں کسی ایسے موقع پرنقب لگاسکوں جو پڑوی کے گھر میں نکل آئے اوراس میں ہے نکل جاؤں مگرممکن نہ ہو سکا کیونکہ پورے گھر میں سال کے شختے (دیواروں پر) جڑے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا جیت پر پڑھ جانے کا مگر اس پہلی قادر نہ ہوسکا کیونکہ ہرراستہ پرتین تین تالے لگے ہوئے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ اس شخص کوذی کردوں مگراس کودل نے برا سمجھااور میں نے سوچا کہ بیتو میرے سامنے ہے ہی اگراس کے سواکوئی حیلہ ہی نہ ہوسکا توجب سح ہوگئ تو میں واپس ہو کر پھر وہیں گدھے کے پاس پہنچااوراس شخص نے جاگ کر باہر نکلنے کا

ارادہ کیا تو اس نے لڑکی سے کہا دروازوں کے تالے کھول دے اور موسلے لگے رہنے دے اس نے ایبا کر دیا اور میں گدھے کے پاس آیا تو اس نے لات ماری پھررینگنا شروع کر دیا تو میں بابرنكلا اوريس في موسلا تعيني كركوار كھولے اور فكل كر بھا گايبال تك كر تھاك يرآ كر تشي ميں پہنچ گیااوراس تا جر کے مکان میں چنے بکار کچ گئی۔ پھر میرے ساتھیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس میں سے کچھان کو بھی دوں تو میں نے کہا' دنہیں پیواقعہ بہت اہم ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ بیراز کھل جائے گا۔ ابھی تم اس کومیرے پاس ہی چھوڑے رکھوا گراس پرتین مہینے گذر گئے اوربدچھیار ہاتوتم میرے یاس آجانا میں آ دھاتم کودے دوں گا اور اگرظاہر ہو گیا اور میں نے تمہاری اور اپنی ذات کوخطرہ محسوں کیا تو میں اس کے ذریعہ سے تمہاری جانیں بچاسکوں گا۔'' تو سباس پرراضی ہو گئے پھراللہ تعالیٰ نے اس تگہبان کو بتلائے مصیب کردیا اوراس نے میری بہت خدمت کی تو مجھے اس سے شرم آئی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ اور اسکے ساتھی قتل کر دیئے جائيں گے اور ميں اپني جان پر جوعذاب بھي آپڑے تواس پر ثابت قدم رہنے كا تہيد كيے ہوئے ہوں مگرآپ نے میرے ساتھ دوسرے طریقہ کابرتاؤ کیا توجوانمر دی کاطریقہ یہی تھا کہ میں بھی سچائی کے سواکوئی طریقہ ستحس نہ مجھوں۔امیرنے کہا پھراس فعل کی جزایہ ہے کہ ہم مجھے رہائی دیتے ہیں لیکن تو تو بہ کرے۔اس نے تو بہ کرلی اور امیر نے اسکواینے مصاحبین میں داخل کرلیا اوروظيفه مقرر كرديا تؤوه سيد مصراسته يرقائم ربا

(۱۰۰۰) ابوالحسین نے بیان کیا کہ میر نے والد کہتے تھے کہ مجھ سے طالوت بن عباد صراف نے بیان کیا کہ بھرہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات اپنے بستر پرسور ہاتھا اور میر سے پہرہ دینے والے پہرہ پرموجود تھے اور درواز نے مقفل تھے۔ دیکھا کیا ہوں کہ ابن الخیاطہ مجھے میر سے بستر پر سے جگار ہا ہے تو میں گھبرا کراٹھ بیٹھا اور میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابن الخیاط تو مجھ پر مرد نی چھائی گئی۔ اس نے کہا گھبرا و نہیں میں نے اس وقت پانچ سودینار کا جوا کھیلا ہے ہیم مجھے قرش دے دومیں بیضرورتم کو والیس دے دول گاتو میں نے پانچ سودینار نکال کراس کو دے دیئے اس فی کہا آب تم سوجا و اور میر سے پیچھے نہ آنا تا کہ میں جیسے آیا تھا و سے ہی نکل جاؤں ورنہ ل کر دول گا اور خدا کی قدم میں اپنے پہرہ واروں کی آوازیں س بات کو پوشیدہ رکھا اور بہرہ میں اضافہ کردیا اندر آیا اور کہاں کو گیا اور میں نے اس کے ڈرسے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور پہرہ میں اضافہ کردیا

(CWV) (See File ) (See File )

اس قصہ کو چندرا تیں گزری تھیں کہ دیکھا ہوں کہ اس بیت کے ساتھ وہ جھے پھر جگارہا ہے۔ ہیں نے اٹھ کرم حبا کہا اور یہ کہ کیا ارادہ ہے کہنے لگا وہ دینار لے کرآیا ہوں جھے سے لیجئے میں نے کہا وہ تہہیں معاف ہیں اگرتم کو اور ضرورت ہوتو لے لوتو جواب دیا کہتم تاجروں سے زیادہ شریف مزائ شخص کے اموال میں حصہ دار بنتانہیں چا ہتا اورا گرمیں اس کو پیند کرتا ہوں کہ تہمارا مال چرالے جاؤں تو ایسا کرسکتا تھا لیکن تم اپ شہر کے رئیس ہواور میں نے آپ کو تکلیف دینا مال چرالے جاؤں تو ایسا کرسکتا تھا لیکن تم اپ شہر کے رئیس ہواور میں نے آپ کو تکلیف دینا منہیں چا ہا یہ بات جوائم دی کے خلاف ہے۔ یہتم کو لے لینا چا ہے اگر جھے کو اس کے بعد کوئی ضرورت لاحق ہوگی تو میں تم سے پھر لے لوں گا۔ میں نے کہا تمہارا اس طرح آتا میرے لیے گھرا ہے کا سب ہوتا ہے لیکن جبتم کچھ لینا چا ہوتو دن میں آؤیا این اس طرح آتا میرے لیے گہرا ہے کا سب ہوتا ہے لیکن جبتم کچھ لینا چا ہوتو دن میں آؤیا این ہوگیا اور اس کا اپنچی میرے پاس اس کے بعد ایک نشانی لے کرآیا کرتا تھا اور جو پچھ چا ہتا لے جایا کرتا تھا اور پچھ سے بیس اس کے بعد واپس دے جایا کرتا تھا در پکھ گو اس کے ذمہ باتی نہیں رہی یہاں تک کہ اس مدت کے بعد واپس دے جایا کرتا تھا دیری کوئی رقم اس کے ذمہ باتی نہیں رہی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا۔

الاسم کا ابو گھر عبداللہ بن علی بن خشاب نحوی نے بید حکایت بیان کی کہ ایک شخص نے ایک صابن کر سے ایک بککی مصابن کی خریدی اور ایپ کی گھرے دھونے کے لیے نہر پر گیا وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک اینٹ کا کلوا ہے تو اس کو سخت نا گوار ہوا اور اس نے خیال کیا کہ بیشخص لوگوں کو دھو کے ہے ) اینٹ اور صابن (ملا جلا کر) بیچیا ہے تو اس کے پاس واپس کرنے کے لیے پہنچ اور پہنچ کر کہا براافسوس ہے تو لوگوں کو اینٹ اور صابن بیچیا ہے اس نے کہا اینٹ کیسے بیچیا ہوں تو اس نے نکہا برندہ کیسے بیچیا ہوں تو اس نے نکیا کو آسین سے نکالا تو دیکھا کہ وہ تو صابن کی کئی ہے وہ شخص شرمندہ ہوا اور نہر پر واپس گیا لیکن جب اس کو نکالا تو وہ پھر اینٹ نکلی ۔ پھر واپس صابن گر کے پاس آیا اور اس کو دھمکا نے لگا اور نکر کے باس ہوا (اور پھر صابن گر سے ملا) یہاں کا کہا تھی ہوگی ہوگی ہو دو بارہ واپس ہوا (اور پھر صابن گر سے ملا) یہاں سے کہا تہ جو گو ہو ہو ہو اینٹ ہوں ہمارا ایک بیٹا ہے جس کو ہم سے جاتے ہوتو وہ پیر کرت کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم واپس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی کئید سے جاتے ہوتو وہ اس صابن کی خرنہیں ہوتی ۔ جب تم یہاں سے نکال دیا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم واپس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی کئید سے جاتے ہوتو وہ اس صابن کی خرنہیں ہوتی ۔

(المراف علمية ما المراف علمية ما المراف علمية ما المراف علمية المرافق (۵۳۲) ایک چور بعض لوگوں کے گھر میں چوری کے لیے پہنچا۔ وہاں چوری کے لیے پچے بھی ندملا بجزايك ٹوٹی ہوئی دوات كے تووه ديوار بريد كھ آيا (ترجمه مجھ برعزيز ہوگيا تمہارافقراوراين تونكري يعنى تبهار فقركود كيهر مين اينے كو مالدار سجھنے لگا ہوں) (۵۳۳) ایک چورایک شخص کے گھر میں پہنچااوراس کا سامان لے کر نکلا۔اس شخص نے شور محاتے ہوئے کہا کہ بیرات کیسی منحوں ہے تو چورنے کہا ہرایک کے لیے نہیں۔ (۵۳۴) ہم کواحباب نے بیرواقعہ سنایا کہ ایک شخص بزاز کے پاس آیا اوراس کے پچھ کپڑے تین سودینار میں خریدے پھر پوری قیمت اس کوادا کردی۔ جب اس کے سپر دکر چکا تو کہنے لگا تو نے مجھ سے زیادہ قیمت کی ہے اور کپڑالوٹا دیا اور دینارسمیٹ لیے اوران کوایک کپڑے میں ڈال کرگرہ باندھی اوراس کوغلام کی آستین میں ڈال دیا پھر بولا کہ میں تر ددمیں پڑ گیا کیا آپ مجھے بیہ اجازت دیں گے کہ میں اس کیڑے کو دکھا لاؤں جس کے لیے خریدرہا ہوں اگروہ لینے پر رضامند ہوگیا تو فبہا ورنہ واپس کردیئے جائیں گے۔ بزاز نے کہا ہاں تواس نے اپنا ہاتھ غلام کی آ ستین میں ڈال کروہ کپڑا نکالا اور بزاز کی طرف بھینک دیااور کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر بزاز نے اس کیڑے کو کھولا تو اس میں سے پینے برآ مدہوئے اور اس شخص نے غلام کی آسٹین میں اس طرح کے کیڑے میں تین سود بنار کے برابر پیے با ندھ کر پہلے ہی ر کاد یے تھے۔ (۵۳۵) ابوالفتح بصرى نے بيان كيا كه چوروں كى ايك جماعت بيٹھى تھى ان كے ياس سے ايك تیخ تھیلی لیے ہوئے گزرا جو صراف تھا۔ان میں سے ایک چور بولا: کیارائے ہے اس مخف کے بارے جواس سے تھیلی اُڑالائے؟ انہوں نے کہا تو کیسے پیکام کرے گااس نے کہا دیکھو۔ پھراس نے اس کے مکان تک اس کا پیچھا کیا اور وہ تھیلی کو چبوتر ہے پر رکھ کراپنی لونڈی سے بولا ا کہ جھے کو پیشاب کی ضرورت ہے پانی لے کر بالا خانہ پرآ جااوراو پر چڑھ گیا (جب لونڈی او پر چڑھ گئ) تو چور گھر میں تھس کر تھیلی اٹھالا یا اوراپ ساتھیوں کے پاس آپہنچا اوران کو قصہ سایا۔ انہوں نے س كركها تونے كھ نه كيااس كواس طرح چھوڑ ديا كه غريب لونڈى كو پيٹتار ہے اور عذاب ديتا رہے۔ یہ اچھی بات نہیں اس نے کہا پھرتم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہا لونڈی مار پیٹ سے فیج جائے اور تھیلی وصول ہو جائے۔اس نے کہا اچھی بات ہے تو پھر پہنچے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو در حقیقت وہ لونڈی کو مارر ہاتھا۔ یے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہما یدد کان کا غلام اس نے باہر آ کر کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے آقانے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کا حافظ خراب ہوگیا آپ اپنی تھیلی دکان میں پھینک جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو ند د کھے لیتے تو کوئی لے جاتا اور تھیلی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا وہ یہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں واللہ اس نے بچے کہا۔ صراف نے اس کو لے لیا تو چور بولا اکہ بیتو مجھے دید بچے اور گھر میں جا کرایک رقعہ پر بیا کھولا ہے کہ مجھے تھیلی سپر دکر دی گئی تا کہ میں اپنی فرمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں اور آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے تو اس نے تھیلی اس کو واپس کر دی اور گھر میں رقعہ کھنے کے لیے گیا۔ اس نے تھیلی لے لی اور نو دو گیارہ ہوگیا۔

(۵۳۲) ابوجعفر محد بن الفضل الصميري ني بيان كياكه مار عشهر مين ايك بهت نيك برهيا تھی جو بکشرت روز ہے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی اوراس کا ایک بیٹا تھا جو صرافہ کا کام کرنا تھاوہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دن کے اکثر حصہ میں تووہ اپنی دکان میں مشغول ر ہتا۔ پھر گھر میں واپس آتا ور تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا اورایسے موقعوں میں رات گذارتا جہاں شراب پیتارہے۔ایک چورنے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان کی اوراس کے يتجهيج بيجهي جلتار ہااوراس طرح گھر ميں داخل ہو گيا كەاسے خبر نہ ہوسكى اور حبهب گيااوراس شخص نے تھیلی ماں کے سپر دکر کے اپنی راہ لی اور بیگھر میں تنہارہ گئی اور مکان میں اس کا ایک ایسا کمرہ تھا جس کی دیواروں پرسال کے شختے جڑے ہوئے تھے اوراس کا دروازہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاءاس میں رکھی تھی اور تھیلی بھی۔ چنانچیاس نے تھیلی اسی کمرہ میں دروازے کے بیچھے رکھی اور وہیں بیٹھ گئ اوراپے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ اسے تالالگائے گی اورسوجائے گی تومیں دروازہ جدا کر کے تھیلی لےلوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی اور نماز کمبی ہوگئی اور آ دھی رات گذرگئی اور چور متحیر ہوا اور اس کوڈر ہوا کہ صبح نہ ہو جائے۔اب وہ گھر میں پھرا وہاں ایک ٹی لنگی اس کومل گئی اور پچھ بخور ہاتھ لگا تو اس نے وہ لنگی باندهی اور بخورسلگایا اور سیرهی سے اتر ناشروع کیا اور بہت موٹی آ واز بنا کرآ واز نکالناشروع کی تا کہ بڑھیا گھبراجائے اوروہ دلیڑھی سمجھ گئ کہ یہ چور ہے تو بڑھیانے کا نیتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آ واز بنا كركها بيكون ہے؟ تواس نے جواب ديا كه ميں جريل ہوں رب العالمين كا بھيجا ہوااس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجاہے بیفاس ہے تا کہاسے نصیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا

(ادر الطابعة عليه المرابعة ال

معاملہ کروں جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے ارتکاب سے باز رہے تو بردھیانے بیر ظاہر کیا کہ گھبراہٹ سے اس برغثی طاری ہوگئ ہے اور اس نے یہ کہنا شروع کیا اے جریل میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہاس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ وہ میرااکلوتا ہےتو چورنے کہامیں اس کونگ كرنے كے لينہيں بھيجا كيا ہوں بوھيانے كہا پھركس ليے بھيجا كيا كہا كہاك اس كي تھیلی لےلوں اوراس کے دل کواس سے رنج پہنچاؤں چھر جب وہ تو برکرے تو اس کو واپس دے دوں بڑھیانے کہا چھا جریل اپنا کام کرواور جو کچھتکم دیا گیا اس کی تعمیل کروتو اس نے کہا تو کمرے کے دروازے سے ہٹ جاوہ ہٹ گئی اوراس نے دروازہ کھول لیا اور اندر داخل ہو گیا تا کٹھیلی اور قیمتی کپڑے لے جائے اوران کی کٹھڑی بنانے میں مشغول ہو گیا تو بڑھیانے آ ہت۔ آ ہتہ جا کر دروازہ بند کرلیااورزنجیر کوکنڈے میں ڈال دیااور تالالگا کراہے مقفل بھی کر دیا۔اب توچور کوموت نظر آنے لگی اور باہر نکلنے کے لیے حلیہ نقب لگانے یا اور کسی سوراخ کو کھولنے کا سوینے لگا مگر کوئی صورت ممکن نظر نه آئی۔ پھر بولا کھول تا کہ میں باہر نکلوں کیونکہ تیرا بیٹا اب نصیحت قبول کرچکا ہے تو بڑھیانے کہااے جبریل مجھے ڈرہے کہ میں کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔تواس نے کہامیں اپنے نور کو بچھادوں گاتا کہ تیری آتھ حیس ضائع نہ ہوں تو بڑھیانے کہااے جریل تیرے لیے اس میں کیا دشواری ہے کہ تو حجت سے نکل جائے یا ہے پرے دیوارکو پھاڑ کر چلاجائے اور جھے بیت تکلیف نددے کہ میں نگاہ کو ہر باد کرلوں۔ اب چور نے محسوس کرلیا کہ بڑھیا دلیر ہے اب اس نے نری اور خوشامدین شروع کیس اور توب کرنے لگا تو بردھیانے کہاں یا تیں چھوڑ اب نکلنے کی کوئی ترکیب نہ ہو سکے گی جب تک دن نہ ہو جائے اور نماز پڑھنے کھڑی ہوگئ اور وہ اس سے سوال کرتار ہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اوراس کا بیٹا بھی واپس آ گیااور تمام سرگذشت اور ساری باتیں اس کوسنا ئیں وہ کوتو ال پولیس کو بلالایا۔ اس نے دروازہ کھول کر چورکو باندھ لیا۔

المانية

ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات

(۵۳۷) محد بن الضحاك سے منقول ہے كہ عبد الملك بن مروان نے راس الجالوت يا ابن

(۵۳۸) اورایک مرتبہ جب کہ بچپن میں عبداللہ بن الزبیر دوسر ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر جلائی بن الخطاب کا گز رہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور یہ کھڑے رہاتو حضرت عمر جلائی نے ان سے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھا گا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھا گنا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لیے مجھے گنجائش نکا لنے کی ضرورت ہوتی۔

(۵۳۹) سنان بن مسلمہ سے جو بحرین کے امیر تھے مروی ہے کہ ہم جب مدینہ میں چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی اس کے جھے دور ان کھا ان اس کے بھار میں اپنی جھے کر ہے تھے تو اس طرف حضرت عمر طالتی آئے تو سب بچے ادھرادھر بھاگ گئے اور میں اپنی جگہ جمع کے تو میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین بیتو وہ ہیں جو ہوا سے جھڑ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیکھوں گا (ہوا سے جھڑ اہوا ہونا) مجھ سے چھپا تو نہیں رہے گا تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیکھوں گا اور فر مایا تو نے بچے کہا۔ پھر میں نے کہاا ہے امیر

المؤمنین آپ دیکھتے ہیں ان لڑکوں کو واللہ جب آپ چلے جائیں گے تویہ مجھے آ کرلیٹ جائیں گے اور جو کچھ میرے یاس ہے وہ سب چھین لیں گے تو آپ میرے ساتھ چلے اور مجھے ٹھکانے المالف عليه عليه المالك ال

تك پہنچادیا۔

( ۵۲۰ ) ابو محد اليزيدي نے بيان كيا كه ميس مامون الرشيد كا تاليق تفاجب كدوه سعيد الجو مرى کی گود میں (لیعنی زیرتربیت) تھا میں ایک دن آیا جب کدوہ کل کے اندر تھا میں نے اس کے یاس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کو اطلاع کردے مگراس نے آنے میں در کی چھر میں نے دوسرا بھیجا تو اس نے چھر در کی تو میں نے سعید سے کہا کہ بیار کا اکثر اوقات کھیل میں لگار ہتا ہے اور آنے میں در کرتا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے ساتھ ایک حرکت سیجھی کہ جب وہ آپ سے جدا ہوتا ہے تواسیے خدمت گاروں کے سر ہوجاتا ہے اور وہ اس سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ اس کوادب سکھائیں (میں انتظار میں بیٹھارہا) جبوہ با ہر نکلاتو میں نے تھم دیا کہ اس کواٹھالائیں۔تومیں نے اس کےسات در سے مارے کہ وہ رونے کے لیے اپنی آئکھوں کو ملنے لگا جھبی اطلاع کپنجی کہ جعفر بن کیجی (برنکی وزیر) آ گئے۔تو فوراً رو مال لے کراپٹی دونوں آئکھیں پونچھیں اور اپنے کپڑوں کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر خدام سے کہااس کوآ جانا جا ہے اور میں مجلس سے اٹھ کر باہرآ گیا مجھے یہ ڈرہوگیا کہ پیجعفرے میری شکایت کرے گا تووہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وزرجعفراندرآ کر مامون سے ملا) تواس کی طرف مندکر کے باتیں کرتار ہا بہاں تک کہاس کو بھی ہنسایا اورخود بھی ہنستا رہا۔ پھر جب (وزیر کے ساتھ) سیر کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا گھوڑا طلب کیا اوراپنے غلامول کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھاگ کرنے لگے پھر میرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ سے کہامیر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے لیجئے میں نے کہا اے امیر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مجھے بیا ندیشہ ہو گیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کیجیٰ ے کرو گے اور اگرتم نے ایسا کیا تو اس کا طرز عمل مجھ سے تخت ہوگا تو جواب دیا کہ اے ابو تھ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے رشید کو بھی بھی ایسے امور سے باخبر کیا ہوتو جعفر بن مجی سے کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع دیتا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ادب کا حاجت مند ہوں۔ ایسی صورت میں اللہ تمہاری خطائیں معاف فر مائے تمہارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اور تہارادل غلط وہم میں مبتلا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے جوخطرہ آپ کے دل میں پیدا ہواایسا آپ مجھی نہ دیکھیں گےخواہ آ ہے اس عمل کا اعادہ روز انہ سوموتبہ کریں۔

(۱۲۵) حسن قزوین نے بیان کیا کہ ابو بکرنحوی سے میں نے سنا کہ معذرت کے طور پر سب
سے زیادہ لطیف رقعہ جو لکھا گیا ہے وہ معذرت کا رقعہ ہے جو (خلیفہ) راضی باللہ نے اپنے بھائی
ابوا گئی مفتی کے نام لکھا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مودب یعنی استاد کی
موجودگی میں چھ کہاسی ہوگئ تھی اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (مقی) کی طرف سے ہی راضی پر
زیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اس کو یہ رقعہ لکھا 'دبیم اللہ الرحلٰ الرحمٰ میں اعتراف کرتا ہوں کہ
میں آ پ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا چا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں
فضل کی بنا پر جو جھ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافر مایا ہے) اور غلام خطا کرتا ہے تو آ قامعاف کر
دیتے ہیں۔ کی شاعر نے کہا ہے:

یاذا الذی یغضب من غیر شئی الله اعتب فعتباك حبیب الیّ (ترجمه) اے وہ فضی جونغیر سبب ناراض ہوجا تا ہے جتناعم اب دل چاہر کر کیونکہ تیراعم اب بھی بچھے پیارا ہے۔ انت علی انّك لِیْ ظَالِمٌ الله اعزّ خلق الله تُحلّ عَلَیّ اعزّ خلق الله تُحلّ عَلَیّ (ترجمہ) توبا وجوداس كے كہ بچھ پڑھلم كرتا ہے خداكى تمام مخلوق سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔

تو ابوا بخق اس کے پاس آ کر اس پر الٹا ہو گیا' راضی باللہ بھی کھڑ اہو گیا اور دونوں گلے ال گئے اور مصالحت ہوگئی واللہ اعلم۔

(۱۲۴) عبیداللہ بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ اممون کے سخت ناراض ہوگئے۔ پھراسی بنا پر جھ سے بھی اس درجہ برہم ہوگئے کہ قریب تھا کہ اس کا نتیجہ میرے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مدہو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ این پچھو کو الگ کر کے عمّاب کریں امیر المؤمنین اگر آپ این پچھو کو الگ کر کے عمّاب کریں کیونکہ میں تو آپ کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ ہی کا ہوں نہ کہ ان کا مامون الرشید نے من کر کہا تو نے بچ کہا اے عبید اللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہو اور میرا ہوں جس نے جھو کو اس حقیقت پر متنبہ کیا تیرے در بعد سے اور تیرے اس فضل (یعنے فر است) کو جو تھھ میں موجود ہے جھ پر عیاں کر دیا۔ واللہ آج کے بعد تو میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند یدہ طرزِعمل ہی دیکھے گا پھر یہ گفتگو ہی میری والدہ سے خوش ہوجانے کا سبب بن گئی۔

( ٣٣٣ ) اسمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرا کیے لڑ ہوا یا لڑکی پر ( اسمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے شک کا اظہار کیا ) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی زیادہ بھراہوا ( ہونے کی وجہ سے اس کا دھانہ اس کے قابو سے باہر ہوگیا ) تھا اوروہ ( آپنے باپ کو ) پکارر ہاتھا: بیا ابت ادر کے فاھا ' غلبنی فوھا لا طاقة لی بفیھا۔ ( ترجمہ ) اے ابا اس کا مُنہ پکڑلو مجھ پر اس کا مُنہ غالب آگیا مجھ میں اس کا مُنہ سنجالنے کی طاقت نہیں۔ اسمعی نے کہا خدا کی شم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کو جمع کر دیا۔

(۱۳۳۳) صولی نے کہا کہ جاحظ سے منقول ہے کہ تمامہ نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں اس کی مزاج پری کے لیے گھر میں داخل ہوااور اپنے گدھے کو دروازے پرچھوڑ دیا اور میر ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جو گدھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس فیر ایک لڑکا بیٹھ ہے۔ میں نے کہا کہ تم بغیر اجازت لیے گدھے پر سوار ہو بیٹھ ؟ اس نے (فی البدیدا پی شرارت کی تاویل کے طور پر) جواب دیا کہ جھے بیا ندیشہ ہوا کہ بیہ بھاگ جائے گاتو میں نے آپ کی خاطر اس کی حفاظت کی ۔ میں نے (غصہ سے) کہا اچھا ہوتا نہ تھم ہتا اور بھاگ جاتا (آپ کو اس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہنے لگا کہا گر آپ کی اپنے گدھے کے لیے بیرائے جو اس پر میر کی جاتو اس پر میر کی طرف سے مزید شکر ہی تھول کی جھے میں نہ آیا کہا ہوا بدوں۔ طرف سے مزید شکر ہے قول کیجئے ۔ میر کی ہمجھ میں نہ آیا کہا ہے کیا جواب دوں۔

طرف سے مزید سکر بید بول یجھے۔ میری جھیں نہ آیا کہ اسے لیا جواب دوں۔
(۵۴۵) اہل شام میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدینہ میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کا ارادہ کیا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی مٹی سے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہار سے ابا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے گئی کسی اہل کرم کے یہاں گئے ہوئے بہت عرصہ گذر گیا ہم کوان کی کچھ خبر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے لیے اونٹنی ذرئ کر لوکیونکہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بکری ذرئ کر لوکہنے گئی واللہ ہمارے پاس نہیں میں نے کہا تو تمہارے ابا کا بیقول غلط ہے:
انڈ ابولی واللہ یہ بھی نہیں میں دنے کہا تو تمہارے ابا کا بیقول غلط ہے:

كم ناقةٍ قد وجأتُ منحرها الم بمستهلّ الشو بوبِ اوجمل

(ترجمہ) بہت ی اونٹیوں اوراونٹوں کے گلے پر میں نے چھری چھیری ہے متواتر بارش کا ہلال طلوع ہونے کے وفت کہنے لگی کہ اتا کا یمی تو وہ فعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچادیا کہ ہمارے یاس کچھ بھی نہیں۔ (۵۴۲) بشر بن الحراث نے بیان کیا کہ میں نے معافی بن عمران کے مکان پر آ کر دروازہ کھٹھٹایا تو مجھ سے کہا گیا کون ہے تو میں نے جواب دیا بشر الحافی تو گھر میں سے ایک چھوٹی سی بچی نے مجھ سے کہا اگرتم دودانگ کے جوتے خرید لیتے تو تمہارے نام میں سے حافی نکل جاتا (حافی کے معنے ہیں برہندیا)۔ (۵۴۷) منقول ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ معتصم باللہ خاتان کی عیادت کے لیے گئے اور فتح بن خا قان اس وقت بجيرتها تو فتح ہے معتصم نے کہا کون سا مکان زیادہ اچھا ہے۔امیر المؤمنین کا یا تمہارے والد کا؟ فتح نے جواب دیا کہ جب امیر المؤمنین میرے والد کے مکان میں ہوں گے تو میرے والد ہی کا مرکان اچھا ہوگا پھراس کو تگینہ دکھایا جوان کے ہاتھ میں تھا اور پوچھا کہا ہے فتح تم نے اس تكينہ سے انتهاد يكھا ہے تو فتح نے جواب ديا ہاں! وہ ہاتھ جس ميں بيرنكينہ ہے۔ (۵۲۸) ابوعلی البھیرنے بیان کیا کہ جب میرے والد کا انقال ہوا تو میں چھوٹا تھا اس کیے میراث سے روک دیا گیا تو میں جھگڑ تا ہوا قاضی کے یہاں پہنچا۔قاضی نے مجھ سے کہا کیا تو بالغ ہو گیا میں نے کہاماں ۔ پھر کہااور یہ بات کون جانتا ہے میں نے کہا جس نے اس کو نعوظ کی طاقت دی (نعوظ عضوِ خاص کا دراز ہوجانا) قاضی نے بسم کیا اور میراحصہ واگذار کرنے کا حکم دیدیا۔ ( ۲۹ ۵ ) منقول ہے کہ ایاس بن معاویہ جباڑ کے تصقوایک بوڑھے کے ساتھ قاضی دشق كے سامنے كئے اور كہا كەللەتغالى قاضى كے ساتھ نيكى كرے اس بوڑھے نے جھ يرظلم كيا اور جھ پرزیادتی کی اورمیرامال لےلیا تو قاضی نے کہااس کےساتھ زی سے بات کر اور اس قتم کی گفتگو ہے بوڑھے کامقابلہ مت کرتوایاس نے کہااللہ قاضی کے ساتھ نیکی کرے تن (میرے ساتھ ہے) جو جھے سے اس سے اور آپ سے بھی برا ہے۔قاضی نے کہا چیب ہوجا توایاس نے کہا اگر میں چیپ ہو گیا تو میری جحت کون پیش کر رہا قاضی نے کہابول!اورخدا کی شم تیرے کلام میں خیرنہیں ہو گی تو ایاس نے کہا: لا الله الله و حدة لا شویك له (ترجمه) (اس کلمه کے خرمونے میں کیا كلام ہوسکتا ہے) اسلئے قاضی صاحب حانث ہو گئے یعنی قتم ٹوٹ گئی) شائع وقائع نگارنے بیرقصہ

خلیفہ کولکھ بھیجاتو خلیفہ نے قاضی کومعزول کردیا اور ایاس کواسکے بجائے قاضی بنادیا۔

(+۵۵) مامون الرشید نے اپنے ایک چھوٹے بچے کود یکھا جس کے ہاتھ میں حساب کا رجشر تھا پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں سے آبات نے جواب دیا کہ ایک ایک چیز ہے جس سے ذہانت قوی ہوتی ہے اور خفلت سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور وحشت سے انس تو مامون نے کہا میں اللہ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھ کوا سے بچے عطا کیے جواپنی عمر کے مناسب اپنے جسم کی آئکھ سے زیادہ اپنی عقل کی آئکھ سے دیکھتے ہیں۔

(۵۵۱) فرز وق نے ایک نوعمرلا کے سے کہا کیا تو اس سے خوش ہوگا کہ میں تیراباپ بن جاؤں اس نے کہانہیں مگر ماں بن جانے سے خوش ہوں گا تا کہ میرے والد آپ کی مزیدار با توں سے محفوظ ہوتے رہیں۔

(۵۵۲) ایک ٹر کا چندلوگوں کے ساتھ کھانے بیٹھا پھررونے لگا انہوں نے پوچھا کیابات ہے کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کھا نابہت گرم ہے۔لوگوں نے کہا تو تھبر جاؤتا کہ ڈھنڈا ہوجائے تو اس نے کہا پھرتم اسے نہیں چھوڑ وگے۔

(۵۵۳) اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوعمرائے سے جواولا دعرب میں سے تھا کہا کیا تم
اس بات سے خوش ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایک لا کھ درہم ہوں اور ان کے ساتھ تمافت بھی
ہواس نے کہا خدا کی شم نہیں! میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ میری جمافت بھی
سے الی حرکت کرادے کہ مال تو جا تارہے اور میرے پاس صرف جمافت باتی رہ جائے۔
سے الی حرکت کرادے کہ مال تو جا تارہے اور میرے پاس صرف جمافت باتی رہ جائے۔
کہاں جارہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مطبق کی طرف ( بجائے مطبح مطبق کہا کیونکہ مخاطب
بی تھا جو خاکو قاف بولتا تھا۔ مرمطبق کے معنے ہیں پاؤں جوڑ کرکودنے کی جگہ) تو اس نے کہا تو
تدم کشادہ کردو ( یعنی چھا تکس مارو )۔

(۵۵۵) ہارون رشید کے پاس اس کا ایک بچدلایا گیا جس کی چارسال عمرتھی تو انہوں نے اس ہے کہا کہ مہیں کیا چیز پسند ہے جوتم کودی جائے تو اس نے کہا آپ کی حسن تدبیر۔



المنابع

## ذی عقل مجنونوں کے واقعات

(۵۵۲) محربن المعيل نے ہم سے بيان كيا كہ مارے يہاں قبيلہ جبيد كا ايك تخص تفاجي کی کنیت ابونفر تھی اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا سخاوت کیا ہے؟ تواس نے جواب دیا جہرمقل (مقل کے معنے ہیں کم استطاعت لینی کم استطاعت شخص کا اپنی حاجت روک کر دوسرے کی امداد کی کوشش کرنا) میں نے کہااور کجل کیا تو اس نے کہا'' اُف' اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا جواب دوتو بولا کہ دے تو دیا ہے (لفظ أف سے جواب دے دیا پہلفظ تکلیف کے وقت بولاجا تا ہے۔مطلب میرے کدوسرے کورینے سے دلی تکلیف کا نام بکل ہے)۔ (۵۵۷) شبلی نے بیان کیا کہ میں نے ایک دیوانہ کورصافہ کی جامع متجد کے قریب نگا کھڑا ہوا ویکھا اور وہ پیر کہدر ہاتھا میں اللہ کا مجنون ہوں میں اللہ کا مجنون ہوں میں نے کہامسجد میں کیوں تبيل جا تااورا پناستر كيون نبيل چھيا تااورنماز كيون نبيل پڙهتا تو جواب ميں پياشعار كے: يقولون زرنا واقض واجبَ حقنا الله و قد اسقطت حالي حقوقهم عني (ترجمه) كہتے ہيں كہ بمارى ملاقات كرواور بمارے فق واجب كواداكرو حالانكمير عال نے مجھ يرسےان

كسبحقوق ساقط كرديء اذا هم راوا حالى ولم يانفوالها الله وَلَم يانفوا منها انفتُ لهم منى

(ترجمه)جب وه میراحال دیکھتے ہیں اوراس کونا پیندنہیں کرتے اور جب وہ اس سے کراہت نہیں کرتے تو میں نے بھی این حال کونا پندنہیں کیا جوان سے متعلق ہے۔

(۵۵۸) ابن القصاب الصوفى نے بیان کیا کہ میں مارستان (شفاخانه) میں پہنچا وہاں میں نے ایک جوان مبتلا کود یکھا تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میری گروید گی بڑھتی ہی رہی میں اس کے پیچھے لگار ہاتو اس نے چلا کر کہادیکھوسنوارے ہوئے بالوں کواور معطرجسموں کوجنہوں نے محبت کواپنی ہونجی اور حماقت کو پیشہ بنالیا ہے ( یعنی کیا عاشق ایسے بنے سنورے لوگ ہوا کرتے ہیں) پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ تی کون ہے؟ جواب دیا کہ تی وہ ہے جو کہتم جیسوں کو جب (Crad) () ESS (SO) SESS (SC agade addle) كة تمهارے ياس ايك دن كى غذا كاسهاراموجودنه جورزق دےدے ميں نے كہادنياميں كم سے کم شکر کرنے والا کون ہے تو اس نے کہا جو شخص کسی بلاسے نجات یا جائے پھراس میں کسی دوسر کے مبتلا دیکھے تو شکر کور کے کردی تو بھے پراس کا بہت اثر ہوااور میں نے اس سے کہا دانائی كياباس كاجواب دياكه جس طريق برتم مواس كاخلاف-

(۵۵۹)مبرد کے ایک شاگرد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن میں مبرد کی مجلس سے آرہا تھا راسته میں جب میں ایک ویرانہ سے گزراتو دفعتہ ایک شیخ نکل کرمیرے سامنے آگیا اور وہ ایک پھر لیے ہوئے تھا پھراس نے ایسا نداز اختیار کیا کہوہ پھینک کرمیرے مارنا جا ہتا ہے میں نے قلمدان اور جشر کواین آ گے بچاؤ کے لیے کرلیا تو بولا شخ کے لیے مرحبا (خوش آ مدید) میں نے کہاآپ کے لیے بھی۔ پھر کہا کہاں ہے آئے ہو۔ میں نے کہا مبر دکی مجلس سے تو کہا بارد کی پھر کہااس نے تم کو گونسا شعر سنایا۔ مبرد کے شاگرد ( کہتے ) ہیں کد مبرد کی بیعادت تھی کہ اپنی مجلس کو ہمیشہ کسی شعر کے ایک یادوبیت پرختم کیا کرتے تھے تو میں نے کہاانہوں نے بیشعر سایا:

اعارًا الغيث فائِلَة الله ما ماؤُهُ نفِدا

(ترجمہ)وہ (مروح)بادل کوجودوکرم مانگاموادے دیتاہے جب بھی اس کایانی ختم موجاتا ہے۔

و ان اسد شكاجبناً الله اعارفُؤاده

اورا گر کسی شیر کو برد کی کی شکایت ہوجائے تو شیر کو اپنادل ما نگا ہوادے دیتا ہے۔

توبولا کہ اس شعرے کہنے والے نے خطاکی میں نے کہا کوئر؟ کہنے لگا تونہیں سمجھاجب کہ مروح نے اپنا کرم بادل کوریدیا تو وہ بلا کرم رہ گیا اور جب اس نے شیر کواپنا دل دیدیا تو وہ بغیر دل کے رہ گیا (بعنی اس حالت میں مدوح کوکرم اور شجاعت سے عاری ثابت کیا گیا ہے تو بیشعر

بجائے مدح کے ذم بن گیا) میں نے کہا پھر کیا کہاجانا جا ہے تھا تو یہ شعر کہے:

عَلَّمَ الغيث و النداي فاذا الله ماوعاه عام الباس الاسد (ترجمه) (مروح نے)بادل کوجودوکرم کھایا توجب بادل نے اس کوخوب محفوظ کرالیا توشیر کو بہادری سکھائی۔

فاذا الغيث مقرٌّ با النداى الله و اذا الليث مقرٌّ بالجلد

( زیر) پھرتو باول جود وعطا کامخزن بن گیااور شیر دلیری کامشفر بن گیا۔

میں نے ان اشعار کولکھ لیا اور واپس آگیا پھر دوسرے دن میرا گذراسی موقع سے ہوا تو وہ پھر

ہاتھ میں پھر لیے ہوئے نکل آیا اور ایسا معلوم ہوا کہ مجھ پر پھینکنا ہی چاہتا ہے تو میں نے پھراس سے (پہلے کی طرح) بچاؤ کیا تو ہننے لگا اور بولا شخ کے لیے مرحبا۔ میں نے کہا آپ کے لیے بھی۔کہا مبر دکی مجلس سے (آر ہے ہو؟) میں نے کہا جی ہاں! تو سوال کیا کہتم کو کیا شعر سنایا؟ میں نے بیشعر پڑھے:

ان السَّماحة والمروَّ والندائي الم قبر يمر على الطريق الواضح (ترجمه) بِ شَكَ سَخَاوت اور مروت اور بخشش ايك قبريس مدفون إلى جوايك كطي الموع راسته يرتيري گزرگاه يرب -

فاذا مررت بقبرہ فاعقربہ کہ کوم الجیاد و کل طرف ساہح جب تواس کی قبر ہے گزر ہے تواس کے صدقہ کے لیے ذرج کرڈال او نچ کو ہان والے اونٹول کے گلے کواور ہراصیل تیزرفآر گھوڑ ہے کو تو کہنے لگا اس شعر کے کہنے والے نے خطاکی میں نے کہا کیسے تو بولا افسوس ہے تچھ پراگر تو نے خراسان کا اونٹ بھی ذرج کرڈ الا تب بھی تواس کے حق سے بری الذمہ نہیں ہوا میں نے کہا پھر کیا کہنا جا ہے تھا تو یہ شعر کے:

احملانی ان لم یکن لما عقر الله جنب قبره فاعقرانی (ترجمه) مجھے بی اس کی قبر کے لیے نہ ہواور مجھے بی وزیرے پاس اٹھالے جاؤا گرتمہارے پاس کوئی جانور صدقہ کے لیے نہ ہواور مجھے بی وزیر کردو۔

وانضحا من دلی علیه فقد کا این دمی من نداه لو تعلمان (ترجمه) اورمیراخون اس پخهاور کردوکاشتم جان سکوکه میراخون اس کی بخشش میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر مبرد کے یہاں گیا تو میں نے ان کو پورا قصد سایا تو کہنے لگے کہ کیا تم ان کو پہچانے ہو؟ میں نے کہانہیں تو بتایا کہ وہ خالدالکا تب ہیں۔ جب بینگن پیدا ہونے کا زمانہ آتا ہے توان پر سودا کا غلبہ وہ جاتا ہے۔

( 4 1 ° ) علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دس آ دی ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے انہوں نے بہلول و بیٹھے تھے انہوں نے بہلول کو چھٹریں گے۔ بہلول نے بھی ان کی تفتگوس کی تو ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہاا ہے بہلول اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم تہمیں دس درجم دیں۔ کہااچھی بات (لاؤ!) انہوں نے دس دیدیۓ اس نے ان

المانف على المان المان

کوآ سنین میں ڈال لیے پھران کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ لاؤسیر ھی! توانہوں نے کہا کہ بیتو شرط میں داخل نہیں تھا۔ بہلول نے کہامیری شرط میں تھا تہہاری شرط میں نہیں تھا۔

یں و کا کا اس کے باس بہلول پنچے اور اس سے کہا'' بیدرنج کیسا ہے کیا تم خدا کی اچھی چھوڑ دیا تو اس کے پاس بہلول پنچے اور اس سے کہا'' بیدرنج کیسا ہے کیا تم خدا کی اچھی چچے اعضاء کی مخلوق کے پیدا ہونے اور ربّ العالمین کے عطیہ سے گھبرا گئے۔کیا اس سے خوش ہو سکتے ہوکہ

اس کے بجائے بیٹا ہوتا (یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ بڑا ہوکر ) وہ مجھ جیسا ہوتا وہ خوش ہوگیا۔ (۵۲۲) ایک دن بہلول بچوں سے بھاگ کرایک گھر کی طرف دوڑے اس کا درواز ہ کھلا ہوا پایا تو اندر جا گھسے صاحب مکان کھڑا ہوا تھا جس کے بال دو چوٹیوں کی صورت میں (دائیں

بائیں) للکے ہوئے) تھاس نے چلا کر کہا گھر میں کیوں آ گھے ہو؟ تو بولے یاذا القرنین ان یا جُو جَ و ماجُو ج مُفسدُون فِی الارضِ (ترجمہ) اے ذوالقرنین (بیاس کی دونوں چوٹیوں کی طرف اشارہ ہوگیا) یا جوج اور ماجوج نے (اس سے بیچ مراد لیے) زمین میں قناد

مجارکھا ہے۔

( ۲۳ ۵) ایک مرتبدان پر بچوں نے حملہ کیا تو وہ ایک گھر میں جا گھنے صاحب مکان نے کھانا منا کا لیا تو بچوں نے دروازے پر شور مچانا شروع کر دیا اور وہ کھانا کھارہے تھے اور کہتے جاتے تھے: فَضُرِ بَ بَينَهُمْ بِسُورٌ لِّهِبابٌ باطنهٔ فیه الرَّحْمَةُ و ظاهِرُهُ من قِبلَه العذاب: (ترجمه پھران (فریقین) کے درمیان میں ایک و بوار قائم کردی جائے گی جن میں ایک دروازہ بھی ہوگا

اس کے اندرونی جانب میں رحمت اور ہیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا)۔ (۵۲۴) بہلول سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انقال ہوا۔ اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ہوی چھوڑی اور مال کچھنہیں چھوڑ اتو تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیا اس طرح کہ بیٹے کے حصہ میں بیٹیمی اور بیٹی کے حصہ میں رونا پیٹینا اور بیوی کے حصہ میں گھرکی ویرانی اور جو باقی بچے وہ عصبات کا حق ہوگا۔

(۵۲۵) بہلول اورعلیان (دونوں دیوانے) موی بن مہدی کے یہاں پنچے (موی ہادی بن مہدی اسے بہاں پنچے (موی ہادی بن مہدی اسے باپ کے بعد خلیفہ ہوا مہدی اسے باپ کے بعد خلیفہ ہوا تھا) تو موسیٰ نے علیان ہے کہا کیا معنے ہیں علیان کے؟ علیان نے کہا کیا معنے ہیں علیان کے؟ علیان نے کہا کیا معنے ہیں موسیٰ کے؟ تو

الطائف عليه عليه المحالات المح

مویٰ نے غصہ سے کہا پکڑواس بدکار کے بچے کوتو علیان نے بہلول کی طرف متوجہ ہو کر کہااس کو بھی ساتھ لے لیے ہم دو تھے اب تین ہو گئے۔

(۲۷ ۵) قبیلہ بنی اسد میں ایک مجنون تھا ایک مرتبہ اس کا گزر قبیلہ بنی تیم اللہ میں ہوا تو لوگوں نے وہاں اس کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی اوراذیت پہنچائی تو اس نے کہا اے بنی تمیم!اللہ میرے علم میں تم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں۔ان لوگوں نے کہا کیسے؟ تو کہا بنی اسد میں میرے سے لوگ مجنون نہیں اوران لوگوں نے میرے بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے زنجیروں سے جکڑ دیا اور تم لوگ سب کے سب مجنون ہو گرتم میں کوئی جکڑ اہوانہیں۔

(۵۲۷) ایک مجنون کا گذرایک معتر لی پر ہوا جومناظر ، کرر ہاتھا۔اس سے مجنون نے کہا کہ کیا تو اس بات کا قائل ہے کہ تجھے پورااختیار حاصل ہے دو کاموں کے درمیان کہ اگر تو چاہتو ان میں سے ایک کوکرے اور دوسرے کو نہ کرے؟ اس نے کہا ہاں۔ مجنون نے کہا تو پیشاب روک کر

ا پنااختیار دکھالوگ اس کی بات سے جیران رہ گئے۔

(۵۲۸) ابوجح بن عجیف نے بیان کیا کہ ایک مجنون میرے پاس سے گذراتو میں نے کہاا ہے مجنون! اس نے کہاا ورتو صاحب عقل ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگانہیں ہم دونوں مجنون ہیں مگرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہااس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگا میں کرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہو۔ میں نے کہااس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگا میں کیڑے بھاڑتا ہوں اور پھر کھینکتا ہوں اور تو ایسے گھر بنا رہا ہے جو نا پائیدار ہیں اور بڑی لمبی امیدیں قائم کررہا ہے حالانکہ تیری زندگی تیرے قبضہ میں نہیں اور اپنے دوست کا نافر مان اور حثمن کا فر ماں بردارہے۔

( ۲۹ ۵ ) نظام نے ذکر کیا کہ میں نے ایک مجنون سے کہا کہ یہاں بیٹے جا جب تک کہ میں واپس آ وُں تو کہنے لگا واپس آ نے تک کا میں ذمہ دار نہیں لیکن میں رات تک بیٹے جا وُں گا۔
( ۵ ۷ ) ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بیان کیا کہ وہ نوح ہے تو اسکو پھانی دی گئی وہاں ایک مجنون کا گذر ہوا کہنے لگا ہے نوح تو اپنی شتی سے صرف بیکار کھجور کے تنے ہی تک پہنچے سکا۔
( ۵۷ ) بلال بن ابی بردہ نے ابی علقمہ مجنون کو بلا کر بھیجا۔ جب وہ آ گیا تو اس سے کہا تو جا نتا ہے کہ بھے سے کہا تو جا نتا ہے کہ بھے سے کہا تو جا نتا

ہنسیں علقمہ نے کہادونوں حاکم میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہنمی کی۔ بیان کے

داداابوموی دانشوز پرتعریض کی (حضرت علی دانشوز اور حضرت عثمان دانشوز کی خلافت کے فیصلہ کے لیے حضرت ابوموی دانشوز اور حضرت عمرو بن العاص دانشوز حاکم بن گئے تھے )۔

@: { v . |

## تیرفہم نیک بیبیوں کے حالات وواقعات

(۵۷۲) ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ فراٹین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہایا رسول اللہ یہ بتا ہے کہا گرآ پ مُنافِیْنِ کی وادی میں اتریں جس میں کچھ درخت تو ایسے ہوں جن کا ایک حصہ چرلیا گیا اور ایک درخت آپ کو ایسا ملاجس میں ہے کچھ نہیں چرا گیا تو آپ مُنافِیْنِ کس درخت پر چرنے کے لیے اپنے اون کو چھوڑیں گے آپ مُنافِیْنِ کے نہیں چرا گیا۔وہ اس طرف اشارہ کررہی تھیں کہ نی مُنافِیْنِ کے نے سوائے ان کے اور کسی کو اری کے سے شادی نہیں کی تھی۔

باتیں پیشِ نظر رکھنی چاہئیں حضرت عائشہ بھٹ اور دوسری مسلمانوں کی مائیں انسان کی صنف سے تھیں اور جو پچھ جذبات قدرتی طور پر انسانوں میں ہوتے ہیں ان میں بھی تھے بیفرشتوں کی فتم میں سے نہیں تھیں ایک عورت کوت ہے کہ دہ اپنے شوہر سے محبت کر بے جواس کے لیے ایک جائز محل ہے تو ان کو بھی وہی حق پہنچتا ہے اور محبت میں غیر اختیاری طور پر الیی حرکات بھی سرز دہو جاتی ہیں جوالیہ وقت میں جب محبت کا غلبہ نہ ہوتو خود صاحب حال بھی ان سے شرما جاتا ہے حضور مُلَّا اللّٰهِ بَیْ کی مفارفت سے بیتا ہو کر حضرت عائشہ ہو تھی ایسافعل سرز دہونا اسی غلبہ حال کا نتیجہ تھا۔ پھر نوعمری کا زمانہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے جس میں زیادہ تر غیر سنجیدہ حرکات ہی کا صدور ایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھٹ نے اپنا قصداتی امر کے اظہار کے لیے ذکر مدورایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھٹ ہی ہیں جیسی کہ مجھ پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیپن میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ مجھ پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دی ہے مستفیض ہونے کی وجہ سے وہ زمانہ بھی آ یا کہ آپ ایثار وکرم کا مجسمہ بن گئیں آپ کا دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آپ پس پردہ بیٹ کے دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آپ پس پردہ بیٹ کی میں میں آپ پس پردہ بیٹ کے دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آپ پس پردہ بیٹ کی میں مقول رہیں )۔

( ۲۵ کے ایک عام اللہ بن مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر والی غیز بن الخطاب نے ( ایک عام اجتماع سے جس میں پس پردہ عورتیں بھی جمع تھیں ) فرمایا کہ عورتوں کے مہر کو چالیس اوقیہ سے آگے نہ بڑھاؤا گرچہ ذی الفصہ کی بیٹی ہوذی الفصہ سے بزید بن الحصین صحابی حارثی مراد ہیں اورا گرکسی نے اس سے بڑھایا تو جتنا چالیس اوقیہ سے زیادہ ہوگا میں وہ لے کر بیت المال میں داخل کردوں گا تو ایک دراز قدعورت نے جس کی ناک دبی ہوئی تھی عورتوں کی صف میں سے کہا اسکا تہمیس اختیا رنہیں عرف نے فرمایا کیوں۔اس نے جواب دیا اس لیے کہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ وَالْتَدْتُورُ حُلُونٌ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَدِینًا ﴿ اَتَاٰخُذُونَ لَا بُولَا اِسْ مِیں سے کھی والی نہ لوکیا تم اس نے اور تم اس کے کہ والی نہ لوکیا تم اس نے کوئی بہتان لگا کروا پس لوگیا ہوا گناہ کر کے ) بیس کر حضرت عمر را النہ نے فرمایا کہ عورت حقر بربینج گئی اور مردخطا کر گیا۔

(۵۷۵) محمد بن معین الغفاری ہے روایت ہے کہ ایک عورت عمر رڈھاٹھؤ بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میراشو ہر دن کوروزے رکھتا ہے اور رات بھرنفلیں پڑھتا ہے اور مجھے اس کی شکایت کرنا بھی ناگوار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ حضرت عمر بڑاللؤ نے فرمایا تیراشو ہر بہت اچھا ہے۔ وہ عورت جب اپنی بات کو دہراتی تھی تو آپ بھی اپنا وہی جواب دہرا دیتے تھے۔ تو آپ سے کعب الاسدی نے عرض کیا کہ اے امیر المحوصنین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شوہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو حضرت عمر بڑاللؤ نے کعب سے فرمایا چونکہ تم نے ہی اس کاروئے تین ہمجھا اب ان دونوں میں یہ فیصلہ تم ہی کروڈ تو کعب نے کہا کہ اس کے شوہر کو میرے پاس لا یا جائے۔ جب وہ آگیا تو اس سے کہا تیری اس زوجہ کو تجھ سے شکایت ہے اس نے کہا کھانے میں یا چینے میں؟ انہوں نے کہا نہیں تو عورت نے کہا: (اوراشعار میں اپنا وعولیٰ قاضی کے سامنے پیش کیا)

یا ایها القاضی الحکیم ارشدہ اللهی خلیلی عن فراشی مسجدُه (ترجمہ) اے قاضی دانا اسکو ہدایت یجئے میرے پیارے کو میرے بستر سے اسکی مجدے شوق نے غافل کردیا۔ زهده فی مضجعی تعبیدُه الله نهارهٔ دلیله ما برقدُه (ترجمہ) میرے آرام گاہ سے اس کو کنارہ کش کردیا اس کی عبادت نے جودن میں اور رات میں اس کو آرام نہیں کرنے دیتی۔

## ولست في امر النسأ احمدة

(ترجمہ) اور میں عورتوں کے معاملہ میں اس کی تعریف نہیں کرسکتی۔ میس کراس کے شوہر نے کہا: (میہ بطور جواب دعویٰ ہے)

(ترجمہ) بیٹک میں اس کے بستر سے یکسور ہااور اس سے تخلیہ سے (مگر میں معذور ہوں) کیونکہ میں ایباشخص ہوں کہ مجھے بھلادیا ان احکام نے جونازل ہوئے۔

فی سورة النمل و فی السبع الطول ﴿ و فی کتاب الله تخویف جَلل (ترجمه) میں اور کتاب الله میں (عذاب صرحمه) میں اور کتاب الله میں (عذاب سے) جوعظیم الثان خوف دلایا ہے تو کعب نے کہا (انہوں نے بھی منظوم فیصلہ سنایا)۔

انَّ لها حقًّا عليك يا رَجُلْ ﴿ تصيبها في اربع لمن عقل (رَجم )ا فَحَضَ تَجْه رِاس كاحَل مِ كرما حبِ عقل كنزديك واس عوادون مين ايك مرتبة بم بسر مو-

فَاعْطِهِ ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ العِلَلْ

(ترجمه) توبيق اس كود اور حيل بهانے چھوڑ۔

پھر کہا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تیرے لیے دو دو تین تین چار چارعورتوں کو اِس لیے تیرے لیے بین تین خار چارعورتوں کو اِس لیے تیرے لیے تین دن اور تین رات ہیں جن میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور اس عورت کے لیے ایک دن اور ایک رات ۔ بیان کر حضرت عمر را اللہ اِن اواللہ! میں نہیں سجھ کا کہ تمہاری ان دونوں با توں میں کونی زیادہ عجب ہے (اس عورت کے اشارات ہے) زوجین کے اختلاف کو سمجھ جانا یا فیصلہ جوتم نے ان دونوں کے درمیان (کتاب اللہ سے استنباط کر کے) صادر کیا جاؤ میں تمہیں بھرے کے لیے عہدہ قضادیتا ہوں (بید کا یت تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ (نمبر: ۱۱۵) پر بھی لکھی گئی ہے۔ مترجم)

(۵۷۲) عبداللہ بن الزبیراساء بنت ابی بکر پڑھ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ منگانی آئے سے ملہ سے مدینہ جانے کا قصد کیا اور ابو بکر چڑھ آ پ سائی الی آئے کے ساتھ سے تو وہ اپنے ساتھ اپنا تمام مال جو پانچ یا چھ ہزار در ہم تھا اٹھالے گئے تو میرے پاس میرے دا دا ابو قاف آئے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور کہنے گئے کہ میں اس کو ( یعنی ابو بکر چڑھیٰ ) کود کھتا ہوں کہ واللہ اس نے اپنی جان کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اپنی مال کو لے جا کر بھی تم کو دکھ پہنچایا ہے۔ میں نے کہا اے ابا! ہرگز نہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت مال چھوڑ ا ہے اور اساء ہے نے چھپھڑ کے نگڑ والے اٹھا کر ان کو گھر کے اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر چڑھئے اپنا مال رکھتے تھے اور ان پھر وں کے نگڑ وں پر ایک کپڑ اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر چڑھئے اپنا مال رکھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے پر رکھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکر چڑھئے نے ہمارے لیے یہ چھوڑ اتو انہوں نے کپڑے کے او پر ہی سے پھروں کو ٹول کر دیکھا اور پھر بولے ''جب وہ تمہارے لیے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے'' اور واللہ پخروں کو ٹول کر دیکھا اور پھر بولے ''جب وہ تمہارے لیے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے'' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے'' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے بھوڑوں کو ٹول کر دیکھا اور پھر بولے ''جب وہ تمہارے لیے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے'' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے بھوڑوں کو ٹول کر دیکھا ور نہ تھوڑ اتھا نہ کم اور نہ زیادہ۔

(کے ۵۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک عورت حاتم بن عبداللہ بن ابی بکر کے پاس آئی اور ان

میں آ بے کے پاس ایسے شہروں سے آئی ہوں جو پہاں ہے بہت دور ہیں بھی مجھے او نچے ٹیلوں پر چڑھنا بڑا اور بھی سیبی زمینوں میں اتر نابر امصیبتوں کی وجہ سے جو مجھ یر نازل ہوئیں جنہوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا اور مثریا گھلا دیں اور مجھ کو یا گل بنادیا جبیہا کوئی نیم جاں یرا ہوا ہو مجھ پر فراخ شہر تنگ ہو گئے والد ہلاک ہو گیا اور آ گے چلنے والا تیعنی شوہر بھی نہ رہا اور نیا مال اور مادرانا مال سب معدوم ہو چکا تو میں نے عرب کے قبائل ہے سوال کیا ایسی ذات کے بارے میں جس کی دادودہش سے امید کی جاسکے اور جس کی عطامستوجب شكر ہوجو بزرگ خصائل ہوتو مجھ كو آپ كا نام بتايا گيا اور میں قبیلہ ہوازن کی ایک عورت ہوں تو آپ میرے ساتھ تین باتوں میں سے ایک بات کیجئے یامیرے دل کی کجی دور کر دیجئے یا میرے ساتھ حسن عطا کا معاملہ يجي اوريا مجھ ميرے شہريس واپس كرديجے ييس كر خاتم بن عبداللہ نے کہا ہم محبت اورعزت کے ساتھ تہاری تینوں خواہشوں کو پورا کریں گے۔

اتينك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة تخفظنى خافضة لملمات من الامور حللن بي قبرين لحمي و وهن عظمي و تركنني والهة كالحريض قد ضاق بي البلد العريض هلك الوالد و غاب الوافد و عدم الطارف والتالد فسالت في احياء العرب عن الم جوسيبه المحمود نائله الكريم شمائد فدللت عليك و انا امرأة من هو ازن فافعل بي احداي ثلاث اما ان فقیم اودی و امان ان تحسن صفدی و اما ان نردنی الى بلدى۔

(۵۷۸) اصمعی مے منقول ہے کہ ایک اعرابی عورت کا بیٹا مرگیا تو وہ اس پرروتی رہتی تھی یہاں تک کہ اس کے رخساروں پر آنسوؤں نے گڑھے ڈال دیئے۔ پھر (جب اس کوسکون ہوا تو) اس نے کہااناللہ وانا الیہ راجعون کہااور بیدعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ والدین کواپنی اولا دسے س قدر زیادہ حجت ہوتی ہے اس بنا پر تو نے ماں باپ کو بیت کم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولا دکی خدمت کیا کریں (کہ وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے خدمت کرنے پرخود ہی مجبور ہیں) اور آپ کو معلوم ہے کہ اولا دولا والدین کی نافر مانی بھی کرتی ہے اس لیے آپ نے اولا دہی کو والدین کی فر ما نبر داری کی رغبت

دلائی۔اےاللہ میرابیٹا ہے والدین کا اس قدر خدمت گذار تھاجس قدر والدین اپنی اولا دکے ہوتے ہیں تو میری طرف ہے تو اس کو بہتر جز ااور رحمت عطا فر ما اور اس کو سرور اور تازگ سے ہمکنار کر۔ یہ کن کر اس سے ایک اعرابی نے کہا بہت اچھی دعا ہے جو تو نے اس کے لیے کی اگر تو اس کو بے فائدہ گریہ و بکا سے آلودہ نہ کر دیتی تو اس نے جواب دیا کہ مجبور یوں پر اختیاری افعال کا تھم جاری نہیں ہوا کر تا اور میرا گریہ و بکا کو بند کر دینے پر قادر ہونا غیر ممکن تھا اور اس سے رک جانا میری قدرت سے باہر تھا اور اللہ اپنے فضل سے میرا عذر قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس برزگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ اَضْطُرٌ عَنْدُ رَبَاغٍ وَّلاً عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُودٌ رَّحِیْدٌ ﴾ بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ اَضْطُرٌ عَنْدُ رَبَاغٍ وَّلاً عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُودٌ رَّحِیْدٌ ﴾ زرجہ کی تو اس پرکوئی گناہ نہیں (ترجمہ) تو جو شخص بے اختیار ہوجائے بغیر سرکشی اور صد سے گذر جانے کو اس پرکوئی گناہ نہیں بیشک اللہ مغفر ہے کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

(۵۷۹) ابوالحن مدائن نے ذکر کیا کہ ایک دن عمران بن حطان اپنی بیوی کے پاس آیا اور عمران بہت بھدااور پستہ قد تھا اور وہ سنگار کے بیٹھی تھی اور ایک خوبصورت عورت تھی جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے کہا کہ واللہ اس مج کے وقت تو بہت پیاری و کھائی دے رہی ہے تو اس نے کہا بشارت ہو میں اور تو دونوں جنتی بیاری و کھائی دے رہی ہے تو اس نے کہا بشارت ہو میں اور تو دونوں جنتی بین اس نے کہا یہ مجتھے کہاں سے معلوم ہوگیا تو اس نے کہا اس لیے کہ مجتھے بھی جورت ملی اس پر تو نے اللہ کا شکر کیا اور میں تجھ جیسے کے ساتھ مبتلا ہوئی تو میں نے صبر کیا اور صابر اور شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔

( + ۵۸ ) مصنف فرماتے ہیں کہ عمران بن حطان ایک خارجی تھا اور اسی خبیث نے حضرت علی اللہ علی معالیہ ملحق اللہ علی ملحق اللہ ملحق اللہ

یا ضوبة من تقی ما ارادبها الا لیبلغ من ذی العوش رضوانا (ترجمه)ایک مقدمی کی کی الله صاحب عرش کی رضا ایک مقدمی کی کی الله صاحب عرش کی رضا در اسلامی مناسل کی الله صاحب عرش کی رضا

انی لا ذکرہ یوماً فاحسبهٔ کم اوفی البریة عند الله میزانا (ترجمہ) میں جباس کویاد کرتا ہوں کرتا ہوں کہاس کا کمل اللہ کی تمام کلوق سے زیادہ وزن میں بھاری ہے۔

اکرم بقوم بطون الارض اقبرُهُم الله بخلطوا دینهم بغیا و عُدوانا (ترجم) کسی بزرگ و م تی جن کی تجاوت اور سرکش (ترجمه) کسی بزرگ و م تی جن کی تجاوت اور سرکش

جب برابیات قاضی ابوالطیب طبری کو پنچ توانهول نے فی البدیه اسکے جواب میں براشعار کہے:

انبی لا برامما انت قائلۂ اللہ علی ابن ملجم ن الملعون بهتانا
(ترجمه) میں اس جموٹ اور غلطرائے ہے جس کا تو ابن ملجم لمعون کے تن میں قائل ہے بیزاری کا ظہار کرتا ہوں۔

انبی لا ذکرہ یومًا فالعنه اللہ دینا و العن عمراناً و حَطانا
(ترجمہ) میں جس دن اس کویاد کرتا ہوں تو اس پرلعنت بھیجا ہوں دین بجھ کراور عمران پران پر بھی لعنت بھیجا ہوں اور

عليك ثم عليه الدهر متصلاً الله الله اسوارً اوامِلاناً (رجمه) تجهيراوراس يرريتي دنياتك لكاتار فداك كنتيس پيشيده طور پراور ظاهرطور پر برخي رئيس-

ر رہیں) پھر پر وروں کو بات کا باور دوں کی پیر میں دور دو بار میں بات کے اور میں کا اللہ کا بات ہے اور میں کا ا تم لوگ دوز خ کے کتے ہواس پر شریعت کی نص وار د ہوئی ہے سے بالکل کھلی ہوئی بات ہے اور بدلائل ثابت۔

ی با ابوالطیب نے رسول الله مُثَاثِیَّةِ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ کیا کہ خارجی لوگ دوزخ کے لئے ہیں۔ لتے ہیں۔

ے ہیں۔
(۵۸۱) آخق بن ابراہیم موسلی نے بیان کیا کہ مجھے ابوالمشیع نے بیدواقعہ سنایا کہ کثیر نے عزہ کی جہتو میں ایک سفر کیا اور اس کے ساتھ ایک پانی کا مشکیزہ تھا جب اس پر بیاس کا غلبہ ہوا تو اس نے مشکیزہ تھولا دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا (اب اس کو پانی کی حلاق ہوئی) تو دور سے اسے آگ کی روشی محسوس ہوئی تو ادھر کا قصد کیا تو اس نے دیکھا کہ اس آگ کے قریب ایک سائبان ہے جس کی چہار دیواری میں ایک بوڑھی عورت ملی اس نے کثیر سے کہا تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں کثیر ہوں۔ کہنے گی کہ مجھے تو تجھے سے ملنے کی تمنا کا باعث میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے کہنا کہ باعث عیں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے کہنا کہ باعث کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کہ باید میں تھی جھے کو دکھلا دیا۔ کثیر نے کہا کہ مجھ سے ملنے کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کہ باید پیشر تھا کہا کہ جھ سے ملنے کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کہا کہا یہ پیس کے:

سنولیكِ عرفا ان اردت وصالنا ثه و نحن لتلك الحاجبیة اوصل (ترجمه) ہم تجھ سے رسم محبت تو كر سكتے ہيں اگر تو ہم سے وصال كا ارادہ ركھتی ہے اور ہم تو در هیقت سب سے زیادہ وصال کی خواہش اسی حاجبیہ سے رکھتے ہیں كثیر نے کہا ہاں میرے ہی ہیں۔ بولی تونے اس طرح كيوں نہ كہا جيسا كہ تیرے سردار جمیل نے کہا تھا:

یا رُبَّ مارضة علینا وصلها این بالجد تخلطه بقول الهاذل (ترجمه) بهتی عورتین گُوشش کے ساتھ اپنے سے وصال کے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہنمی نداق ہے مخلوط کرکے (اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں)

فاجبتُها بالقول بَعد تأمَّل الله حُبِّي بنينةَ عن وصالك شاغلي تومين تامل كے بعدان كے جواب ميں بيكہتا ہوں كه تير بے وصال سے جوشے مانع ہے وہ بثينه كى محبت ہے۔

لو کان فی قلبی کفدر قُلامة الله فضلا لغیرك ما اتنك رسائِلی (ترجمه)(اے بٹینه) اگر میرے دل میں ایک ناخن کے برابر بھی تیرے نیمر کے لیے گنجائش ہوتی تو میرے پیغامات (محبت) تیرے یاس نہ آتے۔

کثیر کہتا ہے میں نے کہا یہ قصہ چھوڑ اور مجھے پانی بلا دے اس نے کہا واللہ میں تجھے پانی نہیں بلا عمق۔ میں نے کہا تجھ پرافسوں ہے بیاس مجھے ستارہی ہے۔ بولی کہ بثینہ نوحہ کر لے اگر میں طمع سے اپنے پاس سے پانی کا ایک قطرہ بھی روکوں۔ یہن کر کثیر نے پھر کوئی بات نہ کی اور اس کی صرف یہی کوشش ہوئی کہ اپنی سواری پر چڑھ گیا اور پانی کی جبتو میں چل دیا اور نصف دن سے یانی تک نہ بہنچ سکا اور پیاس اس کو مارے ڈالتی تھی۔

(۵۸۲) ذوالرمه کوفه پنچاتو دوران سفر میں جب که وہ اپنے اصیل گھوڑ نے پر سوار کوفہ کی ایک سڑک پر جار ہاتھا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی دیکھی جوایک گھر کے درواز نے پر کھڑی تھی تو وہ اس کو بہت پیاری معلوم ہوئی اور اس کے دل میں اترگئی تو وہ اس کے قریب پہنچا اور کہا اے لڑکی مجھے پانی پلاد ہے تو وہ اسکے پاس ایک برتن میں پانی لائی جواس نے بیا پھرا سکے ساتھ کچھ چھٹر کا ارادہ کیا اور چاہا کہ میہ کچھ بولے تو کہا الے لڑکی تیرا پانی بہت ہی گرم تھا تو اس نے کہا اگر (آپ مجھ سے بات کرنا) چاہتے ہیں تو آپ کے اشعار کے عیوب میں آپ کے سامنے بیان کردوں اور اپنے پانی کے گرم اور ٹھنڈا ہونے کا قصہ ایک طرف ڈالوں ۔ تو اس نے کہا اور میرا کونسا شعر ہے جس میں عیب ہے تو لڑکی نے کہا کیا آپ ذوالر مہنیں ہیں۔ ذوالرمہ نے کہا بیشک ۔ پھر بولی:

فانت الذی شبّهت عنزًا بقفرة الله ذنب فوق استها أمَّ سالم (ترجمه) تووه ہے جس نے (اپی محبوبہ) امّ سالم کوایک بکری ہے تثبید دی جو چیٹیل میدان میں کھڑی ہو۔اس کے سرین پردم بھی لگی ہوئی ہے۔

جعلت لھا قرنین فوق جبینھا اللہ وطیسین مسودّین مثل المحاجم (ترجمہ) تونے اس کے لیے دوسینگ بھی تجویز کردیئے جواس کی پیشانی پر لگے ہوئے ہیں اور دوسیاہ رنگ چیزیں بالکل کالی جیسے پیٹکیس ہوتی ہیں۔

و ساقین ان یستمکنا منك یتر کا نه بجلدك یا غیلان مثل الماثم (ترجمه) اور (اس کے لیے) ایسی دوساق (بھی تجویز کردی ہیں) کہا گروہ تیرے دولتیاں جما و بے توا ہے مست تیری کھال کوالی کر چھوڑ ہے جیسے کسی سز امیس (مجروم) کی ہو جاتی ہے۔ ایا ظبیة الوعساء بین جلاجل اور نقاء کے درمیان والی سبزہ زار کی ہرنی (تیرے تول: ایاظبیة الوساء بین جلاجل والنقاء میں) تو ہے یاام سالم ۔ ذوالرمہ نے کہا میں تجھے خدا کی شم دیتا ہوں تو یہ میرا گھوڑا مع اس کے سب سامان کے لے لے مگر اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اور گھوڑ ہے سے از کراس کواس لڑکی کی طرف بڑھا دیا اور رخصت ہونے کے لیے چلنے لگا تو اس نے اس کو

(۵۸۳) زہیر بن حسن مولی رہیج بن یونس سے مروی ہے کہ جاج ولید ابن عبد الملک سے ملنے آیا۔اس کے (مسجد میں) دور کعت پڑھیں۔ واپسی کے بعد ولید سوار ہو گیا تو جاج اس کے سامنے پیدل ہو گیا۔اس سے ولیدنے کہا اے ابو محمد تم بھی سوار ہو جاؤ۔ تو جاج نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دیجئے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (گرست ہور ہا ہوں المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دیجئے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (گرست ہور ہا ہوں

المالف علميه المالف پیدل چلنے سے ستی رفع ہوگی۔ست اس لیے ہوا) کیونکہ ابن الزبیر اور ابن الاشعث نے مجھے جہاد ہے طویل عرصہ تک رو کے رکھا۔ مگر ولیدنے اس کو حکم دیا کہ سوار ہوجائے تو سوار ہو گیا اور ولید کے ساتھ تخلیہ میں داخل ہو گیا تو ایسے وقت میں جبکہ جاج با تیں کر رہا تھا کہ میں نے اہل عراق کے ساتھ بیکیا اور وہ کیا ایک جاربیآئی اوراس نے ولید سے (علیحد کی میں) کچھ کہا اور چلی گئی تو ولیدنے کہاا ہا ابومحد کیا آپ کومعلوم ہے کہ جاریہ نے کیا کہا؟ حجاج نے کہانہیں۔ولید نے کہااس نے بیکہاتھا کہ مجھے آپ کے پاس ام النبیین بنت عبدالعزیز بن مروان نے بھیجا ہے كرآپ كى ہم نشینی اس اعرابی كے ساتھ اس حال میں كەپداعرابی سلح ہے اورآپ (بغیرزرہ) سادے کیڑوں میں ہیں خطرناک ہے تو میں نے اس کے پاس بیکہلا بھیجا کہ وہ حجاج بن بوسف ہے تو اس نے اس کو کیکیا دیا اور اس نے بیکہا کہ واللہ اگر تمہارے ساتھ خلوت میں ملک الموت ہوتا تو میں برنبت جاج سے تخلیہ کے اس کو پسند کرتی۔ بیدوہ مخص ہے جس نے اللہ کے محبوب بندول کواوراس کے مطیع لوگول کوتل کیاظلم اور جور سے تو جاج نے کہا اے امیر المؤمنین!عورت صرف ایک کلی ہے اور کوئی محاسبہ کرنے والا افسر نہیں ہے اسپنے اسرار پران کو مطلع نہیں کرنا جا ہے اوران سے ہم بستری سے زائد کام نہ لینا جا ہے اور ہرگز ان کے ساتھ چھوٹے اور ذکیل بن کر مجالت نہ کرنی جا ہیے پھر اٹھ کر چلا گیا۔ولیدنے ام النبیین کے پاس جا کر جاج کی پوری گفتگو سادی۔ام النبیین نے کہامیں چاہتی ہوں کہ آ پاس کو تھم دیں کہ وہ جھ کوسلام کرنے کے لیے آئے۔ پھر میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی اس کی اطلاع آپ کو ہو جائے گی۔ دوسرے دن جاج ولید کے یاس پہنچا۔ولید نے کہاام النبیین کے پاس جاؤ۔ جاج نے کہااے امیرالمؤمنین مجھےاس سےمعاف رکھےولیدنے کہاایا ہی کرنا ہوگا۔ چنانچہ تجاج اس کے پاس پہنچاتو بہت دریتک اس کومنتظر رکھا پھراس کواجازت دی (جب وہ حاضر ہوگیا) تو اس ہے کہا کہ اے جاج تو فخر کرتا ہے امیر المؤمنین کے سامنے ابن الزبیر اور ابن الا شعث کے قبل پر ۔ یادر کھ خدا کی قتم اگر تو علم الہی میں اس کی بدترین مخلوق نه ہوتا تو تجھ کووہ ذات الطاقین (یعنی حضرت اسماعً) کے بیٹے اور رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْظِيمُ کے خاص مقرب صحابی (زبیرٌ بن العوام) کے بیٹے اور الا شعث كے قتل ميں مبتلا نه كرتا۔ ميں قتم كھا كركہتى ہوں تيرے اوپر نخوت كا جنون سوار ہو گيا يہاں تك كرتو چلانے لگا اور تجھ ير ہڑك مسلط ہوگئي يہاں تك كرتو بھو تكنے لگا (اس وقت كو بھول

گیا)اگرامپرالمؤمنین اہل یمن میں منادی نہ کرادیتے جب کہ تو سخت تنگ حالی میں پھنس چکا تھا اور تیرے اویران لوگوں کے نیزوں کے سائے رہ چکے تھے اوران کے بالمقابل آ کر حملہ کرنے والے تجھ پرغالب آیا جا ہے تھے تو تو قید ہو چکا تھا اور وہ چیز جس میں تیری آئے تھیں گی ہوئی ہیں کاے دی گئی ہوتی ( یعنی سر ) اور اس بنا پرامیر المؤمنین کی خواتین نے اپنی چوٹیوں سے خوشبوؤں کو بھی جھاڑ کر دے ڈالا اوران کو بکوا دیا تھا امیر المؤمنین کے مددگاروں کی مالی امداد کے لیے اور یہ جوتو نے امیر المؤمنین کواشارہ کیا ہےان کولذت سے منقطع ہونے اورا پنی خواتین سے صرف حاجت روائی کی حد تک تعلق رکھنے کی طرف تو اگر وہ عورتیں (حسن صورت اورحسن سیرت میں ) مثل امیر المؤمنین کے ہوں اور ان سے کشادہ ولی کامعاملہ کیا جائے (توبالکل بدیہی بات ہے) کہ تیری بات امیر المؤمنین کے لیے قابل قبول ہوہی نہیں عتی اورا گروہ عورتیں اس درجہ کی ہول جن سے کشادہ دلی کاتعلق رکھا جائے جس درجہ کی تیری غیر مخنون ماں تھی جس کی حرارے غرنیویہ ( لینی مزاج کی اصلی حرارت طبعی )ضعیف اور صورت مکر وہ تھی جیسی عورت سے تعلق کے نتیجہ میں پیرا ہوا تھا تو اے کمینے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت ہی مناسب ہے کہ تیری بات مان کی جائے۔خداات قبل کرے جو کہتا ہے ( یعنی کسی شاعر نے کیا اچھا کہا۔ ایسے جملوں سے بدعا مقصورتهیں ہوتی):

اسدٌ على وى فى الحروب نعامة الله فتخاء تنفر من صفير الصافر (ترجمه) ميرے اوپرشير بن گيا اورارُ ائيوں ميں ڈرپھوک شتر مرغ جوسيٹی بجانے والوں کی سیٹی سے بھی بھاگ جائے۔

ھلا برزت اللی غزالةً فی الوغا ☆ و قد کان قلبك فی جناحی طائر (ترجمہ) کیوں نہیں سامنے آیا تو لڑائی میں غزالہ کے تیراحال بیتھا کہ تیرادل پرند کے بازوؤں میں تھا(اُڑکرفرارہونے پرتیار)

غزالدایک خارجی هبیب بن یزید کی بیوی تھی جو بہت بہادرتھی اس نے کوفہ فتح کرلیا تھا جاج اس سے شکست کھا کر بھا گا تھا۔

پھراس نے اپنی باندی کو تھم دیا اور اس نے جاج کوقص سے نکال دیا۔ جب وہ ولید کے

🕡 قائل كا نام عمران بن فخطان السد وى ہے۔مترجم

پاس آیا تواس سے دلیدنے پوچھاا ہے ابومحد وہاں کیا پیش آیا؟ تو حجاج نے کہاا ہے امیر المؤمنین خداکی قسم وہ خاموش ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے (اس حال کو پہنچادیا) کہ زمین کاشکم مجھے اچھا معلوم ہونے لگاس کی پیٹھ سے ۔ولیدنے کہا کہ وہ عبدالعزیز کی بیٹی ہے۔

(۵۸۴) ابن السكيت نے بيان كيا كەمجەر بن عبدالله بن طاہر نے مج كا اراده كرليا تو اس كى ايك كنير نے جوشاعره تھى تكل كرديكھا تو جب سفر كى پورى تيارى كامشاہده كيا تو وہ رونے لگى اس برمجەر بن عبداللہ نے كہا:

دمعهٔ کاللؤلوا الرطبِ المحلي الخدا الاسيل (ترجمه)اس كة نوتاز موتول كي طرح بن كتالي رضارير

هطلت فی ساعة البینِ ثم من الطرف الكحیل (ترجمه)لگاتار بہنے گےجدائی کے وقت سرمگیس آئکھے۔

پر محدین عبدالله بن طاہر نے اس سے کہا کہ اس پر شعرا گاؤ تو اس نے کہا:

حين هم القمر البا أله هر عنا بالافول (ترجمه)جب (سبستارول سناور)روشن جاند ني بم سي جين كااراده كيا-

الرّحيل

ر رجمہ) جب (سب ساروں سے زیادہ) روس چاندے، م سے پھیے کا ارادہ لیا۔ انما یفتضح العشاق ☆ فی وقت

(ترجمه)عاشق تو کوچ کے وقت ہی رسوا ہوا کرتے ہیں۔

دوتومیں نے بیشعر کہا:

کانة حد مرمُوق یقبّلة ﴿ فع الحبیب و قد ابدی به حجلا (ترجمه) گویا وه (گلاب کا پھول) اس کا رخسار ہے جس پر دز دیدہ نگاہ ڈالی جاتی ہے (یعنی محبوب) جس کوچا ہے والا کا منہ چوم رہا ہے اور اس رخسار پر شرمندگی (کی وجہ) سے سرخی چھا گئی پھراس کنیز نے بیشعر کہا:

کانّهٔ لونُ حدّی حین یدفعنی الله کف الرشید الامریوجب العسالا (ترجمه) گویاده میر درخسارکارنگ ہے جب جمحے رشید کی تھیلی نے دبالیا ہوا پیے امر کے لیے جوموجب عسل ہوتا ہے قورشید نے کہاا مفضل الھواور باہر جاؤ کیونکہ اس چنچل نے ہم کو بیجان میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پردہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پردہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ رکاب ہوا جب ہم ضربہ پنچے تو میں دیکھا ہوں کہ کنارہ وادی پرایک لڑی ہے اور اس کے سامنے رکاب ہوا جب ہم ضربہ پنچے تو میں دیکھا ہوں کہ کنارہ وادی پرایک لڑی ہے اور اس کے سامنے اس کا پیالہ ہے اور وہ یہ کہدر ہی ہے:

طحنتناطوا حن الاعوام الله ورمتنا نوائب الایکام (ترجمہ)زمانوںکی چکیوں نے ہم کو پیس ڈالداوراتیا م کی ختیوں نے ہمارے تیرمارے۔

فاتینا کمو نمدُّ اکفًا الله لفضالات زادکم والطعام (ترجمه) ہم تبہارے سامنے اپن ہتھیایاں تبہارے یج کھیج زادِراہ اور کھانے کے لیے پیاررہے ہیں۔

فاطبوا الاجر والمثوبة فينا الله الزائرون بيت الحرام (ترجمه) توجمارى المادس اجراورثواب حاصل كرواك بيت الله كي زيارت كرف والو

من رانبی فقد رانبی و رحلبی الله فارحمُوا غربتی و ذل مقامی (رَجمه) جس نے مجھے دکھ لیا تو میری غربت اور پستی مقام پر رحم کرو۔ اور پستی مقام پر رحم کرو۔

اصمعی کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر امیر المؤمنین کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کنارہ وادی پر
ایک لڑکی ہے اور اس کے وہ اشعار سائے تو بہت پہند کیے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین میں
اس کو آپ کے پاس لاتا ہوں۔ فر مایا نہیں بلکہ ہم خود اس کی طرف جا کیں گے چنا نچہ امیر
المؤمنین اس کے پاس جا کر کھڑے ہوگئے۔ میں نے اس سے کہا جواشعار تو پڑھ رہی تھی وہ سنا تو
اس نے سنائے اور ہارون سے مرعوب نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اے مسرور اس کے
پیالے کو دینار سے بھر دے (مسرور غلام کا نام تھا) مسرور نے اس کو اتنا بھر دیا کہ پیالے کے
وائیں بائیں سے دینار باہر آگرے۔
وائیں بائیں سے دینار باہر آگرے۔

سے پین آیا تھا جے کے لیے گیا تو اس دوران میں کہ میں کعبہ کا طواف کرر ہاتھا میری نظرایک اڑی پر پڑی جواپنے موزوں قد وقامت اور تناسب اعضاء کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت تھی اور وہ کعبے کے بردہ پکڑے ہوئے کہدری تھی"اے میرے معبوداے میرے آقا! میں آپ کی غریب بندی ہوں اور آپ کی مختاج بھارن ہوں۔میری گریدوزاری آپ سے پوشیدہ نہیں اور میری بدحالی آپ سے چھپی ہوئی نہیں محتا جگی نے میرایردہ تو ڑااور فاقد نے میرانقاب ہٹا دیا۔ تو میں نے چہرہ کھول لیا جوزات کے وقت پڑمردہ اور سوال کے وقت ذکیل ہوتا ہے تم ہے آپ کی عزت کی سوال کا دور اییا در از ہو گیا کہ اب اسے نہ اینے دور غنا کی آبرواس سے مانع ہوتی ہے اور نہوہ آبروئے حیاسوال سے بچاسکتی ہے جن کورزق عطاکیا گیا ہے ان کی تھیلئیں میرے حق میں بے حس وحرکت ہو کئیں اور صاحب اخلاق لوگوں کے سینے میرے لیے تنگ ہو گئے تو جس نے مجھے محروم رکھا میں اس کو ملامت نہیں کرتی اور جس شخص نے مجھے کچھ دیا میں اس کو بہتر جزا وینے کے لیے آپ کے اور آپ کی رحمت کے سپر دکرتی ہوں اور آپ ارجم الراحمین ہیں۔" تو میں اس کے قریب گیا اور اس کو پھھ دیا چر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس غاندان کی ہیں تواس نے کہا آپ مجھمعلوم کرنے کے دریےنہ ہوں۔ من قلّ ما له و ذهب رجاله كيف يكون حالة (جس كے پاس نمال باقى رہے اور نماس كے اقارب باقى رہيں اس كاكيا حال موكا)اس كے بعداس نے بياشعار براھے:

بعض بنات الرجال ابرزها الدهر لما قد تری و اخرجها (ترجمه) بعض (صاحب عزوجاه) اوگول کی بیٹیول کوزمانہ (کے انقلاب) نے ظاہر کردیا اور پردہ سے باہر کر

ویاجس سبے کتم دیکھرہے ہو۔ ابوزھا من جلیل نعمتھا تھ فابتزھا ملکھا وا اجوجھا (ترجمہ) زمانہ نے ان کو نکال دیا (یعن محروم کردیا) ان کو بری بری نعتوں سے اور ان کی دولت مملوک چھین لی اور ان کوئتاج کردیا۔

و طالما کانت العیون اذا ایم ماخوجت تستشف هو دجها (رترجمه) اور بهت زمانه تک (ایما بوتار م) که جب (ان کی سواری) تکای تو عام نظرین ان کے کباوے کوغور کیمی تھیں۔

یکھی تھیں

ان كان قد ساء ها و احزنها الله فطالما سرها وابهجها (رقم الرقم) الراق ن ان كان قد ساء ها وابهجها (رقم الرقم الرقم

(بھی) پنچائی تھی۔ الحمد للله رُبَّ مُعسَرَةٍ ﴿ قد ضمن الله ان يفرّجها (ترجمہ) الله کاشکر ہے بہت مفلس عورتیں ہیں کہ اللہ تعالی اس بات کا ضامن ہے کہ ان کو کشائش دے دے ) این اشیطمی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر سوال کیا تو اس نے کہا کہ وہ حضرت حسین بن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولا دمیں سے ہے۔

(۵۸۸) مروی ہے کہ کیشرعزہ کی جمیل سے ملاقات ہوئی تو کیشر نے اس سے پوچھا کہ بٹینہ سے تہماری ملاقات کب ہوا کرتی ہے۔ جمیل نے کہا کہ مجھ سے اس کی ملاقات شروع سال سے جب کہ دوہ وادی دوم میں کیڑے دھورہی تھی اب تک نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیشر نے کہا کیا تم چاہتے ہوکہ میں آج رات اس سے تمہاری ملاقات کرادوں۔ جمیل نے کہا ضرور! تو فوراً کیشر چاہتے ہوکہ میں آج رات اس کو دیکھ کر بٹینہ کے والد نے کہا اے کیشر کیا بات ہے تم فوراً واپس آگئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم ہمارے پاس نہیں بیٹھے تھے؟ کیشر نے کہا بیشک! لیکن چندا بیات مجھے یادا گئے جو میں نے عزہ کے حق میں کے تھاس نے کہا وہ کیا کہے تھوت کیشر نے کہا:

فقلت لھا یا عزارُسل صّاحبِی این علی باب داری والرسول مو کّل (ترجمہ) تو میں نے اس سے کہا کہاے عزہ میں اپنے دوست کو بھیجا ہوں اپنے گھر کے دروازے پراور قاصد نہ دارہ ہتا ہے۔

اما تذکرین العهد یوم لقیتکم الله باسفل وادی الدوم والثوب یغسل (ترجمه) کیا تجھے وہ زمانہ یادہ ہیں جس دن میں نے تجھ سے ملاقات کی تھی وادی دوم کے نیچے والے مقام پر جب کپڑے دھوئے جارہے تھے تو بٹینہ نے زور سے کہا'' دور ہوجا'' تو بٹینہ کے باپ نے کہاا کے بٹینہ کیابات ہوئی تجھے کیوں جوش آیا۔اس نے کہاا کی کا ہمیشہ ہمارے یہاں بہاڑ کے پیچھے سے رات کواور دو پہر کو آجا تا ہے (اس کودھمکارہی تھی) پھر کثیر والیس لوٹ کر جمیل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بٹینہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس پہاڑ کے پیچھے تم سے رات میں اور دو پہر کے وقت ملے گی۔ابتم جب چا ہواس سے ملاقات کر لو۔

(۵۸۹) مؤلف کہتے ہیں کہ ایسی ہی چالا کی کی بید کا بیت منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس ایک اعرابی نے اپنے غلام کواس لیے بھیجا کہ وہ اس سے ملاقات کی جگہ مقرر کرانا چا ہتا تھا۔غلام نے جاکر عورت کو پیغام پہنچا دیا اسکو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ آپس کے اقرار پر غلام کو مطلع کر بے قو عورت نے اسکو یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر میں نے مجھے پکڑلیا تو میں تیرا کان اتنا سخت مروڑوں گی کہ تو اس سے رو پڑے گا اور اس درخت سے جاکر سہارا لے گا اور عشاکے وقت تک تجھ پرغشی طاری رہ کی ۔غلام اس بات کا مطلب پچھ بھی نہ مجھا اور اپنے مالک کے پاس واپس جاکر اسکی بات اس نے نقل کر دی وہ مجھ گیا کہ اس نے اس سے درخت کے نیچ عشاکے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔

زنقل کر دی وہ مجھ گیا کہ اس نے اس سے درخت کے نیچ عشاکے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔

(• ۵۹ کی) صولی کہتے ہیں کہ میں نے مبر دسے سناوہ کہتے تھے کہ ہم مازنی کے پاس موجود تھے کہ ان کے پاس ایک اعرابی عورت آئی جوان سے خود داری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی اور وہ اس کو دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو صبح بخیر رکھے۔ اے ابوعثان کیا ریتوں میں پچھڑی کی آگی ؟ دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو صبح بخیر رکھے۔ اے ابوعثان کیا ریتوں میں پچھڑی کی آگی ؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ اس کولائے گا۔تو کہنے گی

تعلمنَّ انبی والذی حج القوم الله لو لا خیال طارق عند النوم ( (ترجمه) ضرور بچھ لیج که میں تم ہے اس (کعبه) کی جس کا قوم قج کرتی ہے اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہ نیند کے وقت (آپکا) خیال چھا بی مارےگا۔

والشوق من ذكراك ما جئت اليَوْم

(ترجمہ) اور آپ کی یاد سے شوق (ملاقات) ستائے گا تو پس آج ند آتی۔ تومازنی نے کہا خداائے تل کردے کس قدر جالاک عورت ہے۔ میزے پاس طلب عطیہ کے لیے آئی۔ جب دیکھا کہ پچھنییں ہے تو ہم پراحسان دھرگی کہ بس ملنے ہی آئی تھی۔

(۵۹۱) اسمعیل بن حماد بن الی حنیفه بینید نے بیان کیا کہ میرے سامنے اس عورت کے مانند
کوئی نہیں آیا جوایک مرتبہ آئی تھی اور اس نے کہا اے قاضی میرے چیا کے بیٹے نے میرا نکا ح
اس شخص سے کر دیا اور میں نہیں جانی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کور دکر دیا۔ میں نے
کہا اور تو نے کب رد کیا جواب دیا جس وقت مجھے علم ہوا۔ میں نے کہا اور کب علم ہوا تو بولی کہ
جس وقت میں نے اس کور دکیا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیا تھی۔
جس وقت میں نے اس کور دکیا۔ میں مے مروی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ

موی بن آخق کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھاجاتا تھا۔ایک مرتبہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ اے قاضی آپ کیلئے جائز نہیں کہ آپ دو آ دمیوں کے مابین کوئی فیصلہ بحالت عصر کریں۔انہوں نے کہا کیوں تو اس نے کہا اسلئے کہ بی نے فرمایا: ((یقضی القاضی بین اثنین و ہُو عضبان)) (کوئی قاضی دو (متحاصمین) کے مابین غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے) تو انہوں نے بسم کیا۔ (کوئی قاضی دو (متحاصمین) کے مابین غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے ہیں کہ ایک دن سے مالی بن عبدالملک نے جب کہ شعراء ان کے پاس حاضر سے کہا کہ میں نے ایک مصرعہ موزوں کیا ہے اس کو پورا بیت بناؤاور کہا: یو و ح اذا راحوا و یغدو اذا غدوا (وہ شام کے موت آتے ہیں اور وہ سویرے آتا ہے جب وہ لوگ اس کو فرز دی ۔اس نے کہا آپ نے کیا کہا تھا۔سلیمان نے سادیا تو اس نے فوراً کہاؤ عمّا قلیل اس کو فرد کے والا یغدو (اور عقریب ایسا ہوگا کہ نہ شام کوچل سکے گااور نہ جوکو)

مَا سَلَمِ الظبی علی حسنه ﴿ كلاولا البدر الذی يُوصف (رَجمه) (ابو) برنی بھی اپنے من پرسالم ندرہ کی برگز نہیں اور نہ چاندی کی جاتی ہے۔ الظبی فیه حلس بین ﴿ والبدرِ فیه کلف یُعرّف (رَجمه) کیونکه برنی میں ناک بیٹی بونا کھلی بات ہے اور عیا ندمیں جو جھائیاں ہیں وہ بھی صاف نظر آتی ہیں۔ اس کی بلاغت نے رشید کو جران کر دیا اس کو خرید لیا اور اس کو مرتبہ تقرب بخشا اور وہ

تمام كنيروں سے زيادہ اس كى مجالس ميں حصد ليتى تھى۔ ( 690 ) جاحظ نے بيان كيا كہ ميں نے اشكر ميں ايك بہت للجے قدكى عورت كوديكھا اور ہم كھانے پر بيٹھے تھے۔ ميں نے اس كو چھيڑنے كے ارادے سے "اتر آ ہمارے ساتھ كھانا

کھائے'' (گویا اس کا جسم ایک لمبی سیر ھی ہے جس پر کوئی عورت چڑھی ہوئی ہے) اس نے جواب دیا کہ تو ہی بلند ہوجا (اے اسفل درجہ کے خض) یہاں تک کہ تو دنیا کود کیھے لے۔

(۵۹۲) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ایک خوبصورت عورت کودیکھا تو میں نے اس سے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ تو میں نے کہا کیا تو مجھے اجازت دے گی کہ تیرے جمراسود کو بوسہ دول (رخسار کا تل مراد ہے) اس نے کہا نہیں بغیر زاد وراحلہ ایسانہیں ہوسکتا (جج بغیر سفر کے مصارف اور سواری پر قدرت کے فرض نہیں ہوتا اسی طرح یہ بھی بغیراداء مہر و ذکاح شری حرام ہے)

مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حکایت ہم سے ایک دوسری نوعیت کے ساتھ بھی روایت کی گئ ہے کہ جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد کے بازار نخاسہ میں ایک جاریہ یعنی کنیز کود یکھا جس پر آواز لگائی جارہی تھی اوراس کے رخسار پر ایک تل تھا تو میں نے اس کو بلایا اوراس سے بات چیت شروع کی۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا مکہ تو میں نے کہا اللہ اکبر! جج قریب ہوگیا کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے الگ رہوکیا تم نے اللہ تعالی کا ارشاد نہیں سنالم تکو نوا بلیغیہ اللہ بیشیق الانفس (تم اس

(۵۹۷) اصمعی نے بیان کیا کہ منصور کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا تو اس نے ہاتھ کا شنے کا تھر کا شنے کا تھر کا سنے کا تھر کا سنے کا تھر کا سنے ہاتھ کا سنے کا تھر کا سنے بیشعر عرض کیے:

یدی یا امیر المؤمنین اعیدها این بحقوبك من عار علیها یشینها (ترجمه) اے امیر المؤمنین میں اپنیا آتھ كے بارے میں فریادری چاہتا ہوں اس كاعیب دار ہونا میرے ليے موجب نگ دعار ہوگا۔

فلا خیو فی الدنیا و لا فی نعیمها الله اذا ما شمال فارقتها یمینها (ترجمه) پھرندونیا میس میرے لیے خیر باقی رہے گی اور نداس کی لذات میں جبکہ بایاں ہاتھاس کے دائیں ہاتھ سے جدا ہو جائے گا) منصور نے کہا اے غلام قطع کر بیسز اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے اور ایباحق ہے اللہ کے حقوق میں سے جس کو معطل کرنے کی کوئی صورت نہیں چورکی ماں کہنے گئی ہائے میرا ایک ہی ہے اور میرا یہی محنت کرنے والا ہے اور یہی کمانے والا ہے۔منصور نے کہا بہ تیرا ایک بھر ین ہے اور میرا یہی محنت کرنے والا اور بدترین کمائی کرنے والا

(تو بدترین سزاہی کامستحق ہے) اے غلام قطع کر۔ پھر چور کی ماں نے کہااے امیر المؤمنین کیا آپ کے پچھالیے گناہ ہیں کہ آپ اللہ سے ان کی مغفرت طلب کیا کرتے ہیں؟ منصور نے کہا کیوں نہیں تو اس نے کہا کہ اس کو مجھے بخش دیجتے اور اس گناہ کو بھی ان گناہوں میں شامل کر لیجئے جن کی آپ اللہ ہے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔

اور آیک روایت ہم کویہ پنچی کہ عبد الملک بن مروان کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا اور گواہی ہے اس پر چوری ثابت ہو گئی تو اس نے وہ (فدکورہ بالا) شعر پڑھے اور اس کی ماں نے بیہ گفتگو کی تھی اور اس پر عبد الملک نے تھم دیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔

(۵۹۸) تعلب نے ابن الاعرابی سے بیشعرروایت کیا:

وسائلة عن ركب حسان كُلّهم الم ليبلغ حسان إلى زيد سُوْالها (ترجمه) اورايك سوال كرنے والى ہے حسان كِتمام قافلہ سے تاكہ حسان ابن زيدكواس كے سوال كی خبر ہوجائے ابن الاعرابی نے كہا حقیقت بیتی كہ وہ حسان سے محبت كرتی تھی تواس نے بيكر وہ سمجھا كہ سوال ميں اس كی ذات كو مخصوص كر بے تواس نے سار بے قافلوں كا سوال كيا جس سے بينتيج نكل آيا كہ حسان كی ذات ہی مقصود ہے۔

( 999 ) ہارون بن عبراللہ بن المامون نے ذکر کیا کہ جب خیزران مہدی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے خیزران مہدی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے خیزران سے کہاواللہ الے لڑکی تو ہماری پیند کے حد درجہ تک مطابق ہے لیکن تیری پیڈ لیاں کھر دری ہیں۔ خیزران نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کوسب سے زیادہ ضرورت اس شے کی ہے جوان کی جانب ہے آپ ان کو نہ دیکھئے۔ تو حکم دیا کہ اس کوخرید لیا جائے اور یہ مہدی کی بلند مرتبہ حرم بن گئی اس سے موی اور ہارون پیدا ہوئے۔

( \* \* ۲ ) ابو بکر صولی ہے منقول ہے کہ مہدی نے ایک کنیز خریدی اور اس کے ساتھ مہدی کو تعلق خاطر بہت زیادہ ہو گیا اور وہ بھی مہدی ہے بہت محبت کرتی تھی لیکن اکثر مہدی ہے بھی کھی رہتی تھی تو مہدی نے ایک ذریعہ اس پر مامور کیا جو پھلا کر اس کے دل کی بات معلوم کر ہے تو اس نے بیہ بتایا کہ مجھے بیڈر ہے کہ وہ کسی وقت مجھ سے خفا ہو جا کیں اور چھوڑ دیں تو میں ( ججر ) سے مرجاؤں گی تو میں اپنی ذات کو ان سے پور سے طور پر لطف اندوز ہونے سے روک لیتی ہوں تا کہ زندگی گذار سکوں ۔ تو مہدی نے بیا شعار کہے:

الطائف علمية المحالية ظَفْرَتُ بالقلب مِسنّى ١٤ عُادةٌ مثلُ الهلال (ترجمه)میراول مجھے چین کے ٹی ایک نازک بدن جو چاند کی مانند ہے۔ كلّما صبحّ لهاوُدِ ١٠ يُ جاءَ ت باعتلال (ترجمه)جباس كے ساتھ ميرى محبت كامل ہوگئ تواس نے حيلے بہانے شروع كرديئ لا تحب الهجر مِنِيُ الله والتناء ي عن وصالي (ترجمه)وه جھے جدائی پنزئیں کرتی اور ندمیرے وصل سے پہلو بچانااس کو پندہ بل لانَّها على حُبّى لها خوف الملال (ترجمه) بلکداس کامیاندازاس بناپر ہے کداس کومیری محبت میں رنج پہنچنے کا ندیشہ ہے۔ (۱۰۱) ابونواس نے بیان کیا کہ میرے سامنے ایک عورت آگی اور اس نے اینے چرہ سے نقاب ہٹادیا تو وہ غائت ورجہ خوبصورت تھی۔اس نے مجھ سے کہا آ یے کا کیانام ہے؟ میں نے کہا آپ کی صورت \_ بولی کہ اچھاتو آپ کانام' حسن' ہے (ابونواس کانام حسن بن ہائی تھا)۔ (١٠٢) قبيلة تغلب كايك شخص نے ہم سے بيان كياكہ ہم ميں ايك شخص تھا جس كى بيني جوان تھی اورایک اس کا بھتیجا تھا جواس کی لڑکی پر فریفتہ تھا اور وہ لڑکی اس پر فریفتہ تھی اہی طرح ایک زمانہ گذرتار ہا۔ پھراس لڑکی سے ایک شریف آ دمی نے پیغام دیا اور اس نے اچھے مہر سے رغبت دلائی تواس لڑکی کے باپ نے ''نغم'' کہددیا یعنی اس کومنظور کرلیا اور قوم نکاح کے لیے جمع ہوگئ تولڑ کی نے اپنی ماں سے کہا کدا ہے امّا 'ابّا کواس بات سے کیا امر مانع ہے کہ میرا نکاح اپنے مجیتیج ہے کر دیں۔ ماں نے کہا کہ بیتو ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس نے کہا واللہ كسعدگى سےاس چھوٹے سے كويالائر ورش كيا پھر جب وہ براہو كيا تواس كوتم چھوڑ رہے ہو پھر اس نے ماں سے کہاا ہا ماں ہائے واللہ مجھے حمل ہے اگرتم چا ہوتو چھیالواور چا ہوتو مشہور کردو۔ بین کراس کی والدہ نے اس کے باپ کو بلا کرسب حال بیان کر دیا۔ اس نے کہااس بات کو چھیا لو۔ پھروہ ان لوگوں کے پاس گیا (جو زکاح کے لیے جمع ہوگئے تھے ) اور ان سے کہا کہ اے لوگو میں نے آپ کا پیغام قبول کرلیا تھا اور اب ایک ایس چیز پیش آگئی کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کوا جرعطا فرمائے گا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بٹی کا جس کا نام یہ ہا ہے فلاں بھیتیج سے نکاح کر دیا۔ جب نکاح سے فراغت ہو گئی توشیخ نے کہا کہ لڑکی کواس کے پاس

المانف عليه على المحادثة المحا

جھے دیا جائے اس پرلڑی نے کہا وہ اللہ کے ساتھ کا فرہو جائے اگر ایک سال سے پہلے وہ شوہر سے خلیہ کرے یا اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو وہ ایک سال گذر نے سے پہلے شوہر کے پاس نہ گئ اور باپ کو معلوم ہوگیا کہ اس نے ( نکاح کے لیے ) اس کے ساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔

( ۲۰۳ ) صولی نے ذکر کیا کہ تھی نے بیان کیا کہ میں نے (جب کہ گھوڑ ہے پر سوارتھا) ایک عورت کود یکھا جس کی صورت جھے بجیب معلوم ہوئی میں نے اس سے کہا کیا تیراکوئی شوہر ہاس نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہا تیجھ کو ( جھے ہے ) نکاح کی رغبت ہاس نے کہا بال لیکن میری ایک ایک صفت ہے کہ میں جھی ہول کہ آ پاس سے خوش نہ ہوں گے۔ میں نے کہا وہ کہا ہے کہنے گئی ایک صفت ہے کہ میں جھی ہول کہ آ پاس سے خوش نہ ہوں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے کہنے گئی میرے سر میں سفیدی ہے۔ میں نے یہ نوٹ کر اپنے گھوڑ ہے کی باگ تھینی اور ذرا چلا ہی تھا کہ اس میرے سر میں سفیدی ہے۔ میں آ پ کوشم دیتی ہوں کہ آ پھوڑ ہے کہا ہوں سے کہا اہٹا دیا تو وہ ایسے سیاہ ایسے موقع تک چلی (جولوگوں ہے ) خالی تھا پھر اس نے اپنے بالوں سے کہا اہٹا دیا تو وہ ایسے سیاہ اس سے تھی سے سونائی انگور سیاہ ہوتے ہیں پھر بولی واللہ میں ابھی ہیں سال تک نہیں کہنچی لیکن میں نے تم کواس امر سے آگاہ کر کر ام ہت ہم بھی آ پ کی اس صفت سے کر ام ہت کرتے ہیں جس سے کواس امر سے آگاہ کر کر ام ہت ہم بھی آ پ کی اس صفت سے کر ام ہت کر تے ہیں جس سے کہا ہوار وانہ ہوا آپ کواس امر سے آگاہ کر کر ام ہت ہیں جس کی ہم بھی آپ کی اس صفت سے کر ام ہت کر تے ہیں جس سے کہا ہوار وانہ ہوا

فجعلت اطلب وصلها بتملق الهو والشيب يغمزها بان لا تفعلى (ترجمه) مين عالميوى كماتهاس عدوم والله والمقادم والورهم الورم المقادر والمقادم والم والمقادم والمقادم والمقادم والمقادم والمقادم والمقادم والمقاد

(۱۰۴۳) عتی نے بیان کیا کہ ایک خص نے جو حضرت علی ڈاٹٹوؤ کی اولا دمیں سے تھا اپنی بیوی سے کہددیا کہ '' تیرے اپنے بارے میں مکیں تجھ کواختیا ردیتا ہوں'' (اس طرح عورت کو طلاق کا اختیا رحاصل ہو گیا) پھر وہ پچھتا یا تو بیوی نے کہا دیکھئے آپ کے ہاتھ میں بیاختیا ہیں برس سے تھا۔ آپ نے اس کی اچھی طرح حفاظت کی اور اس کو برقر ارر کھا تو میں دن کی ایک گھڑی میں ہر گزاس کو ضائع نہ کروں گی جب کہ وہ میرے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب میں اس کو آپ ہی کو واپس کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس تخص کو جرت میں ڈال دیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس تخص کو جرت میں ڈال دیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس تحص کو جرت میں ڈال دیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ میری عادت اس کی ہوگی جو آپ کو بری

عادت اختیار کرنے پرمجور کر دے۔ شعیب نے کہا بس اب تو میری ہوی ہے۔ (۲۰۲) علی نے ذکر کیا کہ میں نے فضل بن ابراہیم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شاعر کا کچھے عورتوں پرگذر ہوا تو اس کوان کی شان عجیب معلوم ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا:

ان النساء شیاطین خُلقمن لنا ﴿ نعوذ بالله من شر الشیاطین (ترجمہ)عورتیں مارے لیے شیاطین پیدا کی تی ہیں ہم اللہ ک پناہ جا ہے ہیں شیاطین کے شرہے۔ تو ان عورتوں میں سے ایک نے اُس کو جواب دیا اور ہے کہنا شروع کیا:

ان النساء ریاحین خلقن لکم الله و کلکم تشتھوا شمّ الرَّیَاحِیْن (ترجمہ) یورتیں گلات ہیں جوتبہارے لیے پیدا گئی ہیں اورتم سب ہی پھولوں کے سونگھنے کی خواہش دکھتے ہو۔ (۲۰۲) ابوعبد اللہ محمد بن العباس بریدی سے منقول ہے کہ اعراب میں سے ایک شخص کے ایک لڑکی تھی اورایک اس کا غلام تھا۔ غلام نے اس لڑکی کو پھلایا تو اس نے اس سے رات کا وعدہ کرلیا اوراس کے لیے ایک چھری تیار کرلی اوراس کوخ ب تیز کرلیا۔ جب وہ اس کے پاس وعدہ کے وقت آیا تو اس نے اس کا جسم کا دیا تو وہ ایرات اہوا نکلا۔ اس کے آتا نے س کر بوچھا کہ تھے سے ایسا کس نے کیا تو اس نے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا گیا اوراس سے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا کیا اوراس نے کہا کہ ان

یا ابت العبد من نو که اے باپ غلام نے اپی جمافت سے ایسے ظرف یشرب من سقاء لم یو که سے پانی پینا چاہا جس کا بندنہیں کھولا گیا اور جو غیر و من ورد غیر مائه کے پانی پر تصرف کرے گا اس کو ایسی تکلیف بھی صدر گر بمثل رائه پہنچگا۔

باپ نے اس سے س کر کہا تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۰۸) شرقی بن قطامی نے بیان کیا کہ شن عرب کے بڑے دانش مندوں میں سے تھااس نے قتم کھائی کہ میں سفر میں ہی اپناوقت گذار تارہوں گا جب تک مجھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے نکاح کروں ۔ وہ سفر میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک ایسے تخص سے ہوئی جواسی ہستی میں جا رہا تھا جہاں چہنچنے کا شن نے ارادہ کیا تھا تو یہ اس کا ساتھی ہوگیا۔ جبکہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا تو مجھے اٹھا کر چلے گایا میں مجھے اٹھا وُں تو اس سے ساتھی نے کہا تو مجھے اٹھا کر جلے گایا میں مجھے اٹھا وُں تو اس سے ساتھی نے کہا تو مجھے اٹھا کر جلے گایا میں مجھے اٹھا وُں تو اس سے ساتھی نے کہا ت

دوسرے سوار کو کیسے اٹھا سکتا ہے۔' پھر دونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیت کود یکھا جو پکا ہوا کھڑا تھا توش نے کہا کیاتم کواس بات کی خبرہے کہ بیکھیت کھایا جاچکا یانہیں؟ اس نے کہا ''اے جاہل کیا تو دیکھیانہیں کہ بیکھڑا ہے۔'' پھر دونوں کا گذرایک جنازہ پر ہوا تو شن نے کہا حمہیں خرے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہامیں نے تجھ سے زیادہ جامل نہیں ویکھا کیا تیرا بیدخیال ہے کہ بیلوگ زندہ ہی کو فن کرنے جارہے ہیں۔ پھروہ پخض اس کواپنے گھر پر لے گیا اور اس شخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا اس شخص نے پورا قصداس کو سنایا۔اس الركى نے كہا كه اس كايدول كه "تو مجھا تھائے گايا ميں تحقيد اٹھاؤں گا"اس نيت سے تھا كه تو مجھے كوئى بات سنائے گایا میں مجھے سناؤں تاكہ ہم اپناراستہ (تفریح كے ساتھ) بوراكرليس اوراس كا يركهناكنن يكهيك كهاياجا چكايانهين "اس كامقصداس سے بدوريافت كرنا تھا كركھيت والول نے اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت خرج کر لی پنہیں اور میت کے بارے میں اس کے سوال کا سے مطلب تھا کہ آیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بھی چھوڑا ہے جواس کے نام کوزندہ رکھ سکے پانہیں پھر پیخص گھر سے نکل کرشن سے ملا اور اس سے باتیں کیس اور اس کواپنی بیٹی کی گفتگو سنائی تو اس نے ای سے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کو لے کرایے اپنے عزيزوں سے آملاجب انہوں نے بھی اس عورت کی عقل ودانائی کو پہچان لیا تو کہاو اُفقِ شن طبقة (ش في طبقه كو كل ي الكاليا-اس ضرب المثل كي يدوجه عو افقه اعتنقه)-(٢٠٩) شرفی نے ذکر کیا کہ ابو محد بن داستہ نے بیان کیا کہ ایک مخص کا راستہ میں ایک جاریہ

ے آ مناسامنا ہوااس مخص نے اس سے بوچھا کیا تیرے ہاتھ میں کوئی صنعت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔اس سےاس کا مقصد یہ تھا کہ وہ رقاصہ ہے۔

(١١٠) محن منقول م كما يك عورت في البي شو بر ال كرطلاق طلب كى -اس في كها كەتو حاملە ہے جب تو بچەجن لے گی تو میں تجھ كوطلاق دے دوں گا۔اس نے كہا تجھ پراس كى كوئى فرمدداری نہیں ہوگی ( کہ بچھ سے حق پرورش کا کوئی معاوضہ طلب کیا جاسکے) شوہرنے کہا پھر تو اس السلمين كياكر على؟ اس نے كہاكہ ميں اس كوجنت كے درواز ہ يركبوتر بناكر بھادوں كى (اس كے شوہركابيان ہےكه) ميں نے اس بردهيا سے دريافت كيا جو جمارى گفتگو ميں واسطه بني

<sup>●</sup> شن بن افصى بن عبدالقيس تلقيح فهوم الاثر۞ طبقه حي من اياد ١٢ تلقيح

CTTY OF ESSOR SENSOR ALLE WILL DO

ہوئی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اس کی مرادیہ ہے کہ وہ سداب کے ساتھ دوسر کی اسقاط کرنے والی دوائیں ملاکرر کھے گی تا کہ حمل ساقط ہوجائے اور بچہ کی روح اڑکر کہوتر کی طرح جنت میں پہنچ جائے۔

(۱۱۲) ابو بحر بن الا زہر نے بیان کیا کہ مجھ سے میر ہے بعض دوستوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص اہواز میں تھا اور وہ صاحب شروت و دولت اور بیوی والا تھا وہ ایک مرتبہ بھرہ گیا اور وہاں ایک عورت سے نکاح کر لیا اور (یہ معمول رکھا کہ ) سال میں ایک یا دومر تبداس عورت کے پاس جایا کرتا تھا اور اس بھرہ والی بیوی کا پچپاس شخص سے خط و کتابت کیا کرتا تھا (اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا ایک خط اس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کاعلم ہوگیا تو اس کا ایک خط اس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کاعلم ہوگیا تو اس نے اپ ھے کہا کہ خلاصوا کر شوہر کے پاس روانہ کرایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں چہنچ (جب بیہ خط اہواز میں اس کو ملا) تو اس نے پڑھ کرسفر کی تیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں چہنچ (جب بیہ خط اہواز میں اس کو ملا) تو اس نے پڑھ کرسفر کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تہمارادل کہیں اور لگا ہوا کہ تیاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تہمارادل کہیں اور لگا ہوا اللہ وہوں کہ ہما ما نہ کہنے سے مطمئن نہیں ہوسکتی بغیر قتم کے۔ آپ بیہ حلف کریں کہ میر سے سواجو بھی آپ کی بیوی ہو نا نب ہویا حاضر ہواس پر طلاق ہے۔ تو اس نے بیس جھتے ہوئے کہا سی کا انتقال ہو بی چکا ہے بیہ طلف کر لیا۔ پھر اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیہ طلف کر لیا۔ پھر اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیہ طلف کر لیا۔ پھر اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیہ طلف کر لیا۔ پھر اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیہ طلف کر لیا۔ پھر اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بیہ طلف کر لیا۔ پھر اس کے کہا اب سفر کی ضرورت نہیں رہی اب

(۱۱۲) علی بن الجم نے بیان کیا کہ میں نے ایک کنر خریدی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ و کنواری؟ ہے تو اس نے کہا اے میرے سرداروائق کے زمانہ میں بہت فتو حات ہوئی ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے) میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ صبح میں گنی دیر ہے تو اس نے جواب دیا مشاق کی گردن کے برابر (جوا بحرتی بی بینی زیادہ دیر ہے) اور ایک مرتبہ سورج کو گربین لگتے ہوئے دیکھا تو بولی میرے صن سے شرما کر منہ پر نقاب ڈال کی۔ میں نے اس سے ایک رات میں یہ کہا کہ آج رات ہم اپنی مجلس جا ندنی میں کریں گے تو جواب دیا (کیا حرج ہے) یہ جمع میں الضرائر نہیں ہے (یعنی دوسوکنوں کو ایک جگہ کریں گے تو جواب دیا (کیا حرج ہے) یہ جمع میں الضرائر نہیں ہے (یعنی دوسوکنوں کو ایک جگہ جمع کرنا نہیں یہ بات شرعاً مکروہ ہے کہ ایک بیوی ہے ہم بہتری ہواور دوسری بھی موجود ہو۔ اس

المانف عليه ما المانف عليه المانف عليه المانف عليه المانف عليه المانف عليه المانف عليه المانف المانف المانف الم

نے چاندکواپنی سوٹ مخیل کر کے بیے جواب دیا )اوروہ زیور سے نفرت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ محاس کا چھیانا قبائح (برائیوں) کے چھیانے جیسا ہے۔

(۱۱۳) متوکل کے سامنے ایک کنیز پیش ہوئی تو اس نے اس سے پوچھاتو کنواری ہے یا اور پکھ تو اس نے جواب دیایا اور پکھا ہے امیر المونین ( لعنی مجھے یا اور پکھ والی قتم میں ہی شامل سبجھنے ) اس جواب سے متوکل ہنسااوراس کوخریدلیا۔

(۱۱۴)معتضد علی اللہ نے اپناسرایک جاربیری گود میں رکھا (اورسو گئے) اس نے اسکے سرکے ینچ تکیدلگادیااور چلی گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تواس سے کہا کہ ایسا کیوں کیااوراس سے برااثر لیا اوراس نے کہا کہ ہم کوایسی ہی تعلیم دی گئی کہ کوئی بیٹھنے والاسونے والے کے پاس نہ بیٹھے اور کوئی شخص کسی بیٹھے کے پاس نہ سوئے تو معتضد کو اسکی بات اچھی معلوم ہوئی اور اسکو عقل کی بات قرار دیا۔ (١١٥) جم كوايك اجنبي عورت كى حكايت يبني اوراس كے بارے ميں يدكها جاتا تھا كرية جعفر بن یجی بر می کی بیٹی ہے اور وہ مغنیہ اور بڑی زیرک اور شاعر تھی۔اسکو معتصم باللہ نے ایک لا کھ درہم میں خريدكرة زادكردياتواس في ايك مخض كورقعه كههااردت ولو لا ولعلى (ميس في اراده كيااورا كرنه اورشايديس) پراس مخص نے اردت كے فيچ ليت (كيا اچھا بوتا) اور لولا كے فيچ ماذا (يكيا ہے)اور لعلی کے نیچے ارجو (میں امید کرتا ہوں) لکھااور بھیج دیا پھراسکے پاس چلی گئی۔ (١١٢) ابوالحن بن ہلال الصابی نے بیان کیا کہ ہم سے ابواحد الحارثی نے ذکر کیا کہ ہمارے قریب واسط میں ایک خوشحال شخص تھا جس کو ابو محد کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک مغنیہ گارہی تھی خلیلی هیبا نصطبح بسواد (میرے پیاروآ جاؤمیح کی شراب اندهرے ہی سے بی لیں) اس نے اس سے کہا تھے خدا کی قتم میرے لیے اس طرح گا خلیلی هیبا نطبح بسهاد (میرے پیارے آ صبح کردیں جاگ کر)اس نے جواب دیاجبتم نے ارادہ کرلیا توا کیلے بی آجانا۔ (١١٤) امام ابوحنیفه مینیانے ذکر کیا که مجھے ایک عورت دھوکہ دے گئی۔ ایک تھیلی کی طرف اس نے اشارہ کیا جورات میں بڑی ہوئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہاسی کی ہے۔ میں تھیلی اٹھا كراس كے ياس كے كيا تو كہنے لكى كەاس كۇ محفوظ ركھيے جب تك اس كاما لك ملے۔ (١١٨) جب سرى نے برزجم كول كرديا تواراده كيا كياس كى بينى سے نكاح كر باتواس نے خاص عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارا باوشاہ مختاط ہوتا تو اپنے اندر باہر کے کیڑوں میں اپنے سے زخم

خورده كوداخل كرنے كالبھى خيال ندكرتا۔

(۱۹۹) ایک شخف نے ایک گنیز سے کہا جس کو خرید کرنے کا ارادہ کیا تھا تجھ کو میرایہ بوڑھا یا جس کو تو دیکھرہی ہے نا گوار نہیں ہونا چا ہے کیونکہ میرے پاس آئکھوں کی شعنڈک موجود ہے تو اس نے کہا کیا آ ہے بھی اس سے خوش ہو سکتے ہیں کہ آ ہے کے پاس کوئی شہوت پرست بڑھیا ہو۔

(۲۲۰) ابن المبارک بن احمد نے بیان کیا کہ ایک شخص بطور دل بستی نکل کر پل پر جا بیشا۔ پھر ایک مورت رصافہ کی طرف سے آئی جو غربی سمت جانے گئی پھر سامنے سے ایک جوان آیا اور اس نے مورت سے کہا اللہ رحمت بالا اللہ رحمت بیسے ابوالعلاء المعری پر اور تھر ہے نہیں اور مشرق و مغرب کی طرف چل دیئے میں فوراً عورت کے ابوالعلاء المعری پر اور تھر ہے نہیں اور مشرق و مغرب کی طرف چل دیئے میں فوراً عورت کے پیچھے ہولیا اور میں نے اس سے کہایا تو مجھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں سے تھے اس سے کہایا تو مجھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں سے تھے رسوا کردول گا اور تھے لیٹ جاؤں گا تو اس نے کہا کہ مجھ سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں رحمت نازل کرے بی بن الجبیم پر۔اس سے اس کا بی قول مراد تھا:

عیون المهابین الرصافة والجسر ته جلبن الهوی من حیث ادری و لا ادری فیل گایول (خوبصورت عورتول) کی آنگھول نے رصافہ اور حرکے درمیان محبت کو کھینج لیااس صورت سے کہ میں محسول کررہا ہول اور اس کونہیں جانتا) اور میں نے جو کہا تھا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر میں نے اس کے اس قول کی طرف اشارہ کیا:

فیا دارهنا بالتحزم اِنَّ مزارها ﴿ قَرِیْبٌ ولکن دُون ذلك اهوال (ترجمه) توائد معثوقه کهر بوشیارره اس سالاقات قریب به طراس کے پیچیے خطرات بہت ہیں۔

(۲۲۱) ابن الزبیر شنے خارجیوں کی ایک عورت سے کہاوہ مال نکال جوتو نے اپنی سرین کے پنچ دبار کھا ہے تو اس نے ان لوگوں سے جواس کے پاس تھے مخاطب ہو کر کہا میں تم کو خدا کی قتم دیتی مول کیا خلفاء کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب نے کہا نہیں ۔ پھراس نے ابن الزبیر سے کہا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس خفی قتم کی (خلافت) سے دست برداری میں؟

( ۲۲۲ ) متنبی نے بیان کیا کہ مجھ سے بنی ہاشم کے ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں سفر میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کو ایک خط میں بطور تمثیل کے آپ کا پیشعر لکھ کر بھیجا:

بم التعلل لا اهلٌ وَلا وطنٌ ١٠ ولا تديمٌ ولا كاسٌ ولا سَكن

(ترجمه) کس چیز ہے دل بہلاتا ہے (ایسے خص کا جس کا یہاں) نہ کوئی اہل ہے اور نہ وطن اور نہ ہم نشین اور نہ ہم پیالہ اور نہ ولی سکون کا سامان) تو اس نے لکھا واللّٰہ آپ کا حال اس بیت کے مطابق نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہے بلکہ اس بیت کے مثل ہے جو کسی شاعر نے کہا:

سَهِرتُ بعد رحیلی و وحشة لکُمْ ﴿ ثم استمرّ مَنامِی وَارعوی الوَسَن (ترجمه)کوچ کرنے کے بعداور (تم سے جدائی کی بنایر)وحشت میں مبتلا ہوکر میں بیدار رہا اس کے بعد پھرمیری نینددائی ہوگئ اور نیندکی کمی رک گئ۔

(۱۲۲۳) یه حکایت میں نے شخ ابوالوفا ابن عقیل کی تحریر سے نقل کی کہ ایک حفی قاضی تھے جن کا مسلک یہ تھا کہ جب انکو گواہوں پر شک ہوتا تو انکوالگ الگ کر دیتے تھے (تا کہ ایک کی شہادت دوسرانہ من سکے) تو ایک مرتبہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں عورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے اسکے سامنے ایک مرد اور دوعورتیں گواہی کے لیے پیش ہوئیں تو انہوں نے حسب عادت دونوں عورتوں کوالگ کرنا چاہا تو ان میں سے ایک عورت نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کو کورت کے تافی تعالی شانہ کا ارشاد ہے: فتذیحر احداد ما الا خواسی (تا کہ ایک دوسری کو یا دولائے) جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ رک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ رک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ رک گئے۔ جا رہے نے بیا مناز پڑھ کر سنا ہے:

و قالوا لها هذا حبيك معرضًا ﴿ فقالت إِلَى اعْراضه ايسعُ النَحطُبِ (ترجمه)اورانهول نے محبوبہ سے کہاتیرا چاہنے والا کنارہ کش جارہا ہے تواس نے جواب دیااس کااعتراض میرے لیے سب سے زیادہ آسان معاملہ ہے۔

فما کھی الانظرَ النظرَ الله بنبسم الله فتصطك رجلاه و يسقط للجنب (ترجمه)اس كى حقیقت محض بیہ تبسم كے ساتھ صرف ایک نگاہ جس سے اس كے پاؤل ڈ كمگا جائيں گے اور پہلو برگر بڑے گا۔

ایک تجلیٰ ایک تبسمٰ ایک نگاہ بندہ نواز اس سے زیادہ اخی<sup>غ</sup>م جان دل کی قیمت کیا کہنے جمدم گرمیدا رئیمرہ کر تولان سے جاجہ مجلس نرکہاسہ

بین کرتمام حاضرین جموم گئے سوائے مبرد کے ۔ توان سے صاحب مجلس نے کہاسب لوگوں سے

زیادہ طرب آپ کو ہونا چاہیے تھا یہ س کر جاریہ ہولی اے میرے آقا اس کو چھوڑ وانہوں نے سنا کہ میں کہدر ہی ہول ھذا حبیبك معرضًا تو انہوں نے خیال کرلیا کہ میں (معرض کے بجائے معوضًا کہدر) نحوی غلطی کر رہی ہوں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعودً کی قرات میں ہے و ھلذا بعلی شیخًا اب یہ سننے کے بعد مبرد پھڑک اٹھے اور یہ حالت ہوگئی کہ انہوں نے ایخ کیڑے بھی پھاڑ لیے۔

(۱۲۵) بعض لوگوں نے بیان کیا کہ دوگانے بجانے والی عور تیں آئیں ان میں سے ایک کا بیہ حال تھا کہ وہ جس سے بھی موقع ماتا تھا ہنمی مذاق کرتی تھی اور دوسری خاموش تھی۔ میں نے خاموش رہنے والی سے کہا کہ تیری بید فیقہ کسی ایک سے قر ارنہیں پکڑتی اس نے کہا ہاں بیداہال سنت والجماعت کے عقیدے پر ہون (کہ سنت والجماعت کے عقیدے پر ہون (کہ بندہ سب کا ہے) اور میں قدر بیعقیدے پر ہون (کہ کسب پھے نہیں جومقدر میں ہے وہ خود ہی یورا ہو جائے گا)

(۲۲۲) مامون ایک دن عبدالله بن طاہر پرغضب ناک ہوگیا اور طاہر نے اس پر جملہ کا ارادہ کیا (پیطاہر مامون کا کمانڈر تھا اس قصہ کی اطلاع عبدالله کے ایک دوست کو ہوگئی جو اہل دربار میں سے تھا اس نے اس کو مطلع کرنا چاہا) تو عبدالله کے پاس اس کے دوست کا خط پہنچا جس میں صرف السلام علیم کھا تھا اور خط کے حاشیہ پرصرف یا موی نوید کھی کر اس نے سوچنا شروع کیا اور اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا (اس خط کود کھی کر) اس کی ایک جاریہ نے کہا جو بردی ذبین تھی کہ یاموسلی سے مرادیہ ہے یا موسلی ان الملا یا تعمرون بلک لیقتلو لئو آپ کو مامون کے ارادہ سے ہوشیار ہوجانا جا ہے۔

(۱۲۷) ایک شخص کے سامنے دو جار سے پیش کی گئیں ایک کنواری تھی دوسری جیب اس شخص کو کنواری کی طرف رغبت ہوئی تو جیب نے کہا اس کی طرف آپ کیوں راغب ہوئے میرے اور اس کے درمیان صرف ایک ہی دن رات کا فرق ہے۔ کنواری نے جواب دیاؤ اِنَّ یو مًا عِنْدُ رَبِّكَ كَالْفِ سنةِ ممّا تعُدُّون ۔ (ترجمہ) اور ایک دن تیرے رب کے زد یک تمہاری شارکے حاب سے ہزارسال کے برابرہے) اس پراس کو دونوں ہی پسند آسکی سے و دونوں ہی کو خریدایا۔ حساب سے ہزارسال کے برابرہے) اس پراس کو دونوں ہی پسند آسکی سے دونوں ہی کو خریدایا۔ (۱۲۸) ایک عورت اپنے شوہر سے اس بنا پر جھگڑی کہ وہ اخراجات میں اس پر تنگی کرتا تھا اور اپنی ذات پر بھی تو کہ خوالی خدالی قتم تیرے گھر میں جو ہے بھی صرف وطن کی محبت کی وجہ سے قیم

ہیں در نہ وہ تو بڑوسیوں کے گھروں سے پیٹ بھرتے ہیں۔

(۱۲۹) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد میں ایک جاربیہ یو چھا کیا تو کنواری ہے تواس نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ کھوٹ سے ۔ کھوٹ سے ثیب ہونا مرادلیا (ثیب اس عورت کو کہتے ہیں جس سے ہم بستری ہو چکی ہو)۔

( ۲۳۰ ) ایک دلالہ ( لیمنی ایسی عورت جو کسی شخص کے نکاح کے لیے کوشاں تھی ) پھیلوگوں کے پاس پینچی اوران سے کہا کہ میرے پاس ایسا شوہر ( امید دار ) ہے جولو ہے سے لکھتا ہے اور شیشہ سے مہر کرتا ہے وہ راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا تو وہ نائی ثابت ہوا۔

(۱۳۳) ایک دلالہ نے ایک مرد سے کہا کہ میر بے پاس ایک ایی عورت ہے گویا وہ نرگس کی طاق ہے۔ اس نے نکاح کرلیا جب دیکھا تو بدصورت بردھیا نکلی ۔ اس شخص نے دلالہ سے کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا اور دھو کہ دیا۔ اس نے کہانہیں خدا کی قتم میں نے ایسانہیں کیا۔ میں نے اس کونرگس کی طاق سے تشبید دی تھی۔ کیونکہ اس کے بال سفید اور چہرہ زرداور پنڈلیس سبز بیں (اور بیسب باتیں نرگس میں موجود ہیں)۔

(۱۳۲) ایک عورت نے اپنی باندی کو ایک درہم دیا اور کہا علیم (کھیجو) خرید لا۔اس نے واپس آ کر کہا اے میری سردار درہم میرے ہاتھ سے گر پڑا اور کھویا گیا۔اس نے کہا کہ بدکار سادا منہ کھول کر کہدرہی ہے کہ درہم جاتا رہا۔ باندی نے اپنا ہاتھ آ دھے منہ پر رکھ کر دوسری آ دھی طرف سے کہا اور میری آ قاوہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔

(۱۳۳۳) ایک شخص ایک عورت کے (گرکے) روشندان کے نیچ کھڑار جتا تھا اور بیاس عورت کونا گوارتھا۔ اس عورت نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آیا اور اس کے بدن پر دیاء کی قمیص تھی جس کو دھو بی سے دھلوایا اور خوب کلف دیا گیا تھا اور اس کے نیچے ایک روٹی قمیص تھی اور بعض لوگوں کے سنگتروں میں سے گلے ہوئے سنگتر نے تیس رطل (تقریباً پندرہ سیر چھانٹ چھینک دیئے گئے) سنگتروں میں نے اٹھا لیے تھے تو جب وہ آیا) تو میں نے ایک خربوزہ نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آ! بیالے لیے تو وہ اسی روشندان کے نیچے کھڑا ہوگیا چھر کہا اپنی گود مضبوطی سے سنجال لیا تو میں نے خربوزہ نکالا گویا کے تاکہ نیچے گرکر ٹوٹ نہ جائے تو اس نے مضبوطی سے دامن سنجال لیا تو میں نے خربوزہ نکالا گویا وہ اس پر پھینک وہ میں پھینک وہ میں پھینک

المانف علمية مانية مانية المانية على المانية على المانية على المانية على المانية على المانية المانية المانية ا

دیئے (پندرہ سیر بھاری بو جھ گرنے سے دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا) اور اسکے ہاتھ کچھ نہ آیا سب
زمین پر بھر گئے۔اس نے ان کوجع کیا اور شرمندہ ہوکر بھاگ گیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا۔
(۱۳۴۲) ایک بڑھیا ایک میت پر دوئی اس سے کہا گیا کہ اس میت کو بیوق کیے حاصل ہوا کہ تم
اس کوروؤ۔اس نے کہا ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور یہاں اس کے سواکوئی بھی ایسانہیں تھا جس
کوصد قد لینا حلال ہوا اور وہی مرگیا (اس لیے روئی ہوں) اور ہم میں جوکوئی بھی ہے وہ ایسا ہے
کے داس برزکو قرواجہ ہوتی ہے۔

کہ خوداس پرزکو ہ واجب ہوتی ہے۔

( ۱۳۵ ) ایک بوے مرتبہ کے مخص کی ایک کنٹر تھی اور پاک دامن تھی مگر نداق میں فخش بات بھی کہہ جاتی تھی۔ اس سے اسکے آتا نے کہا کہ لوگوں کے مجمع میں ایک فحش باتیں نہ کیا کرواس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ فخش بات یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے میرے سبب سے ان سے درا ہم وصول کریں (بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ گانا سننے والے جواس جاریہ کو انعام کے طور پردیتے ہوں گے وہ بوجہ مالک ہونے کے اسکودیتے ہوں گے ) ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک شخص نے جو بوڑھا تھا اس سے کہا:

یا اَحسن الناس وَجُهًا ﴿ مُنّی عَلَیّ بقبلة (ترجمه)اے سب سے زیادہ خوبصورت ایک بوسدد کر مجھ پراحسان کر۔اس نے فوراُ جواب دیا:

یا اسبح النّاسَ وجهًا ﴿ واسخن الخلق مقله (ترجمه)اے سب سے زیادہ فتیج صورت والے اور سب سے زیادہ سڑے ہوئے گوشہ چثم والے (جس سے گندہ یانی بدرہاہے)

و کیف یوجد بین الحمار و الحشف و صله گدهاور برنی کے بچ میں ملاپ کیے کیاجا سکتا ہے؟
فلا تطف بالغوانی فکما یئر دنك حمله اس لیے تو خوبصورت لڑ کیوں میں چکر نہ لگا وہ ہر گز کجھے ایک رواں بھی نہ دیں گی و کیل شیخ تصابی علی الصبا یا فابله

المانف عليه المانف على ال

اورجو بوڑھاعاش بنتاہے۔ او کیوں پروہ بڑا احتی ہے۔

(١٣٦) ايك شخص نے ايك كنيز ہے جس كوخريدنے كا اراده كيا تھا اسكى قيمت كے بارے ميں سوال کیا کہ یا جاریة کم دفعو افیك (الل كركى تحمد يركت لگ چك بيس) تواس نے جواب دیا ومًا يَعلمُ جُنُو دَربِّكَ إِلاَّ هُو (ترجمه) تير ارب كِ لشكر ول كاحال اسكِ سواكوني نبيس جانتا-( ٢٣٧ ) ابوقاسم عبدالله بن محد كاتب في بيان كياكه مجمد عوفه ك بعض برح لوكول في ذکر کیا کہ کوفہ میں ایک شخص حسنی جوادرع کے نام ہے مشہور تھا نہایت ہی مضبوط دل کا انسان تھا اور کوفہ کے ایک ویران علاقہ میں ایک چیز گذرنے والوں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ایک آ گ نظر آتی تھی جو بھی خوب او نچی ہوجاتی تھی اور بھی نیچی ہوجاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ بیغول بیابانی ہے اوراس سے تھراتے تھ ایک رات میں بہقصہ پیش آیا کہ ادرع اپنی کی ضرورت کے لیے گھوڑے پرسوار جار ہاتھا۔ جھے سے اور ع نے ذکر کیا کہ میری سامنے ایک سیابی اور آ گ نمودار ہوئی پھروہ وجودمیرے سامنے لمباہو گیا تو میں اس ہے جھجکا۔اب میں نے اپنے دل میں سوچا اورکہا کہ بیکوئی شیطان ہے یاغول بیابانی بیسب فضول سی باتیں ہیں بیآ دمی کے سوااور پھے نہیں تو میں نے اللہ کو یا دکیا اور اس کے نبی مَثَاثِیْتُ اپر درود بھیجا اور اپنے گھوڑے کی باگ سنجالی اور اس کے چا بک مارااورا<sup>س شخص</sup> کی طرف بڑھا دیا تو اس کی لمبائی اور بڑھ گئی اور روشنی بھی زیادہ ہو گئی تو گھوڑ ابد کا اور میں نے پھراس کے جا بک ماراتواس نے اپنے آپ کواس پر چڑھاتو وہ وجود چھوٹا ہوگیا۔ یہاں تک کہ بقد رانسان کے قد کے ہوگیا جب قریب تھا کہ گھوڑ ااس سے جاملے تو وہ پیچھ پھیر کر بھا گا۔ میں نے گھوڑ ااس کے پیچھے ڈال دیا تو وہ ایک ڈھنڈ کی طرف جا کر رکا اور اس میں تھس کربھی اس کے پیچھے وہیں پہنچا وہاں ایک نہ خانہ محسوس ہواجس میں وہ جا گھسا۔ میں نے ایخ گھوڑے سے اتر کراہے باندھااور نہ خانہ میں اتر گیا اور میرے ہاتھ میں نگی تلوارتھی توجب میں نہ خانہ میں پہنچ چکا تو (اندھیرے میں) میں نے اس شخص کی حرکت محسوس کی کہ وہ مجھ سے بھا گنا چاہتا ہے تومیں نے اپنے آپ کواس پر ڈال دیا تو میرا ہاتھ ایک انسان کے بدن پر پڑا تو میں نے اس کوقابومیں کرلیا اور باہر کھینج کرلایا تو وہ ایک کالے رنگ کی لڑکی نکلی تو میں نے کہا بتا تو کیا چیز ہے ورندا بھی قبل کر ڈالوں گا۔اس نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو آ دی ہے یا جن کہ میں نے تجھ ے زیادہ طاقتورنہیں ویکھا۔ پھر میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کوف کے فلال

کارنف علمیت کے کہاں سے بھا گراس ویرانہ میں آ چھی تھی۔ پھر میں خاندان کی باندی ہوں بہت برس ہوئے کہان سے بھا گراس ویرانہ میں آ چھی تھی۔ پھر میں

خاندان کی باندی ہوں بہت برس ہوئے کہان سے بھاگ کراس ویرانہ میں آ چھپی تھی۔ پھر میں نے بیسوچا کہاس حیلہ کوٹمل میں لاؤں اور (اس کے نتیجہ میں) لوگوں میں بیوہم پھیل گیا کہ میں ایک بھوت ہوں یہاں تک کہ کوئی اس مقام کے قریب بھی نہیں آتا اور میں رات کونو عمروں کے سامنے آتی رہی ہوں اور بسا اوقات ( تھبراہٹ میں ) ان میں ہے کوئی اپنارومال یالنگی چھوڑ جاتا ہے تو میں اس کو لے کردن میں چے کراس سے اپنے چنددن کے کھانے کا انتظام کر لیتی ہوں میں نے کہابید وجود کیساتھا جو بر هتا اور گفتاتھا اور وہ آ گ کیسی تھی جو ظاہر ہور ہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی کمبی حادر ہے اور وہ اس کو نہ خانہ سے زکال کر لائی اور چند چھڑیاں ہیں جن کے سرول پرلوہے کی شامیں لگی ہوئی ہیں کہ جا در کے اندر دے کر ایک چھڑی میں دوسری دے کراس کواونیا کرتی رہتی ہوں تو کافی او کچی ہو جاتی ہے۔ جب کم کرنا چاہتی ہول تو ان کے سروں کو ایک ایک کر کے سوراخوں میں سے الگ کردیتی ہول تو وہ چھوٹی ہوجاتی ہاورآ گ جو ہوہ ایک موم بتی ہے جومیرے ہاتھ میں میرے ساتھ ہوتی ہے میں صرف اس کا سرااتنی مقدار میں نکالتی ہوں جس سے جا در روش ہوجائے اور اس نے مجھے موم بتی اور جا در اور چھڑ میں سب دکھا ئیں چرکہا یہ حلیدیں برس سے چھن یادہ عرصہ سے چل رہا ہے اور کوفہ کے سوارول کے سامنے بھی آئی ہوں اور بہادروں کے بھی ہرایک ہی کے سامنے آئی مگر تیرے سوا کوئی بھی میرا پیچیانہ کرسکا اور میں نے تیرے سے زیادہ سخت دل کسی کانہیں دیکھا۔ پھرادرع اس کوکوفہ لے کرآیا اور اس کواس کے مولی کے حوالے کیا اور وہ اپنا پہ قصہ سنایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھروہ بھوت کا اثر بھی دیکھا بھی نہیں گیا تو معلوم ہوگیا کہ بیسب واقعہ سچاہے۔ ( ۱۳۸ ) قاضى ابوحامد خراسانى نے بيان كيا كه ابن عبدالسلام الهاشى نے بصره ميں اپنامحل بنانا شروع کیا اوراس کی حاروں جانبیں ٹھیک نہیں ہوتی تھیں جب تک اس میں برابر کا ایک چھوٹا سا گھر نہ شامل کرلیا جائے جوایک بڑھیا کا تھااوراس نے اس کے فروخت کرنے ہے اٹکار کردیا اور باوجود کید ہاتمی نے اس کی قیمت کئی گنازیادہ لگادی مگروہ اسے انکار پر قائم رہی انہوں نے اس کی شکایت مجھ سے کی۔ میں نے کہا بیتو آسان بات ہے ہم اس کو بیجنے پر مجبور کردیں گے کہوہ خود آ كرآب سے سوال كرے كى اورآب صرف اصلى قيمت يرخريديں \_ پھرييں نے اس كو بلايا اوراس سے کہا کہا ہے عورت تیرے گھر کی قیمت اس سے کم ہے جو تجھے دی جاتی ہے اور اصل سے کی گنا زیادہ ہوگی اگر تو اس کو قبول نہ کر ہے گی تو ہیں تجھ پر جمر کا تھم نافذ کر دوں گا ( یعنی پابندی لگا دی جائے گی بیا پنامال فروخت نہ کر سکے گی۔ قاضی کو اختیار ہے کہ بوڑھا ہے یاد یوا گی کی وجہ ہے کسی پر ایس پابندی عائد کر دے تا کہ وہ اپنی چیز کو ضائع کر کے ور ثاکاحق تلف نہ کر سکے اس کو جمر کہتے ہیں) کیونکہ تیری طرف سے مال کا ضائع ہونا ثابت ہوجائے گا اس عورت نے کہا ہیں آ پ کے قربان جاؤں قاضی صاحب یہ جمراس شخص پر نافذ کیوں نہیں ہوتا جوا یک درہم کی چیز کے دس درہم دینا چاہتا ہے اور ( بہت اچھا ) میں نے اپنا (حق ) گھر (سے ) چھوڑ اپھر مجھے اس کی فروخت کا اختیار ہی باتی نہیں رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا )۔ اختیار ہی باتی نہیں رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا )۔ پوچھا یہ کوئی بستی ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ملل اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لڑی کھڑی ہوئی تھی جو بچم کے لب واجہ میں بولتی تھی وہ کہیں دور جانے والی تھی تو جازی نے ( ملل کا نام سن کہ ہا خدا قبل کرے اس شخص کوجس نے بیشع کہا:

اخذت علی ماءِ الشعیرة و الهوی الله علی ملل یالهف قلبی علی ملل رترجہ) میں نے مل کی صحبت میں (یہاں) جو کے پانی (ستو) پراکتفا کیا۔ دلی افسوس ہے ملل پر کہ تمام راحیں قربان ہوگئیں) اور کونی چیز ہے ملل کی جس پر وہ اتنا فریفتہ تھا۔ بیٹھس ایک سیاہ پھر یکی جگہہے۔ اس لڑکی نے کہا ہاں! باپ کی تم اس شخص کیلئے یہاں اس طرح کاغم موجود تھا جس سے تو نا آشا ہے۔ (۱۳۰۹) میر دنے بیان کیا کہ بیبار الکواعب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کیا کہ بیبار الکواعب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کے اون ٹول کا چرواہا تھا۔ اس نے قبیلہ کی بعض عور توں سے پچھ چھٹر کی اور بیغلام سیاہ رنگ تھا۔ تو ان میں سے ایک عورت نے اس کو دھوکہ دیا اور ایبا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس سے ایک ورت نے اس کو دور سیوں سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کو اس حرکت سے منع کیا اور اس سے کہا: یا بیسار کل من لحم الحو اور واشر یب من لبن العشار و دع عنك بنات الاحو اور (ترجمہ) اے بیار اونٹنی کے بچک گوشت کھا تارہ اور قریب الولادت اونٹنی کا دودھ پیتارہ آزاد کورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار گوشت کھا تارہ اور قریب الولادت اونٹنی کا دودھ پیتارہ آزاد کورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار نے نے کہا اذا جنتھا ز حکت اس نے ضحکت کہنا چاہا (لیعنی جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بنی ) اور مجھ پرخفانہیں ہوئی۔ پھرجس دن کا اس عورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنچ

گیا۔اس نے کہا تھہرجا۔ پہلے میں مجھے سنواردوں اس کے بعداس کو پکڑ کراس کی ناک اور کان
کاٹ ڈالے۔ پھر بیارا پنے اس ساتھی کے پاس آیا جس نے اس کو منع کیا تھا تو اس نے اس کو نہ
پہپپانا اور کہا کم بخت تو کون ہے؟ اُس نے کہا بیار۔ ساتھی نے کہا تو بیار ایبا ہو گیا کہ نہ اس کے
ناک باقی رہی اور نہ کان۔ بیار نے کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تجھ پر افسوں ہے کھی آئکھ
والے تو یہ ایک ضرب المثل بن گئی ( یعنی یہ جملہ' فیما تری و یحك و بیص العینین ) تو
کیا تو دیچھ رہا ہے تجھ پر افسوں ہے آئکھوں کی روشنی ہوتے ہوئے ( یعنی یہ تو موجود ہیں ) اور یہ
غلام بیار الکواعب کے نام سے مشہور ہو گیا اور جریر نے ایک شعر میں اسی طرف اشارہ کیا تھا
جب کہ فرزوق نے بنی شیبان کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور ( پیغام کے وقت ) مہر میں
اضافہ کیا تھا تو جریر نے اس سے عار دلاتے ہوئے کہا تھا:

وَ اتِّی الاحشٰی ان خطبت الیهمو الله علیك الذی الاقی یار الكواعب (ترجمه)اور جھے تھے پر برااندیشہ کا گرتونے ان كے پاس پيغام نكاح بھجاتو تیرے ساتھ و و محاملہ پیش آئے جو بیارالكواعب نے بھگاتھا۔

نے اس کے بارے میں ابوصنیفہ میں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں اس کواس سے زیادہ نہیں پہچانتا کہ وہ ایک دن میرے پاس آیا تواس سے ایک شے کا جواس کے پاس تھی بارہ ہزار ورہم پرمعاملہ کیا گیا مگراس نے نہیں بیچی تو انہوں نے کہایہ بات ولالت اس بات پر کرتی ہے کہ و ہ مال دار مخص ہے تو اس سے تکاح کر دیا۔ اس کے بعد جب عورت کو اس کا حال پورے طور پر معلوم ہوگیا تواس نے شوہر سے کہاتمہیں مال نہ ہونے سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے اور میراسب مال تبہارے اختیار میں ہے۔ پھروہ عورت اپناز پوراورخاص جوڑا پہن کر ابوحنیفہ مجتہد کے پاس پینی اورظاہر کیا کہ ایک فتوے کی وجہ ہے آئی ہے اور گھر میں داخل ہوگئ اور جاکر چبرہ کھول ویا۔ امام ابوحنیفہ عضیہ نے کہا یردہ کرتواس نے کہاممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی بات میں مبتلا ہوگئ مول کماس سے خلاصی صرف آ ب ہی ولا سکتے ہیں۔ میں اس بقال کی بیٹی ہوں جس کی وکان اس گلی کے سرے پر ہے اور میری اچھی خاصی عمر ہوگئ ہے جھے شوہری ضرورت ہے اور وہ میرا نکاح نہیں کرتا اور جو تحض رشتہ لے کرآتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میری بٹی کانی ہے تنجی ہے اور کنجی ہے پھراس نے اپنے منہ سے اور سرسے اور ہاتھوں سے کیڑا ہٹا کر دکھایا اور یہ بھی کہتا ہے کہ میری بٹی کنگڑی ہے اوراس نے (بیکہ کر) پنڈلی سے کیڑا ہٹا دیا اور کہا اب میں جا ہتی ہوں کہ آپ کوئی تدبیر میرے لیے کر دیں۔انہوں نے کہا کیا تو میری زوجہ بننے پر رضامند ہے تو اس نے ان كے قدم چوم ليے اور كہا بين تو آپ كے غلام كے قابل بھى نہيں۔ آپ نے كہاابتم جاؤنى امان الله وه چلی گئے۔ پھر ابوصنیفہ مین نے بقال کو بلایا اور اس کو پچیاس دینارو یخ اور کہا کہ مجھ ے اپنی بٹی کا نکاح کردے اور ایک سودینار مہر کا بین نامہ کھودیا اس نے کہا اے میرے سروار آ پکواس امر کی پردہ پوشی کرنا ہوگی جس کی اللہ نے کی میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نکاح آپ سے کررہا ہوں۔انہوں نے کہا یہ بات چھوڑ ویس تمہاری بیٹی سے جو تنجی اور لنجی اور لنگڑی ہے راضی ہوں۔اباس نے ڈیڑھ سودینارمہر پران سے نکاح کر دیااور چلا گیااورا پنی بیوی کوسب قصد سنایا اس نے کہا واللہ (خوب ہوا) سوائے ابوضیفہ بیشیا کے ہاتھ کے اور کسی پراس کی ذمہ داری عائد بی نہیں ہوتی۔ پھر جبعشاء کا وقت ہوا تواس کے باپ نے اس لڑکی کوایک ٹو کرے میں بھایا وروہ اوراس کا غلام لگوا کرلائے۔ جب اس کوابوصنیفہ مین نے دیکھا تو یو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہے (اورائر کی کے آنے کا قصد سایا) توبقال نے کہا کداس کی ماں پرطلاق ہے اگراس کے

سوامیرے اور کوئی بیٹی ہوتو ابوحنیفہ میں نے کہا میں اس کو تین طلاق دیتا ہوں تم میری وہ تحریر والبس كردواوروہ پچاس دينار ميں نے تم كوديئے۔اس بارے ميں ابوصيف مينية ايك مهينة تك سوچة رے (كەرىكياراز تھا) پھروه عورت ان كى طرف آئى توانبول نے اس سے كہاكس نے مجھے اس امر پراکسایا جوتونے ہارے ساتھ کیا اس نے کہا اور آپ کوکس نے اس امر پراکسایا كة آپ نے ايك فقير محف كے بارے ميں ہم كو دھوكے ميں ڈالا۔ اس قصد كا انتساب امام ابوصنیفہ میں جیسے متقی امام پر کسے عقل قبول کر سکتی ہے اور آپ کے معاصرین میں ہے کسی نے بھی کوئی ایسی بات روایت نہیں کی یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ کے ساتھ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کوئی سند بیان نہیں کی صرف بَلغَنا لکھ دیا۔ اس کہانی کی حیثیت بجزاس کے اور پچھنبیں ہوسکتی کہ عوام کی عادت ہے کہ جو تحف کسی صفت میں مشہور ہوتا ہے اگر کوئی تحف اس صفت سے تعلق رکھنے والی داستان تصنیف کرتا ہے یا واقعہ کسی ہے متعلق ہوتی ہے مگر لوگوں کو پیر معلوم نہیں ہوتا کہ بیک کا قصہ ہے تو اس کا ہیرواسی مشہور شخصیت کو تجویز کرنے میں تامل نہیں كرتے جيسا كمسخراين كے ينتكروں واقعات كا هيروملا دوپيازه كواور حاضر جوابي كى داستانوں کے لیے بیربل اورعیاشیوں کی داستانوں کے لیے ہارون رشید وغیرہ کو بنالیا جاتا ہے۔ چونکہ امام صاحب کی ذکاوت مسلم تھی اور ہرز مانہ میں مسلم رہی اس لیے آپ کوبھی نہ چھوڑا گیا اور ہوسکتا ہےا لیےقصوں کا منشاعوام کومسلک حنفیہ ہے متنفر کرنا ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب) ( ۱۴۳ ) ابوالحن السيمي نے بيان كيا جومسر شد بااللہ كے مؤذن تھے كہ بعض چلتے پھرتے تا جروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں ہے آ کر (مصر کی ) جامع عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ایک دن ہم بیٹے باتیں کررہے تھے کہ ہماری نظرایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے نیچ بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں سے تھااس عورت سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک لاوارث عورت ہوں۔میراشو ہر وس برس سے مفقو دالخبر ہے۔ مجھے اس کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پیچی کہوہ میرا نکاح کر دیں مگرانہوں نے روک دیا اور میرے شوہرنے کوئی سامان نہیں چھوڑا۔جس سے بسراوقات کرسکوں۔ میں کسی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جومیری امداد کے لیے گواہی دے دے اور اس کے ساتھ میہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مرگیا یا اس نے مجھے طلاق دے

دی تا کہ میں نکاح کرسکوں یا وہ تخف میر کہدرے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھروہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دے تاکہ میں عدت کا زمانہ کسی طرح گذار کر نکاح کرلوں تواس شخص نے اس ہے کہا کہ تو مجھے ایک دینار دے دی تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہدوں گا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور مجھے طلاق دے دول گا۔ بین کروہ عورت رونے لگی اوراس نے کہا خدا کی قشم اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے اوراس نے جارر باعیاں نکالیں (پیکوئی سکے تھا غالبًا چوتھائی درہم ہوگا۔ اکنی جیسا) تو اس شخص نے وہی اس سے لے لیں اور اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا اور دریتک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملا قات ہوئی۔ ہم نے اس سے کہا (تم کہاں رہے) اتنی در کیسے ہوئی تو اس نے کہا چھوڑ و بھائی میں ایک ایسی بات میں مچنس گیاجس کاذ کر بھی رسوائی ہے، ہم نے کہا ہمیں بتاؤ۔اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے پہال پہنچا تو اس نے مجھ پرز وجیت کا دعویٰ کیا اور دس سال تک غائب رہنے کا اور درخواست کی کہ میں اس کاراسته صاف کردوں ۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کردی تو اس سے قاضی نے کہا کہ کیا تو اس سے (ابھی) علیحد گی جیا ہتی ہے۔اس نے کہانہیں واللہ۔اس کے ذمهرامبر إوروس سال كاخريد جھاس كاحق بوق جھے قاضى نے كہا كداس كاحق اداكر اور تجھے اختیار ہے اس کوطلاق دینے یارو کے رکھنے کے بارے میں تو میرا پی حال ہو گیا کہ میں متحیررہ گیااور میہمت نہ کرسکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کرسکوں اور اس کے بیان کی تصدیق نہ كرول اب قاضى نے بيا قدام كيا كه مجھےكوڑے والے كے سپر دكرے بالآ خردس و ينارول ير باہمی تصفیہ ہوا جواس نے مجھ سے وصول کیے اور وہ چاروں رباعثیں جواس نے مجھے دی تھیں وہ وکلاءاور قاضی کے اہلکاروں کودینے میں خرچ ہو گئیں اور اتنی ہی اپنے پاس سے خرچ ہو کیں۔ ہم نے اسکا بہت مذاق اڑایا۔وہ شرمندہ ہوکرمصر ہی سے چلا گیا اور پھراسکا کچھ حال معلوم نہ ہوسکا۔ ( ۱۳۴ ) ید حکایت شخ ابوالوفاء بن عقیل کی تحریر نے فقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک عورت ایک پنساری کی دکان پر جورنڈ واتھا آ کر بیٹے گئی اور شام تک بیٹھی رہی جب اس نے دکان بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا۔ دکا ندار نے اس سے کہااب شام کو کیا ہوگا۔ عورت نے کہا واللہ میرے یاس کوئی مکان نہیں جس میں رات گذاروں تواس ہے عورت نے کہا کہ تو میرے ساتھ گھریر چل۔وہ آ مادہ ہوگئی اور اس كے ساتھاس كے گھر چلى كئ اورائ تخف نے اس كو نكاح كاپيغام ديا تواس نے قبول كرليا اور اس سے نکاح ہو گیااوروہ اس کے ساتھ تین دن رہی۔ جب چوتھادن ہوا تو ایک شخص آیااوراس کے ساتھ چندعورتیں تھیں جواس عورت کو تلاش کررہے تھے۔ وکا ندار نے ان کو گھر بلالیا اوران کی تعظیم کی اور یو چھا کہ تمہارااس سے کیا تعلق ہے۔انہوں نے کہا ہم اس کے رشتہ دار ہیں چھا کا بیٹا اور چیا کی بیٹیاں ہیں۔ جب ہم کواس تعلق کی خبر ہوئی تو ہم خوش ہوئے۔ہم آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کوایک شادی کی شرکت کے لیے چلنے کی اجازت دے دیں جو ہمارے بعض عزیزوں میں ہے۔ پیشخص اس عورت کے پاس گیا تواس نے کہاتم ان کی بات نہ ماننااور میری طلاق کا حلف کر لینا اور مجھ ہے کہد دینا کہ اگر تو میرے گھر سے ایک مہینہ تک با ہرنگی تو تجھ پر طلاق تا کہ شادی کا زمانہ گذر جائے اس میں میری جھلائی ہے اور تہاری بھی۔ ورنہ وہ مجھے پکڑیں گے اور میرے ول کو تمہاری طرف سے خراب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں ان ے ناخوش تھی اور میں نے تم سے بغیران کے مشورہ کے نکاح کیا اور میں نہیں جانتی کہ کس نے ان کوتم تک پہنچادیا۔اس مخف نے آ کران کے سامنے جس طرح اس نے سمجھایا تھا حلف کرلیا تو بیلوگ مایوس ہوکرواپس ہو گئے۔اس نے دروازہ بند کیا اور د کان کی طرف چلا گیا۔گراس کا دل اس عورت سے بی اٹکار ہا اور وہ عورت روانہ ہوگئ اور اپنے ساتھ گھر میں سے کوئی چیز نہیں لے گئے۔جب وہ دکان ہے آیا تو وہ اس کونہ ملی۔ایک پوچھنے والے نے (شیخ ابوالوفاء ہے) پوچھا كداس عورت كامقصدكيا تهار تو ابوالوفاء نے كہا كه غالبًا اس عورت نے حلاله كى بيصورت تكالى متھی۔اس وجہ سے کہاس کے شوہر نے اس کوتین طلاق دی تھیں۔تو جا ہے کہانسان اس تتم کے امورمیں بے خوف نہ ہواورلوگوں کے گہرے حیلوں سے چوکنار ہنا جا ہے۔

الماد عند الله والمعالم والمال المعالم والمال المعالم والمعالم وال

ایسے چو پایہ جانوروں کا ذکر جن کی باتیں انسان کے مشابہ ہیں (۱۲۵) ابوسعیدروایت کرتے ہیں ابوہریہ سے کہ رسول اللہ ؓ نے فرمایا کہ کھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیاری ہے اوردوسرے میں شفاہے اوروہ اپنا بچاؤ اس طرف کے پر سے

لطائف علميه كرتى ہے جس ميں يمارى ہے (يعنى جبكى شے يركرتى ہے واس طرف سے كرتى ہے) توجب وہ تہارے کی کے برتن میں گرجائے (جس میں شوربدوغیرہ ہو) تو جا ہے کہاہے پوری کوغوطہ دو پھرنکال کر پھینک دو(پیکھی کی ذکاوت ہے کہ وہ اچھے جھے کو نقصان سے بچانا جا ہتی ہے)۔ (١٣٢) ابوصالح ابو ہر رہ ہے اور وہ رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ میں شراب فروخت کیا کرتا تھااوراس میں پانی ملادیا کرتا تھااوراس کے ساتھ کشتی میں ایک بندر بھی تھا۔ایک مرتبداس کی وہ تھیلی جس میں اس کے دینار تھے اس بندر کے ہاتھ آ گئی وہ اس کو لے کرکشتی کے مستول کی چوٹی پرچڑھ گیااور تھیلی کو کھول کرایک دینار دریامیں پھینکنااورایک کشتی میں ڈالناشروع کردیا۔ یہاں تک کے تھیلی میں کھے باقی ندر ہا۔ (بندر کی ذکاوت نے کمال عدل کا تماشدد کھادیا کہ یانی کے حصد کی قیمت دریا کے حوالہ کی اوراصل شے کی قیمت مالک کودیدی )۔ (١٣٧) محد بن ناصر في بيان كيا كداكي شخص بعض سلاطين كي طرف بينيا تقااوراس كيساته ارمینیه کا حاکم تھا۔ بیا پنے جائے اقامت کو واپس ہور ہاتھااس کا گذرایک مقبرہ پر ہوااس میں ایک قباتعمیر کیا گیا تھاجس پر لکھاتھا کہ یہ کتے کی قبر ہے۔ جوشخص اس کا حال معلوم کرنا چاہیاں کوچاہیے کہ فلا کہتی میں جائے جوالی اورالی ہے (بعنی ستی کامحل وقوع اور پیتہ نشان دیا گیا تھا) وہاں ایک شخص اس کا حال بتائے گا اس شخص نے بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا یہتی میں پہنچااورستی والول نے دریافت کیا توانہوں نے ایک بوڑھے کا پند ویا جس کی عمرسو برس ہے متجاوز تھی اس نے اس ہے ل کرسوال کیا تو اس نے قصہ سنایا کہ میرے نواح میں ایک عظیم الثان بادشاہ تھااوروہ سیروشکاراور سفر میں مشہور تھااوراس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جواس سے جدانہ ہونا تھا ایک دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تو اپنے بعض غلاموں کو اس نے حکم ویا کہ باور چی سے کہدویں کہ ہمارے لیے دودھ کی تھیر تیار کرے اس کی ہم کوخواہش ہاں کیے بیر بنالینااوراپنی سیرگاہ کوروانہ ہو گیا باور چی نے اس کی تیاری شروع کروی دودھ لایا اوراس نے باوشاہ کے لیے بہت ی کھیر تیار کردی اور یہ بھول گیا کہ اس کوکسی چیز سے ڈھک دیتا اور دوسر سے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے ایک سوراخ سے ایک زہریا سانپ نکلا اوراس نے اس دودھ میں منہ ڈال دیا اور کھیر میں اپناز ہر چھوڑ دیا اور کٹا کھڑا ہوا ہے سب پچھ دیکھ رہا تھااورا گراس کےاختیار میں سانپ کے بھگانے کا کوئی حیلہ ہوتا تو وہ اس کو دور کر دیتااور

المانف علمية المانك علمية المانك المانك علمية المانك الما

و ہیں ایک باندی تھی کمزور' نازک' گونگی جس کی ٹانگیں ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانپ کی حرکات کو د مکھے رہی تھی اور بادشاہ شکار سے آ کر دن میں واپس آیا اور غلاموں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے میرے سامنے کھیر کھاؤجب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کواشارہ کیا مگروہ سمجھانہیں کہ بیکیا کہدہ ہی ہے اور کتے نے بھونکنا اور چلا ناشروع کیا مگراس نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا کتا اور زورے چلایا پھر بھی وہ اس کا مطلب نہ مجھ ااور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا ڈال دیا مگر کتااس کے قریب بھی نہ گیااور چلاتا ہی رہاتواس نے غلاموں سے کہا کہاس کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو۔ بیاس کی عادت ہے اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جب کتے نے بادشاہ کودیکھا کہاس نے کھانے کاارادہ کر ہی لیا تو دستر خوان پر جاچڑ ھااورا پنامنہ بڑے پیالے میں ڈال دیا اور دودھ میں سے ایک گھونٹ نی گیا اور فوراً مرکر گرگیا اور اس کا گوشت بھی پھٹ کر مکڑے ہو گیا اور بادشاہ کتے کی اس حالت اور اس کی حرکات سے جیران رہ گیا۔ پھران کو گونگی نے اشارے کیے اس وقت وہ کتے کی حرکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے ا پنے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیاوہ خاص سلوک کا حقدارہے اس کومیرے سوانہ کوئی اٹھائے اور نہ دفن کرے تو بادشاہ نے اس کوخو دون کیا اور اس پر بیقبقمیر کرایااوراس پروہ تحریرلگائی جوتم نے پڑھی۔

(۱۲۸) ابوعثان مدائن نے بیان کیا کہ بغداد میں ایک خص ہمارے پڑوس میں رہتا تھا جو بہت سے کتے کھیل کے لیے رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن علی الصباح اس نے کسی ضرورت کے لیے جانا وہا اور اسکے پیچھے ایک کتا چلنے لگا جو اس کے دوسرے کتوں کی بہ نسبت اس سے زیادہ خصوصیت رکھتا تھا اس نے اس کو لوٹا نا چاہا مگر وہ نہیں لوٹا۔ یہ خض چل دیا یہاں تک کہ چندا لیے لوگوں کے سامنے بہتے گیا جن سے اس کی دشمنی تھی تو انہوں نے اس پر جملہ کر دیا اور اس کو قابو میں کر لیا اور کتا میں اس پر جملہ کر دیا اور اس کو قابو میں کر لیا اور کتا ہوں اس نے مال کو دیکھ رہا تھا تو کتا وہاں سے نکلا اور (مالک کی جمایت میں ) اس پر بھی ایک زخم لگا تھا۔ وہ اپ نے مالک کے مکان پر آیا اور بھونکتا تھا اور اس خض کی ماں اپنے بیٹے کوڈھونڈ رہی تھی۔ کتے کے زخم کو دیکھ کر اس کو یقین ہوگیا کہ بیٹے کے قبل کے نتیجہ میں ہی اس کے زخم آیا ہے اور پورا یقین ہو زخم کو دیکھ کر اس کو یقین ہوگیا کہ بیٹے گل کے نتیجہ میں ہی اس کے زخم آیا ہے اور پورا یقین ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکا۔ وہ اس پر مائم کرنے لگی اور سب کتوں کو گھرسے نکال دیا اور وہ کتا برابراس قاتل کے فکر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیتا تال ادھرسے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا قاتل کے فکر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیتا تال ادھرسے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا قاتل کے فکر میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیتا تال ادھرسے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا

المارف علمية الماركة الماركة

تھا کتے نے اس کو پہچاپنا اور اس کو جھنجوڑ ڈالا اور اس کو چمٹ گیا زاستہ والوں دنے اس کو چھوڑ انے کی ہر چندکوشش کی مگرکوئی پیش نہ چلی تو ایک شور مج گیا۔ اور گلی کا محافظ آیا اس نے و کھ کر کہا کتے کااس کو چیٹ جانا یوں ہی ہے معنی نہیں ضروراس میں کوئی راز ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہی وہ مخص ہو جس نے اس کوزخمی کیا تھااور (شوروشغب کوئن کر)اس مقتول کی ماں بھی نکل آئی اس نے کتے کود یکھا کہ وہ اس شخص کو چمٹا ہوا ہے اور محافظ کی گفتگو بھی اس کے کا نوں میں بڑی تو اس کو یاد آ گیا کہ بیروہ مخص ہے جواس کے بیٹے کارشمن تھا تو وہ بھی اس کولیٹ گئی اور اس نے اس پر دعویٰ قتل دائر کیا۔ دونوں افسر پولیس کے سامنے پیش ہوئے تو حاکم نے اس شخص کو مار پیدے کر کے قید کر دیا مگراس نے اقرار نہ کیا اور کتا قید خانہ کے دروازے سے لگاہی رہا (اور پیچیانہ چھوڑا) جب چند دن گذر گئے (اور ثبوت نہ ملا) تو اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ جب میشخص نکلاتو کتا پھر لیٹ گیا۔ تو دونوں کوجدا کیا گیالیکن وہ برابراس کے پیچھے چاتا اور بھونکتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ مخض اپنے گھر میں داخل ہوا تو یہ بھی اس کے پیچھے بیچھے گھر میں جا گھسااوراس کے ساتھ ساتھ ایک پولیس افسراس طرح جارہاتھا کہ پیخص نہیں شجھ سکا اور وہ بھی گھر میں گھس گیا کتے نے (اندر جا کر) جس جگہ مقتول دبا ہوا تھاا ہے پنجوں سے وہاں کی مٹی ہٹانا شروع کر دی پھراس جگہ کو کھودا گیا تو لاش دستیاب ہوگئ پھراس متھم کو گرفتار کر کے زدوکوب کیا گیا تو اس نے اقبال جرم کرلیا اور دوسروں کے نام بھی بتاد ہے تو پیخض بھی قتل کیا گیااوران کوبھی سولی دی گئی۔ (١٣٩) محربن الحسين بن شداد نے بيان كيا كه ميس نے ايك تحض كود يكھاجس كاايك كتا تھااس کوایے قریب بٹھارکھا تھااور خوبصورت دیباج ہے اس کی پشت کوڈھانپ رکھا تھا میں نے (اس قدرانس کا) سبب پوچھا تواس نے بیان کیا کہ میراایک ساتھی تھا جس کار ہنا سہنا میرے ساتھ تھا۔ہم دونوں ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے (اور کتا بھی ہمراہ تھا) اور میری کمرمیں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی جس میں دینارہی دینار بھرے ہوئے تھے اور میرے ساتھ کافی سامان تھا ہم نے (دورانِ سفر میں) ایک جگہ قیام کیا تو میرے ساتھی نے مجھ پر حملہ کیا اور میری مشکیس کس دیں اور مجھے وادی میں ڈال دیا اور جو پچھ میرے پاس تھاسب چھین کر چاتا ہوا اور بیہ کتا میرے ساتھ بیٹھا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کوخلیفہ راضی بااللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے علم سے قید کیا گیا۔ پھر جب اس نے اقرارند کیا تور ہا کیا گیا۔ پھرآ گےوہی صورت پیش آئی جو یہال تحریری گئی ہاور کھا ہے کہ خلیفہ نے اپ غلام کوفیش ے لیے قاتل کے ساتھ بھیجابالا خرقاتل کواقر ارکر ناپڑااور دوسر نے ل کے شریک بھاگ گئے۔

ر ہا پھر مجھے چھوڑ کر بھا گا اور جلد ہی واپس بہنچ گیا اور اسکے ساتھ ایک روٹی تھی جس کومیرے سامنے وال دیا۔ میں نے اسے کھایا اور گھٹتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی تھا تو میں نے اس میں سے پیااور کتے نے باقی تمام رات میرے ساتھ گذاری پھر میں سو گیا۔ جب جا گا تواس کو خہ پایا۔ پھرزیادہ دیر نہ گئی تھی کہ وہ میرے پاس آلیا اور روٹی لیے ہوئے تھا میں نے اس کو کھایا پھر جب تيسرادن ہواتو پھرميرے پاس عائب ہو گياميں نے خيال كيا كدوہ ميرے ليےروثي لےكرآ جائے گاچنانچدوہ روئی لے کرآ گیااور میرے سامنے ڈال دی ابھی میں اس روٹی کو پورا کھانے نہ پایا تھا کہ میں نے اپنے سر ہانے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سی اوراس نے ( گھراکر ) کہا یہاں تم کیا کررہے ہواورآ پ کو کیا قصہ پیش آیا وہ سواری ہے اتر پڑا اور میری مشکیں کھولیں اور مجھے بندش سے نکالا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں میرے موجود ہونے کاتم کو کیے علم ہوا اور كس في تم كو جھ تك پہنچايا۔ اس في كها كه كتابهارے پاس دوزاند آتار ہاہے۔ ہم اس كيليے اسكے حصہ کی روٹی ڈالتے تھےوہ اسکوکھا تانہیں تھا (اور لے کر بھاگ جاتا تھا) چونکہ وہ آپ کے ساتھ تھاتو ہم کواس سے تشویش پیدا ہوگئ کہ وہ بغیرا پ کے تنہا کیسے آتا ہے اور وہ روٹی کواپنے منہ میں اٹھا کر لے جاتا ہے اور اسکو چکھتا بھی نہیں پھرا گلے دن بھی اس نے وہی کیا تو ہم کوسخت تشویش ہو گئے۔ پھر میں اسکے پیچھے چیا یہاں تک کہ آپ تک بھنے گیا یہ ہے میر ااور اس کتے کا قصہ۔ ( ۲۵۰ ) یہ قصہ بھی بیان کیا کہ حارث بن صعصعہ کے چندایے دوست تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ان میں سے ایک دوست نے ان کی بیوی سے چھٹر چھاڑ شروع کی اور اس سے راہ ورسم بیدا کی اور حارث کے پاس ایک کتا تھا جس کوائی نے پالاتھا۔ ایک مرتبہ حارث اپنی سیرگاہ کی طرف نکلااور وہ مخص اس کے ساتھ نہیں گیااور وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچااوراس سے اختلاط شروع کر دیا جب اس کے ساتھ جماع میں مشغول ہوگیا تو کتے نے دونوں پر جملہ کرویا اور دونوں کو چھاڑ دیا۔ جب حارث والی آیا تو اس نے دونوں کود یکھا اور تمام ماجرا سمجھ گیا اور اس کے بعد تمام دوستوں سے ترک تعلق کر دیا اور صرف کتے ہی کو اپنا بعد م بنالیا عرب میں بیا عَلَيْهِ وَالْوَالِينَ وَالْوَالِوَرِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّ و ديري نا اواقعه رصصدكي طرف ان اشعار كومنوب كيا بين المن المناس ا

وما زال يرعى زمتى و يحوطنى و يحفظ عرسى والخليل يخون كالميشه مير حق كى مراعات كرتا باور ميرا يبره ديتا به اور ميرى يوكى كالميداشت كرتا باور دوست خيات كرتا به عبداً للخلب كيف يصون فيا عجباً للخلب كيف يصون

تجب بدوست بر کده میری عزت کوف لگا تا ب اور چرت سے کے برکدوه کی طرح جفاظت کرتا ہے

فللکبُ خیر من خلیل یخوننی اللہ و ینکح عرسی بعد وقت رحیلی یقیناً کیا بہتر ہے اس دوست سے بومیر سے ساتھ خیائت کرتا ہے اور میری یوی سے میر سے کوچ کرنے گئے بعد ہم بستری کرتا ہے۔

ساجعل کلبی ما حییت منادمی این و امنحهٔ و دُدی و صفو خلیلی ابیش جب تک زنده رمونگائے بی کواپناہم بنائے رکھوں گا اورا پی تمام مجت اورول کالگاؤای کو بخشوں گا۔
اب میں جب تک زنده رمونگائے بی کواپناہم مبنائے رکھوں گا اورا پی تمام مجت اورول کالگاؤای کو بخشوں گا۔
(۲۵۱) ابن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بھرہ سے سفر میں نکلاتو اس کے بیچھے بیچھے ایک کتا بھی ہولیا (راستہ میں) اس شخص پر چندلوگوں نے جملہ کیا اوراس کو زخمی کر کے ایک گہرے گڑھے میں ڈال دیا اوراس کو شخص کے سے لئے دیا۔ جب وہ لوگ وہاں سے گذر گئے تو کتے نے اس گڑھے پر آ کر پنجوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی یہاں تک کہ اس شخص کا سر ظاہر ہوگیا اوراس میں سائس کی آ مدورفت باقی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کا گذر ہوا تو انہوں نے اس کو زندہ نکال لیا۔

(۱۵۲) ابن خلف نے بیان کیا کہ مجھ سے میر ہے بعض دوستوں نے بیان کیا کہ میں باغ میں گیا اور میرے دو کتے میرے ساتھ تھے جو میرے پالے ہوئے تھے۔ میں باغ میں سوگیا۔ دفعتۂ دونوں نے بھونکنا شروع کردیا جس سے میں بیدار ہوا' میں نے کوئی بری چیز نددیکھی پھروہ بھو نکے تو میں نے انکو مارا اور سوگیا' دفعتۂ دونوں نے اپنے ہاتھوں اور ٹاگلوں سے مجھے اس طرح ہلا تا شروع کردیا جس طرح سونے والے کو جگایا جاتا ہے میں فوراً اٹھ جیٹھا تو دیکھا کہ ایک کالاز ہر بیلاسانپ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھا اور اسکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھا اور اسکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے قریب ہواور چاہے کہ دو ہم ن کو دیکھا ہے جاتھ ہے کہ جب وہ ہم ن کو دیکھا ہے چاہے وہ قریب ہواور چاہے دور ہووہ بہچان جاتا ہے کہ وہ ہماری طرف آنے کا ادادہ رکھتا ہے یا جاتا ہے کہ وہ ہماری طرف آنے کا ادادہ رکھتا ہے یا گرچہ بیٹھ پھیر کر جانے والا ہے اور نرکو اور مادہ کو بہچان لیتا ہے تو شکار میں صرف نرکا ہی بیٹھا کرتا ہے اگرچہ بیٹھی جانتا ہے کہ نرزیادہ تیز دوڑتا ہے۔

اور مادہ کی بہنست بڑی چوکڑی لگا تا ہے اور مادہ کو چھوڑ دیتا ہے بیرجائے ہوئے کہ اس کی دوڑ میں تیزی کم ہے اور اس کا سبب بیہ ہے کہ اس کو بیم علوم ہے کہ زجب جنگل کے ایک دو چکر لگا تا ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور ایسائی ہر ایک حیوان کا حال ہے کہ جب اس کی گھر اہٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور جب زَر ہرن کا پیشاب زور کرتا

ہے اور تیز دوڑنے کی وجہ ہے کرنے کا موقع نہیں ماتا تو اس کی دوڑ ست اور چوکڑی گھٹ جاتی ہے تو کتا اس کو دبوج لیتا ہے۔ لیکن ہرنی کا حال ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب آسانی ہے تکال دیتی ہے کشادہ سوراخ اور نرمی مخرج کی بنا پر تو وہ پھر تازہ دم ہوجاتی ہے اور کتے کی ایک بڑی شمجھداری ہے ہے کہ جب شکار کے لیے ایسے وقت نکاتا ہے کہ پالا اور برف بڑا ہواور زمین پراس کی عدر ارکی ہے ہورائ کی ہوری کدھر ہے اور خرگوش کا مد جم گئی ہواور شکاری ایسے وقت میں نہیں پالگا سکتا کہ ہرن کی کھوری کدھر ہے اور خرگوش کا صوراخ کہاں تو کتا دوڑتا اور دیکھتا ہوا وہیں سوراخ کے موقع پر ہی تھہرتا ہے اور اس کے پہچانے کا معیار ہے ہے کہ حیوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پر جس قدر برف کا کا معیار ہے ہے کہ حیوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پر جس قدر برف کا حد مخمد ہوتا ہے اس سے نگرا کر گلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رقبق ہوجاتا ہے بعنی برف کی عدم نے برک بارے ہے جس کو کتا ہی پہچانتا ہے اور کتا جب کس کو کتا ہی پہچانتا ہے اور کتا جب کس کو کتا ہی پہچانتا ہے اور کتا جب کس کو پر اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی ہے ہے بیٹ ہو جا کیس تھے لیتا ہو میں ہو بالکل اپنے قابو میں سجھے لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو میں سجھے لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو میں سجھے لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے۔

(۱۵۴) ابوبکر بن الحاضہ نے اپ اتالیق الی طالب المعروف بابن الدلوسے نقل ہے اور وہ ایک نیک مرد تھے۔مقام نہر طابق میں رہتے تھے کہ وہ ایک رات بیٹھے ہوئے لکھر ہے تھا نہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تنگدست تھا تو ایک بڑا چوہا نکلا اور اس نے گر میں دوڑ نا شروع کر دیا۔ چردوسرانکل آیا اور دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور میر سے سامنے ایک طشت تھا میں نے ان میں سے ایک پر اسے الٹا کر دیا تو دوسرا چوہا آیا اور طشت کے گر دیکھر نے لگا اور اس خاموش (دیکھ میں سے ایک پر اسے الٹا کر دیا تو دوسرا چوہا آیا اور طشت کے گر دیکھر نے لگا اور اس کومیر سے سامنے ڈال رہا) تھا چروہ اپنے بل میں گھسا اور منہ میں ایک کھر ادینار لے کر نکلا اور اس کومیر سے سامنے ڈال دیا۔ میں لکھنے میں مشغول رہا اور وہ ایک گھڑی تک بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا پھر واپس گیا اور دوسرا دینار لے کر آیا اور اس مرتبہ ہر بار سے دینار لے کر آیا اور اس کو اپنی گیا ور دوسرا کو دینار لے کر آیا اور اس کو اپنی گھر واپس گیا اور ایک چیڑے کی خالی تھیلی کھنچ کر لایا جس میں بید دینار کے جوئے تھا اور اس کوان دینار ول کے اور میں نے دینار لے لیے۔ بوئے شخصار اس کیا تی خربات کی میں نے طشت اٹھاد یا تو دونوں بھاگ کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔ میں نے طشت اٹھاد یا تو دونوں بھاگ کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔ میں نے طشت اٹھاد یا تو دونوں بھاگ کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے کے۔

کی نظرایک بلاؤ پر پڑی جو کمرے کے ایک گوشے میں جیٹھا تھا۔ میں اس کو جھگانے کیلئے گیا توزیاد نے کہاا سے چھوڑ دیجئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کیوں بیٹھا ہے۔ پھرزیاد نے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس بیٹھک میں آ گیا۔ پھرعصر کی نماز پڑھ کرواپس آ گیا اور تمام وفت میں وہ بلاؤ کو دیکھتار ہا(وہ ای جگہ جما بیٹھا ہوا تھا) پھر جب غروب ممس سے کچھ پہلے کا وقت ہوا تو ایک موٹا چو ہا ( گھونس) نکلاتواس پر بلاؤ جھپٹااوراس کو پکڑلیا تو زیاد نے کہا جو مخص کوئی کام کرنا جا ہے تو جا ہے كهاس پراس طرح استقلال كے ساتھ جم جائے جس طرح بلاؤ جمار ہاتو وہ ضرور كامياب ہوگا۔ (١٥٦) قاسم بن ابي طالب التوخي في بيان كياكه مين انبار مين سلطان كي باز دار كرماتهيول كساته (شكاريس) جاتا تھا۔ايك مرتبه بازكوايك تيتر پرچھوڑا۔ بازار كرتيتر سے جاملا۔تيتر نے فوراً ایک جھنڈ میں کھس کرایے آپ کوکانٹوں کے درمیان پہنچادیا جودہاں پڑے ہوئے تھے اوران میں سے کانٹوں کی دولمبی شاخیں اپنے پنجوں سے پکڑ کر گدی کے بل زمین پر لیٹ گیا اور ٹانگیں الال دیں اس طرح بازے چھپنا جاہا۔ جب باز داراس سے قریب آگیا تواڑ ااور اسکابازنے شکار كيا-سبالوگوں نے كہا كہ ہم نے اس سے زيادہ بچاؤ كرنے والاكوئى تيزنہيں ديكھا۔ ( ٢٥٤) مصنف فرماتے ہیں كم عرب بولتے ہیں احدر من غراب (كوتے سے زیادہ مخاط) احذر من عقعق (عقعق سے زیادہ مخاط بیکو سے کی صورت کا ایک پرندہ) احذر من ذئب (بھیریئے سے زیاد مختاط) اورلوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھیڑیا اس صد تک اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی دونوں آئکھوں کو بھی بیاؤ میں اپناسائھی بنالیتا ہے جب سوتا ہے تو ان میں سے ایک کھولے

رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی تگہبان رہے۔ حمید بن ہلال نے بھیڑ یئے کے بارے میں کہا ہے: ینام باحدی مقلتیه و یتقی الم باخری الاعادی فھو یقظان ھاجع (ترجمہ) (بھیڑیا) اپنی ایک آ تھے سوتا ہے اور دوسری آ تھے شمنوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو وہ (بیک

وقت) جا گتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔

عسری نے کہا کہ 'نیر محال ہے کیونکہ نیند ہر زندہ پر چھا جاتی ہے۔' مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیند کے شروع ہونے کے وقت ایک آئکھ بند کرتا اور دوسری کھولے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ نینداس پرغالب آجائے توان کا کلام سے بہاں تک کہ نینداس پرغالب آجائے توان کا کلام سے بہاں تک کہ نینداس پرغالب آجائے توان کا کلام سے دیارہ مخاط) ظلیم زشتر مرغ کو کہتے ہیں۔ عرب کامقولہ ہے:احذر من ظلیم (ظلیم سے زیادہ مخاط) ظلیم زشتر مرغ کو کہتے ہیں۔

(۱۵۸) این الاعرابی نے ہشام بن سالم سے نقل کیا کدایک سانپ نے مکاء کا انڈا کھالیا (مکاءایک سفیدرنگ کا خوش آواز پرند ہے) مکاء نے اس کے سر پر پھڑ پھڑانا شروع کیا اوراس سے قریب ہوجا تا تھاحتی کہ جب سانپ نے اس پر اپنا منہ کھولا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی ہڑی ڈال دی جواس کے حلق میں اٹک گئی یہاں تک کہ سانب اس سے مرگیا۔

(۱۵۹) مروی ہے کہ ہد ہد نے سلیمان سے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں سلیمان نے پوچھا کہ میری تنہا کی؟اس نے کہا کہ نہیں بلکہ پور ہے شکر کی فلاں جزیرہ میں فلاں دن ۔ تو سلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہدنے فضا میں اڑ کرا یک ٹڈی کا شکار کیا اور اس کوتو ڑمروڑ کر دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ اے نبی اللہ اگر گوشت تھوڑا ہے تو شور با بہت ہے۔سب کھاؤ جس کو گوشت نہ ملے گاشور با تومل ہی جائے گا۔سلیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہنتے رہے۔

ے وروبوں کہ ایک ٹھکانے پر ہے والے جانوروں میں ہے جن کے افعال انکی ذہانت پردلالت کرتے ہیں ایک بیہ ہے کہ چڑیاں صرف اسی گھر میں رہتی ہیں جوآ بادہوا گرلوگ اس گھر میں رہنا ترک کردیں تو وہ بھی نہیں گٹرین اور بلی کو گھر ہے مجت ہوتی ہے وہ اس کونہیں چھوڑتی خواہ گھر

ر ہنا ہر ک کر دیں تو وہ بی بیل سہریں اور بی تو تھر سے محبت ہوتی ہے وہ آس تو بیس چیوری ہواہ تھر والے وہاں سے چلے جائیں اور کتا گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے اور گھر کی طرف التفات نہیں کرتا اور جہے ج' آپر کو کئی آ فرندی آتی سرتو اس کرشور مجا نے بریتمام حزیاں جع ہو جاتی ہیں۔ سہال تک

اور جب چرا برکوئی آفت آتی ہے تو اس کے شور مجانے پرتمام چرایاں جمع ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کواگراس کا بچرگھونسلے سے گرجائے تو وہ فریاد کرتی (یعنی شور مجاتی) ہے تو کوئی چرایا تی نہیں رہتی جو

س کرنہ آ جائے اور سب اس بچے کے گرداڑتی ہیں اور اس کواپنے افعال سے حرکت دیت ہیں اور اس میں قوت اور حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں حتی کدوہ الحکے ساتھ اڑنے لگتا ہے۔

بعض شکاریوں نے بیان کیا کہ میں نے بسااوقات پڑیوں کو دیوار پر دیھے کراپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی کہ گویا میں اس پر بچھ پھینکنا چاہتا ہوں مگر وہ نہیں اڑتی پھر میں زمین کی طرف ہاتھ کے جاتا ہوں گویا کوئی چیزا ٹھار ہا ہوں پھر بھی حرکت نہیں کرتی لیکن اگر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کنگری چھو بھی لوں گاتواس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی اڑجاتی ہے۔

کوئی کنگری چھو بھی لوں گاتواس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی اڑجاتی ہے۔

( ۲۹۱ ) کبوتر کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کبوتر ی باردار ہوگئ تو کبوتر اور کبوتر کی دونوں اپنے

را ۱۱) جور و بب مور ہوجا ہا ہے کہ بور کا باروار ہوں و رور اور ور کا روران دول اور دول دوران دول اور دول اور دول استرین کے لیے تنکے جمع کرتے ہیں جن سے انڈے محفوظ

المان عابد عبالله المان عبالله المان عبالله المان الم رہیں۔ پھران کوگرم کرتے (سیتے) ہیں اور (اس عمل سے) ان کے مزاج میں تغیر پیدا کرتے ہیں جوان کے جسم کی بوے پیدا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں کارخ بدلتے ہیں تا کہ انڈے کے تمام جھے پر سینے کا اثر نمودار ہوجائے اور سینے کے اوقات کا زیادہ حصہ مادہ کے ذمہ ہوتا ہے جس طرح بچے کو یا لنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ پھر جب انڈے کا بچہ بن گیا تو چگادینے کا كام زياده زك ذمه وتا ہے اور جب بيضه پھك كر بچه باہر آجا تا ہے تو وه يہ بھى جانتے ہيں كه بچه کا پوٹا غذا کی گنجائش نہیں رکھتا تو بچوں کے حلق میں اپنے حلق سے پھونکتی ہیں تا کہ پوٹا پھول جائے اور اس میں وسعت پیدا ہوجائے۔ پھروہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی اس میں پیطلاحیت نہیں ہے کہ کھانے کوسہار سکے تو وہ ایسا چگادیتے ہیں جس میں کھانے کی قوت کے ساتھ ان کی طبعی توت بھی مخلوط ہوتی ہے جس طرح تھن کا تھیں۔ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ پیوٹے کو پختگی اور تقویت کی ضرورت ہے تو دیواروں کا شورہ کھلاتے ہیں اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص نمک اورمٹی کی درمیانی چزہے تووہ اس کا چگادیتے ہیں۔جب سیجھ لیتے ہیں کہاب پیوٹامضبوط ہوگیا پھر دانے کا چگا دیتے ہیں پھر جب بہ جان لیتے ہیں کہا ب اس میں بیطاقت آگئی کہ وہ زمین ے چک لے تو چگا دینے سے تھوڑ اتھوڑ ارکتے ہیں تا کہ وہ چگنے کی ضرورت محسوس کرے اور اس كوالهان كي لي جونج لے جائے۔ پھر جب جان ليتے ہيں كداب اس ميں طاقت بيدا ہو چكى ہواگروہ پھر بھی ان ہے ہی چگالینا جاہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں اور نہیں دیتے پھر دوسرے یچے پیدا کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔تونر کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے اور مادہ كى طرف سے در لگانے كى اور بلانے رہے كى خواہش ہوتى ہے پھرزم ہوجاتى ہے اور طرح طرح ہے پہلوبدلتی ہے پھر کتی ہے حرکت کرتی ہے پھر دونوں میں عشق بازی شروع ہوجاتی ہے اور ایک دوسرے کی مانتااور دونوں سے محبت کی باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور بوسے بھی اور جفتی بھی۔ (۲۲۲) اور از دھاکی مادہ جب ہلاک ہوجاتی ہے تو وہ دوسری مادہ مے میل نہیں کھا تا۔ یہی يور كرفيار في بدن عادر الدك الماد عالم المولول المائة امال كالمول ( ۲۲۳ ) اور کڑی ( کی ہوشیاری پہ ہے کہ ) وہ اپنے رہنے کا گھر ایک ایسا جال بناتی ہے جس میں کھی پھنس جائے تو جب کوئی کھی اس میں الجھ جاتی ہے تو اس کا شکار کر لیتی ہے۔ اور بیان کیاجاتا ہے کہ لیث جو مکڑی کی ایک قتم میں سے ہے زمین پر چے کر اور سائس

المارف عليه عليه المارة المارة

روک کربیٹے جاتی ہےاور جب اندازہ کر لیتی ہے کہ کھی اس سے غافل ہے تو چیتے کی طرح جست لگا کراس کوشکار کر لیتی ہے۔

(۲۲۴) اورلومڑی (کی ہوشیاری ہے ہے کہ) جب اسکوغذاکی دشواری پیش آتی ہے تو مردہ بن جاتی ہے اوراپنا پیٹ بھلالیتی ہے تو کوئی پرندہ اسکومردہ بھے کراس پر آ پڑتا ہے تو اس پر تملہ کردیت ہے۔ (۲۲۵) اور چھا دڑ (کی ہوشیاری ہے کہ) اس کی نگاہ کمزور ہے اور وہ صرف غروب ہی کے وقت اڑتا ہے کیونکہ وہ ایسا وقت ہے جس میں نہ اتنی روشنی ہوتی ہے جو اس کی نظر پر غالب آ جائے اور نہ اندھیرا ہوتا ہے۔

(٢٧٢) اور چيو نے اور چيوني گري كموسم ميں سردى كے ليے ذخيره كرتے ہيں۔ پھر ذخيره کیے ہوئے دانوں کے بارے میں ان کوسر نے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو زکال کر پھیلاتی ہیں تا کہ ہوا لگ جائے اور اکثریکام چاندنی راتوں میں کرتی ہیں کیونکہ اس میں ان کواچھی طرح نظر آتا ہے پھر اگر رہنے کی جگہ تمی ہے اور بیاندیشہ کرتی ہے کہ آج پھوٹ آئے گا تو آج کے وسط میں سوراخ کردیتی ہے گویا وہ بیجانتی ہے کہ وہ اسی جگہ سے پھوٹا کرتا ہے اوراس کو چیر کر دوگلڑ ہے کر دیتی ہے۔ پھراگرد ھنیے کا بچ ہے تواس کے چار کھڑے کرتی ہے کیونکہ تمام بیجوں میں ہے دھنے کا الله الموتا ہے کہ اس کے آ دھے آ دھے تھے بھی چھوٹ آتے ہیں تو وہ اس حیثیت سے ہوشیاری میں تمام حیوانات سے بردھ کئ اور باوجود بہت چھوٹاجسم ہونے کے اس کے سوتھنے کی طاقت اس قدرقوی ہے اور کسی کی نہیں۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کوئی ٹڈی وغیرہ کھا تا ہے اور اس کے ہاتھ سے بوری یااس کا کوئی حصہ گرجاتا ہے اور اس کے قریب میں کوئی بھی چیوٹی نہیں ہوتی تو زیادہ در نہیں لگتی کہ کوئی چیوٹایا چیوٹی اس کو لے جانے کے ارادہ سے آگیتی ہے اور اس کو اپنے ٹھکانے پر لیجانے کی کوشش کرتی ہے تو اگر عابز ہو جاتی ہے تو اپنے سوراخ میں پلٹ جاتی ے تو پھر پھھ در نہیں گئی کہ وہ آ گے آ گے ہوتی ہے اور اس کے بیچھے بیچھے ایک لمج ڈورے کی طرح چیونٹیوں کی قطار چلتی ہوتی ہےاوران کی امداد سے اٹھالے جاتی ہےتو غور کیجئے کہ کتنی اعلیٰ قوت شامہ ہے جوانسان کو بھی میسرنہیں۔ پھر خالص ہمت و جرأت پر نظر کیجئے کہ ایسی چیز کو لیجانے کی کوشش کررہی ہے جواس کے وزن سے کم وہیش پانسو گنا زیادہ ہوتی ہے اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری چیونی سے ملتے وقت تھم کر کھ بات نہ کرتی مواوراس کے کلام کرنے پرتوبی آیت بھی دلالت کرتی ہے:﴿ قَالَتُ نَمُلَةٌ يَّا يُّهَا النَّمْلُ ادْحُلُواْ مَسٰكِنكُمْ ﴿ اللَّهِ چِيو نِےْ نِے کہا:اے چیونٹیو!اپنے گھروں میں گھس جاؤ)۔

(۲۲۷) اور سانپوں میں سے ایک قتم کا سانپ (بدہوشیاری کرتا ہے کہ) اپنی دم ریت میں مخونس دیتا ہے (تاکہ وہ نظر نہ آئے) اور سیدھا کھڑا ہوجا تا ہے (بیکام) دو پہر کے وقت شدت کھڑی میں (کرتا ہے) تو کوئی پرندہ جواڑتا ہوا نیچا ترنا چاہتا ہے وہ ریت کی گری کی وجہ سے ریت پر بیٹھنے سے اعراض کر کے اس کو درخت کا ٹھنٹھ سمجھ کراس کے سر پر آ کر بیٹھتا ہے اور بیاس کو در بوچ لیتا ہے۔

بعن لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے شہروں میں سانپ گائے کے پاس آ کراس کی ٹائلوں پر لیٹ جاتا ہے اور تھن کو منہ میں د بالیتا ہے تو گائے (الی بے حس وحرکت ہو جاتی ہے کہ) آواز نکالنے پر بھی قادر نہیں رہتی اور بیددودھ چوس جاتا ہے۔

(٢٢٨) (چو ہے كى طرح ايك جانور ہے جس كى دم لمى موتى ہے اس كور بوع يا جنگلى چو ہا كہتے ہیں )اس پر بوع کی بیربات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنابل کدوہ لیعنی بخت قتم کی زمین میں بنا تا ہے جو عام سطح سے بلند ہوتا کہ اس کا بھٹ پانی کے بہاؤ سے بھارہے اور جانوروں کے کھروں کی تھوکروں سے خراب نه ہو۔ پیرجانور سخت زمین کو گہرا کھود کراپنے گھر میں مختلف گوشے بنا تاہے۔ بعض کوطویل رکھتا ہے اور بعض کوآنے جانے کا راستہ بنا تا ہے اور بعض کواپیا بنا تا ہے کہ باہر کی طرف سے دیکھ سکے اور بعض اسلئے ہوتا ہے کہ اس میں سے اندر کی مٹی با ہر نکال کر پھینک دے اور بیسب اسکے گھر ہیں جن كراسة جيمو أركمتا بوجب بهى كى طرف سے خطرے كا احساس كرتا ہے دوسرے راستہ نے نکل جاتا ہے اور اسکواپنی ذات کے بارے میں میرسی معلوم ہے کہ وہ بہت بھو لنے والا ہے تواپنا بھٹ ہمیشہ کسی ٹیلے یا پھر کی چٹان یا درخت کے پاس ہی بنا تا ہے تا کہ اگر وہ اپنی غذا کی جنتو میں یا كى خطره كى وجدے بھٹ سے دورنكل جائے تو آسانى كے ساتھ پھروبال واليس آجائے۔ (٢٢٩) اور ہرن ہمیشہ اپنی کھوری میں پچھلے پاؤں داخل ہوتا ہے اور اپنی آئکھوں کو باہر کی طرف رکھتا ہے تا کہ اپنی ذات کواور بچہ کواگر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہو جائے۔ ( ۱۷ ) مادہ بجوسا تھ انڈے دیتی ہے پھر (جس سوراخ میں انڈے دیتی ہے اس) سوراخ کا دروازہ بالکل بند کردیتی ہے اوراس کو جالیس دن بندچھوڑے رکھتی ہے پھر کھود کرراستہ کھول دیتی



عِنْ عَلَى مِنْ عِلَى مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّه (١٤١) اور گدھ بہت ریص ہے جب مردار گوشت سے خوب ڈٹ جاتا ہے تواڑنے کی قوت نہیں رہتی تو (جب اڑنا چاہتا ہے ق) متعدد بار کو دتار ہتا ہے ادراس میدان کے گرد جہاں مردار پر گراتھا چند بارکودتا ہوا گھومتا ہے پھرآ ہتہ آ ہتہ چکر باندھ کرایخ کوہوا میں اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ ہوا کی بڑی مقداراس کے جسم کے پنچ آجائے پھر بلند ہوتا چلاجا تا ہے۔

(۷۷۲) اور بلی چوہ کوچھت میں دیکھتی ہے تواپنے ہاتھ کواس طرح ترکت دیت ہے گویااس کوینچار نے کا اشارہ کررہی ہے۔ بار باراییا ہی کرتی ہے تو وہ واپس آجاتا ہے اوروہ ایسااپی نگاہ کا اثر ڈالنے کے لیے کرتی ہے اور اس وقت تک کرتی رہتی ہے کہ وہ گر پڑے (بیضروری نہیں كه تمام اقسام اييابي كياكرتي مول ايي كوئي خاص قسم موگي مترجم)

(١٤٣) اورشيراكثر اوقات بكرى كواييندائيل پنجدے تھام كربائيں پنجدے اس كاسينہ بھاڑتا ہے اور اس کو اس کے پچھلے تھے پر جھالیتا ہے تو اس کے خون کی دھار اس کے منہ میں جانے لکتی ہے گویاوہ کسی فوارہ کے پاس کھڑا ہے یہاں تک کہ جب پی لیتا ہے وراس کوخون ہے خالی کرلیتا ہے تو پھراس کا پیٹ پھاڑتا ہے۔ اور مال کا پیٹ کھاڑتا ہے۔

(٧٧٨) اور چھر جب اپنے رزق کی جبتو میں نکاتا ہے تو وہ بیچا نتا ہے کہ اس کو جو چیز زندہ رکھنے والی ہےوہ خون ہے توجب بھینساد مکھتا ہے جانتا ہے کہ اس کی جلد کے پنچے اس کی غذا ہے تو اس پر جا پڑتا ہے اور اپنی سونڈ اس میں چھودیتا ہے اور اپنے ہتھا رکے پہنچادیے پر بھروسدر کھنے والا ہے۔ (۷۷۵) اورشهباز شکار کی جبحو کی پرواه بھی نہیں کرتا بلکہ کسی او نچے مقام پر تظہر جاتا ہے جب کوئی جانورشکارکرتا ہے تو اس پر دفعتۂ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ اس کودیکھتا ہے تو اس کی ہمت اس ے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھاگ نگے اور شکارکواس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔

اوراس طرح سانپ اپنے رہنے کے لیے جگہنیں کھود تا اوراس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا بلکہ دوسرے جانوروں کی کھودی ہوئی جگہ (بل) میں کھس جاتا ہے اوراس میں رہنا شروع کر دیتا ہے تووہ جانوراس جگہ ہے بھاگ جاتا ہے۔

(٧٧٧) اورباره سنگھ كےسينگ برسال كرجاتے ہيں توجب وہ جانتا ہے كہ اب اس كامتھيار جا تار ہا تو درندوں کےخوف سے ظاہر نہیں ہوتا تو جب وہ ایک ہی مقام میں گھہرار ہتا ہے تو موٹا ہوجاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ موٹا ہونے دکی وجہ سے اس کی حرکت ست ہوچکی ہے اس کیے چھے رہے کی اور زیادہ کوشش کرتا ہے پھر جب اس کے سینگ نکل آتے ہیں تو دھوپ اور ہوا ہیں آتا ہے اور حزکت اور دوڑ شروع کرتا ہے تا کہ چربی پھل جائے اور گوشت کم ہوجائے پھر جب اس کے سینگ پورے اور پختہ ہوجائے ہیں تو اپنی پچھلی عادت پرلوٹ جاتا ہے اور بیجانور سانپوں کو کھا تا ہے تو اس کو تخت پیاس لاحق ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو ہ پانی کے گرد پھر تا ہے (گر پیتانہیں) اور پانی سے صرف اس وجہ سے رکار ہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وجاتی ہے۔

(۱۷۷) اور شہد کی ملھیوں کے چھتے سیلا بوں کے جھاگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سیداور نیولا جب افعی اور دوسرے زہر ملے سانپوں سے لڑ کر ایک دوسرے کو کا شتے ہیں تو بید دونوں اپنا علاج جنگلی شاہترہ سے کرتے ہیں۔

(۱۷۸) اورشہباز کو جب جگر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خرگوش اور لومڑی کا جگر کھا تا ہے اور اس طرح حاصل کرتا ہے کہ ان کو اٹھا کر ہوا میں لے جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے چند بار ایسا کر کے صرف جگر ذکال کر کھاتا ہے اور اس سے تندرست ہوجاتا ہے۔

(۱۷۹) اور جب چو ہے اور پچھوکو ایک شوشے کے برتن میں بند کر دیا جاتا ہے تو چو ہا بچھو کے ڈک
کست کو پہلے کا دیتا ہے اب اس کے شرسے بے خوف ہو کر جس طرح چاہتا ہے ماردیتا ہے۔
(۱۸۸) اور جب بیجھنی بچہ دیت ہے تو وہ اس وقت گوشت کی ہنڈیا جیسا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں
کچھ نظر نہیں آتے تو اس کو چیونٹیوں کے چمٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے چند دنوں تک ہوا
میں اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے لیے پھرتی ہے یہاں تک کہ اس میں بختی آجائے۔
میں اٹھائے ایک جگہ ہے دوسری جگہ لیے لیے پھرتی ہے یہاں تک کہ اس میں بختی آجائے۔
کودنے کے سوااور کوئی صورت نہیں تو بھتر رنیز سے کے اچھل جاتی ہے پھرکوشش کرنے گئی ہے اور

(۱۸۲)اور چیتاجب موٹا ہونے لگتا ہے تو جانتا ہے کہ (اب موسی) اثر سے) مجبور ہوا جا ہتا ہے اور بیاس کی حرکت ست پڑگئی تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمانہ گذر جائے جس میں چیتے موٹے ہوجاتے ہیں۔

بفترروس ہاتھ اچھل جاتی ہےجس سے جال پھٹ جاتا ہے۔

@: (Y)

اليي ضرب الامثال جوعرب اور ديگر حكماء كي زبانوں پر بے زبان حيوانات کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں (١٨٣) عرب كامقوله ب: احذر من غواب (كؤے سے زیادہ مخاط) اور كہتے ہیں كه كۆ ے نے اپنے بیٹے سے كہا كہ جب تجھ كونشانه بنايا جائے تو جگہ چھوڑ د بے يعنی نشانہ سے نے۔ اس نے کہااہا جان میں تو نشانہ بنے سے پہلے ہی ج تکلوں گا۔ (۱۸۴) شعنیؒ نے فرمایا کہ شیر بیار ہوگیا تواس کی مزاج پری کے لیے سب درندے آئے بجز لومڑی کے۔ تو بھیڑیئے نے کہا اے بادشاہ آپ بیار ہوئے تو مزاج پری کے لیے سب ہی درندے حاضر ہوئے مگر لومڑی نہیں آئی۔شیرنے کہاجب وہ آئے تو ہمیں یاد دلا دینا اس کی اطلاع لومڑی کو بھی ہوگئی تو وہ آئی۔اس سے شیر نے کہااولومڑی میں بیار ہوا تو میری مزاج پری كے ليے تيرے سواسب آئے مگر صرف تو بى نہيں آئى۔ اس نے كہا مجھے بادشاہ كى بيارى كى اطلاع مل گئی تھی تو میں اسی وقت سے بیاری کی دوا ڈھونڈ نے میں لگ رہی تھی شیر نے کہا پھر تو كن نتيجه پر پېنجى لومزى نے كہا كه مجھے بتايا گيا كه بھيڑ ہے كى پنڈلى ميں ايك مهره ہے وہ نكال لينا چاہیے(اس کا کھانا مفید ہوگا) تو شیرنے بھیڑیئے کی پنڈلی پر پنچہ مارااورلومڑی سرک گئی اورنگل كرراسته پر بیچه گئی۔ جب ادھر ہے بھیڑیا ایس حالت میں گذرا كہاس ہے خون جاری تھا تو اس ے لومڑی نے کہا کہا ہے لال موزے والے! جب تو آئندہ بادشاہ کا ہم نشین بے تو اس کا دھیان رکھ کہ تیرے سرمیں سے کیا (خیال مند کے راست سے ) نکل رہا ہے۔ (٧٨٥) شعبي في يد كايت سنائي كه جم سے كها كيا كدا يك شخص في چنڈول (ايك چراياجس كے سر ركلنى كى طرح كا بھار ہوتا ہے ) كاشكاركيا۔ جب وہ اس كے ہاتھ ميں آگئ تواس نے كہا كەتومىرے ساتھ كياكرنا چاہتا ہے اس نے كہاكہ ميں تھے ذرج كركے كھاؤں گااس نے كہانہ سی مرض کا علاج ہوں اور نہ (ایخ تھوڑے سے گوشت سے ) کسی کا پیٹ بھر سکتی ہوں لیکن میں مجھے تین ایسے کلمات حکمت سکھا سکتی ہوں جومیرے کھانے سے زیادہ مجھے نفع دیں گے ان

میں سے ایک تو ابھی تیرے ہاتھ میں ہی سکھا دول گی اور دوسرا درخت پر اور تیسرا پہاڑ پر جا کر۔

اس نے کہا پہلا بیان کر۔اس نے کہاجو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ پھر جب وہ درخت پر پہنچ گئی تو شکاری نے کہااب دوسری بات بیان کرتواس نے کہا کہ نہ ہونے والى بات كالبھى يقين نەكرنا۔ جب وه پہاڑ پر پہنچ گئى تو بولى كەاوبدنصيب اگر تو مجھے ذ نح كرتا تو میرے پیوٹے میں ہےا یے دوموتی نکلتے 'جن میں ہے ہرایک کا وزن بیں مثقال ہے ( لیمنی تقریباً ساڑھے سات تولہ) بیس کرشکاری اپنے ہونٹ چبانے لگا اور متاسف ہوا۔ پھر شکاری نے کہا اچھا وہ تیسری بات بیان کر ۔ تو اس نے کہا تو نے پچھلی دو باتیں تو ابھی بھلا دیں اب تيسرى كياكهوں - كياميں نے تجھ سے ينہيں كہا تھا كہ جو چيز ہاتھ سے جاتى رہے اس پرافسوں نہ کرنا۔ میں اور میرے پرسب مل کر بھی ہیں مثقال نہیں ہو سکتے (اور تونے اس کا یقین بھی کرلیا اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر افسوس بھی کیا ) یہ کہااور اڑ کرچلتی ہوئی۔ (١٨٢) عثمان بن عطاء نے اپنے والد نے قال کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے عام آ مدورفت سے ایک طرف ایک جال لگایا تو ایک چڑیا نیچے اتری اور جال کی طرف چل کر جال سے کہنے گی کیابات ہے میں تجھے راستہ ہے ایک طرف ہٹا ہواد کیورہی ہوں۔اس نے کہا میں لوگوں کے شرسے الگ رہنا جا ہتا ہوں۔ چڑیانے کہا کیا بات ہے میں مجھے بہت وبلا و کھر ہی ہوں۔ جال نے کہا مجھے عبادت نے گلادیا۔ چڑیا نے کہا یہ تیرے کندھوں پررشی کیسی ہے۔ جال نے کہا تارک الدنیا اور زاہدوں کا لباس تو ٹاٹ اور کمبل ہی ہوتا ہے۔ چڑیا نے کہا اور تیرے ہاتھوں میں پدائھی کیسی ہے۔جال نے کہااس پر ٹیک لگالیا کرتا ہوں۔ چڑیانے کہایہ تیزے منہ میں بیج کسے ہیں جال بولا کہ میں نے مسافروں اور مختاجوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا مسافراور مختاج تو میں بھی ہوں جال نے کہا تو لے لے۔ پھر چڑیانے اپنا سرجال میں دے دیا اوراس نے چڑیا کی گردن بکڑلی تو چڑیا چلائی ۔ سیق سیق (دھوکد دیا گیا دھوکہ دیا گیا) پھر کہا (خداکرے) تیرے بعد مجھے کوئی ریا کارقاری دھوکا نہ دے۔ مجاہدنے کہا کہ بیا یک ضرب المثل ہے جس کی طرف آخرز مانہ کے ریا کارقاریوں کی طرف اللہ عزوجل نے اشارہ کیا ہے۔ ما لک بن دینارنے کہاہے کہ اس زمانہ کے قاری اس شخص کی مانند ہیں جس نے جال کھڑا

كيا اوراس ميں گيہوں ڈال ديئے پھرايك چڑيا آئى اور كہنے لگى كەس چيز نے مجھے مٹى ميں ملا

دیا۔ جال نے کہا تواضع نے۔ چڑیا نے کہا تو ایسا دبلا کیوں ہو گیا؟ جال نے کہا طویل عبادت كرنے سے - يڑيانے كہا يہ تھ ميں گيبوں كيوں ركھ ہيں؟ جال نے كہا كہ يہ ميں نے روزہ داروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا کہ تو بہت ہی اچھا بزرگ ہے۔ جب مغرب کا وقت ہواتو چڑیا دانہ لینے کے لیے آئی تو جال نے اس کا گلا د بالیا تو چڑیا نے کہا کہ عبادت گذار لوگ اسی طرح گلاد بالیا کرتے ہیں جیسے تو دبار ہاہے پھر تو آج کے عابدوں میں خیر مفقو دہوگئ۔ (١٨٨) معانى بن ذكريانے حكايت بيان كى كه كہتے ہيں ايك شير اور بھيڑيا اور لومڑى ساتھى بن كے اور شكار كے ليے فكل تو انہوں نے كد سے برن اور خركوش كا شكاركيا۔ تو شير نے بھيڑ يے ے کہا کہ شکار کی تقسیم تو کر دے۔ تو اس نے کہا بیتو بالکل تھلی ہوئی بات ہے گدھا تیرا ہے اور خرگوش ابومعا دیدیعنی لومزی کا اور ہرن میراتو شیرنے پنجہ مارکراس کی کھویزی جدا کر دی۔ پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا خدا اسے ہلاک کرتے تقسیم کے بارے میں بیک قدر جاہل واقع ہوا۔ پھر کہا بیکام تو کر۔ لومڑی نے کہا کہ اے ابوالمحارث ( یعنی شیر ) بالکل واضح بات ہے۔ گدھا آپ کے ناشتہ کے لیے ہے اور ہرن رات کے کھانے کے لیے اور خرگوش کالفل درمیان میں کر لیجئے۔شیرنے کہاارے کمبخت کتنا اچھا فیصلہ تونے کیا۔ یہ فیصلہ مجھے کس نے سکھایا؟ لومڑی نے کہا بے انصاف بھیڑ ہے کا سرمیرے سامنے ہے (ای نے سکھایا)۔ (١٨٨) عكماء نے امثال ميں ذكركيا ہے كہ بھيڑئے سے يو چھا گيا كدكيابات ہے كہ توكتے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اس نے کہااسلے کہ میں اپنی ذات کے لیےدوڑتا ہوں اور کتا اپنے مالک کیلئے۔ (١٨٩) ابو ہلال عسري نے بيان كيا-عرب كامقوله ہے كه ايك بجوكو مجورال كئ \_ پھراس سے لومڑی نے جھیٹ لی تو بجونے لومڑی کے تھیٹر مارا۔ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے گوہ کے پاس گئے۔ گوہ سے کہااے ابالخیل ( گوہ کی کنیت) گوہ نے ( تواضع سے ) کہاتم سننے والے کو پکار رہے ہو (یعنی کہومیں بخوشی سنوں گی) بجونے کہا ہم تیرے پاس ایک فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ گوہ نے کہااس گھر کے فیصلے حکمت بھرے ہی ہوتے ہیں۔ بجونے کہا میں نے ایک تھجور چگی تھی۔ گوہ نے کہا میٹھا کھل لیا تھا۔ بجونے کہااس کولومڑی نے لیا۔ گوہ نے کہاایک بدكردارنے اسے نفس كولذت پہنچائى۔ بجونے كہا تو ميں نے اس كے تھيٹر مارا گوہ نے كہا تونے اینے نقس کوتسکین دی اور بڑا ظالم تو پہل کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ بجو نے کہا پھر اس نے بھی

(SCIONO) CONTRACTION OF THE CONT

میرے تھیٹر مارا۔ گوہ نے کہا ایک آزاد نے اپنے نفس کی مدد کرنا چاہی۔ بجو نے کہا ہمارے درمیان فیصلہ کردے۔ گوہ نے کہا کر چکی ہوں۔

(۱۹۰) عرب کے علماء کا قول ہے '' خاطب سے دوبا تیں بیان کر۔ پھراگر وہ نہ سمجھاتو (فار بعہ یعنی) چار عسکری نے کہااس کا مطلب یہ ہے کہاگر وہ دوبا تیں نہیں سمجھاتو قیاس کے قریب یہ بات ہے ان لوگوں میں سے ہے جو چار کو بھی نہ سمجھگا عسکری نے کہا کہ بعض علماء نے کہا کہ '' یہ لفظ (فار بعد نہیں) فار بع ہے۔ یعنی فائمسِک (تو روک لے آگے مت بول) اور وہ ( لیمنی کہا تو جیہ ) فاط ہے۔'' (اس مقولہ میں اس عالم کی ذکاوت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خوب سمجھے )۔ کہا ایسانہ ( اور ) کہتے ہیں کہا گیا تو جیہ کہا ایسانہ کرنا اگر تو نے جھے کھالیا تو میں تیرا پیٹ نہیں پھر سمتی ۔ لیکن تو جھ سے جس چیز کی چا ہے تیم لے من کھولا کے میں تیرا پیٹ نہیں پھر سمتی ۔ لیکن تو جھ سے جس چیز کی چا ہے تیم لے من کھولا کو منہ ہوئی و چیل نے اسے تیم دلانے کے لیے منہ کھولا کو منہ ہوئی و چیل نے اسے تیم دلانے کے لیے منہ کھولا کو منہ ہوئی تا و چیل نے کہا واپس آ ۔ چھلی نے کہا میں نے پہلے تیر بے یاس آ کرکون سی خیر دیکھی تھی کہا باوٹ کرآؤں۔

(۱۹۲) ایک شخص ایک میدان میں تھا۔ اس کے سامنے شیر آگیا تو بیاس سے بھا گا اور ایک گہرے گڑھے میں جاگر اتو اس کے پیچھے شیر بھی اس میں گرگیا۔ ویکھا تو اس میں ایک ریچھ بھی موجود تھا۔ اس سے شیر نے کہا کہ تو یہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا کئی دن سے اور جھے بھوک نے مارڈ الاتو شیر نے کہا کہ میں اور تو دونوں اس کو کھالیں گے تو دونوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ ریچھ نے مارڈ الاتو شیر نے کہا کہ میں اور تو دونوں اس کو کھالیں گے تو دونوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ ریچھ نے کہا جب دوبارہ بھوک گئے گئی جم ہم کیا کریں گے اور مناسب بیہ ہے کہ ہم اس آ دی سے حلف کرلیں کہ ہم اس کو نہیں ستا میں گے تا کہ بیہ ہماری اور اپنی رہائی کی کوئی تدبیر کر سے کیونکہ بیہ ہماری بہنست حیلہ تکا لئے پرزیادہ قدرت رکھتا ہے تو دونوں نے آ دی سے حلف کیا اب وہ شخص کوئی رہائی کی صورت نکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے پچھروشی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے کی صورت نکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے پچھروشی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے کی صورت نکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے پچھروشی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے صوراخ بڑھانا شروع کیا اور فضا تک راستہ بنالیا تو خود بھی آئی اد ہوگیا اور ان کو بھی آئی اور کردیا۔

ورس برطاہ طروی میں اور ملک مصور کا در میں ہو ووں اور دو ہو یا دوروں و ساز اور دویا۔

( ۲۹۳ ) ایوب المرزبانی منصور کا در برتھا۔ جب منصور اس کوطلب کیا کرتا تھا تو سکڑ جاتا اور گھبرا جاتا تھا۔ پر جب اس کے پاس سے واپس آتا تو اس کا رنگ بحال ہوجاتا بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کود کیھتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ آپ کی باریا بی امیر المونین کے یہاں

بكثرت ہوتى ہے اور امير المونين آپ سے مانوس بھى ہیں جب آپ ان كے حضور ميں جاتے ہیں تو متغیر ہوجاتے ہیں۔ایوب نے کہااس بارے میں میری اور تبہاری مثال ایک باز اور مرغ كى ى ہے۔ دونوں نے ايك دوسرے سے مناظرہ كياباز نے مرغ سے كہا كه يس نے تھے سے زیادہ بے وفائبیں دیکھا۔اس نے کہا کیے؟ باز نے کہا تو انڈے کی صورت میں لیا گیا تیرے ما لک نے تجھے سینے کا انتظام کیا اوران کے ہاتھوں میں سے تو بچہ بن کر نکلا پھر انہوں نے آپی ہتھیلیوں سے تھے کھلایا۔ یہاں تک کہ توبرا ہو گیا تو ایسا بن گیا کہ تیرے پاس بھی اگر کوئی آئے توادھرادھراڑتا اور چیختا پھرتا ہے۔اگر تو کسی او کچی دیوار پر جا بیٹھتا ہے تو وہاں تو مدتیں گذار دیتا ہوبال سے اڑ کرتو دوسری و بوار پر بھنے جاتا ہے اور میں بہاڑوں سے ایسے حال میں پکڑا جاتا جول کہ میری عمر بھی بڑی ہوتی ہے اور مجھے تھوڑ اسا ہی کھلا یا جاتا ہے اور ایک ایک دودوون تک بندش میں بھی رہتا ہوں پھر جب شکار پرچھوڑ اجاتا ہوں تو اکیلا ہی اڑتا ہوں مگر پکڑ کر مالک کے پاس کے تا ہوں۔اب مرغ بولا کہ تیری دلیل بیار ہے یا در کھا گرتو تخ پر پڑھے ہوئے بھی دو باز بھی دیکھ لیتا تو بھی ان کے پاس لوٹ کرنہ آتا اور میں ہروفت سیخوں کومرغوں سے بھری ہوئی و یکھتا رہتا ہوں مگر پھر بھی ان کے ساتھ رات بسر کر لیتا ہوں تو میں تچھ سے زیادہ وفادار ہوں (ابوابوب نے پیقصاسنا کرکہا)لیکن اگرتم منصور کی عادت کواس قدر پہچانتے جس قدر میں پہچانتا ہوں تواس کی طلبی کے وقت تمہارا حال میرے حال سے بھی زیادہ خراب ہوتا۔

(۱۹۴) کہتے ہیں کہ ایک بجونے ہرن کو گدھے پر چڑھے ہوئے دیکھا تو ہرن ہے کہا کہ جھے بھی اپنے ساتھ بھا کہ ایک اپنے ساتھ بھا کے تھی اپنے ساتھ بھا کے تواس نے بجو کو بھالیا۔اس نے بیٹے کہ تو یہ کہا تھا اتر ۔اس سے پہلے کہ تو یہ کہا تھا اتر ۔اس سے پہلے کہ تو یہ کہا کہ میرا گدھا کیسا تھا ہے۔

(190) کہتے ہیں کہ ایک بجونے لومڑی کوشکار کیا تو لومڑی بولی کہ ام عامر (لومڑی کی کنیت)
کے ساتھ احسان کر ۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے دو میں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں (ایک کو
اس کا نام سلیمان بن ابی مجالد تھا ابوا یوب کنیت ۔ اس غریب کوجس خوف کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا سامنا

کرناپڑاباوجوداس کے کہ خلافت ہے قبل منصور پراس کے احسانات تھے۔ ۱۹۸۲ھ میں منصور نے اس کے اموال ضبط کر لیے اور تکلیفات پہنچا کوتل کرڈالا۔مترجم

ان میں سے پیند کر کے مجھے بتا) یا ہیکہ میں تجھے خود کھا لوں یا (کسی اور کو) کھلا دوں۔لومڑی نے کہا کیا تختے یاد ہے وہ ام عامر (لومڑی) جس نے اپنے گھر میں تجھ سے نکاح کیا تھا۔ تو بجو نے کہا کب کیا تھا۔ یہ بات کرتے ہی اس کا منہ کھلاتو لومڑی چھوٹ کرصاف گئی۔ (٢٩٢) ايك پرندے نے وليمه كيا اورائي بعض بھائيوں كو مدعوكرنے كے ليے قاصد رواند کیے۔ایک قاصد نے غلطی کی اوروہ لومڑی کے پاس پہنچ گیا اوراس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے تم کو دعوت دی ہے۔ لومری نے کہا سرآ تھوں پر۔ قاصد نے واپس آ کرمنظوری دعوت کی اطلاع دی تو تمام پرندے تھبرا گئے اور انہوں نے کہا تو نے ہمیں ہلاک کرڈ الا اور ہمیں موت کے سامنے پیش کردیا تو قنیرہ نے کہا میں ایک حیلہ سے اس کوتمہارے سرسے ٹالے دیتی ہوں قنیرہ نے جاکراومڑی سے کہا کہ تمہارے بھائی نے سلام کے بعد بدکہا ہے کہ ولیمہ پیر کے دن ہوگا۔ آپ پہ بتائیں کہ آپ کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا پیند کریں گی۔ آیا سلوتی کتوں کے ساتھ یا کردی کوں کے ساتھ بین کرلومڑی گھبراگئی اور کہنے گی کہ میرے بھائی کومیری طرف سے سلام کہددواور کہددینا کہ ابوالسرور نے (کنیت نرلومڑی کی) سلام کے بعد بیکہاہے کہ مجھ پرایک نذر کا بورا کرنامقدم ہے جوایک عرصہ سے جاری ہے میں پیراور جعرات کوروزہ رکھتی ہوں۔ ( ١٩٤) ابوعمير المصوري نے كہاا يك بكر اايك مشك كے ياس سے گذر الجر اسكود كيوكر بھا گاتو مشك نے اس سے کہا کہتو جھے سے بھا گتا ہے میں بھی تیرے ہی مانند تھی اور میرے ہی مانند تو بھی ہوجائےگا۔ (١٩٨) ابوسليم الخطابي في بيان كيا كرعرب كى امثال ميس سے بيقول بھى ہے لا اريد ثوابك اکفنی عذابك (میں تجھ سے بھلائی نہیں جا ہتا (بس) جھے اذیت پہنچانے سے بازرہ) ایابی لسى شاعر كاقول ب:

کفا نی فی الله شرّك یا خلیلی الله المخیر منك فقد كفانی (ترجمه) اے میر دوست الله جھے تیرے شرے بچالے دہاتیری طرف سے فیرکا پینچنا تو اس سے تونے (پہلے سے بی) جھے بچار کھا ہے (مرا بخیرتو امید نیست بدم ساں)۔ (مترجم)

(۲۹۹ ) ابوسلیمان نے کہاای کی نظیر ہے عرب کامقولہ یدک عتی و انا فی عافیقا پناہاتھ مجھ سے دورر کھاور عافیت میں ہوں اور اس کی اصل یہ ہے جو اس سلسلہ کی ایک بات ہے جو باتیں لوگ جانوروں کی زبانوں کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے ہیں کدایک چو ہاچھت سے گرا تو بتی

(ACLINA) SERVICE CHINA

اس کواٹھنے پرسہارادیے کے حیلہ سے سیکہتی ہوئی کا میاب ہونا جا ہتی تھی: بسم الله علیك (بسم الله میں ابھی پینچی) تو چو ہے نے كہا: يكدك عتبى و انا فى مافية كما پنا دست شفقت دور ہى ركھيے میں بالكل تھیك ہول - ' بخشو بی بنی چو ہالنڈ وراہی بھلا۔''

( • • ) مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن ابحسین الواعظ سے سنا۔ وہ یہ حکایت بیان کرتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گذر ایک سپیرے پر ہوا جو ایک سانپ کو پکڑنے کے لیے روک رہا تھا تو سانپ نے حضرت عیسیٰ علیہ اسے کہا کہ اے روک اللہ! اس سے کہہ دیجئے کہ اگریہ مجھ سے باز نہ رہا تو میں اس پر ایس سخت ضرب لگاؤں گا کہ اس کے پر فیچاڑا دول گا۔ حصرت عیسیٰ علیہ اس گئر کئے پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ سانپ سپیرے کی ٹوکری میں آجھ کا تھا تو سانپ سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو ایسا اور ایسانہیں کہد رہا تھا اب تو کسے اس کے ساتھ ہوگیا؟ تو اس نے کہا اے روح اللہ اس نے بھے سے حلف کر لیا ہے ( کہ اسے دنوں کے بعد رہا کردے گا تو اگر اس نے میرے ساتھ غداری ( بدعہدی ) کی تو اس غداری کا زہر اس کے میرے داللہ المو فق للصواب

الحمد لِلله على احسانه كرترجمه كتاب الاذكياء آج مورخه ٢٣ صفر ١٣٤٢ ه شب پنجشنبه مطابق ١٣/نومر ١٩٥٣ء تمام موارعبده الضعيف اشتياق احمد عفا الله عنه

## 4¢0\$ 4¢0\$ 4¢0\$

اِس ترجمه کی پیمیل میں حضرت شخ الادب مولانا محد اعزاز علی صاحب احترکی بہت پھے ہمت افزائی فرماتے رہے۔ کتاب میں جس قدر عربی اشعار ہیں بندہ کی درخواست پر بالاستیعاب اُن کے ترجمہ کا مطالعہ فرمایا اور اصل کتاب کو پیش نظر رکھ کر بہت سے ابواب کا پورا ترجمہ احقر سے مختلف اوقات میں سنتے بھی رہے۔ مرحوم نے کتاب کے فتم پر چند دُعائیہ کمات اپنے قلم سے تحریر فرما دیے جو درج ذیل ہیں: اللّٰہ موفق لمترجمه ما ینفعه لیومه و غدہ و اخر دعوانا ان الحمد للله رب العلمین۔ محمد اعز ازعلی عنی عنہ





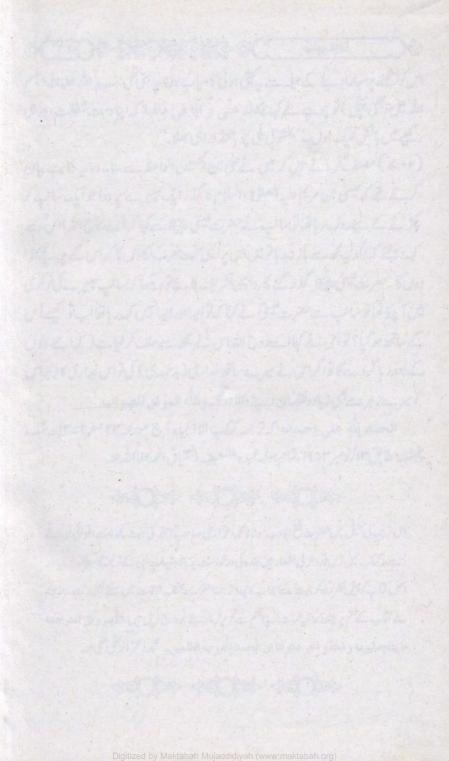

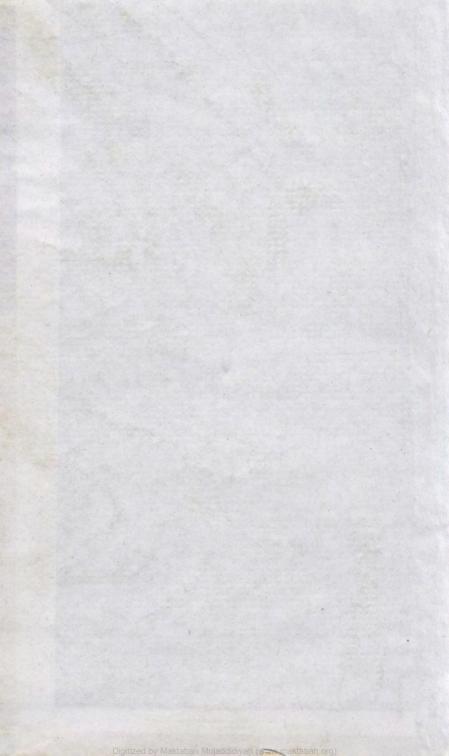





